عج ، عمره اور زیارات پر جانے والے حضرات کے لیے تاریخی مقامات کی ایک نایاب رہنما کتاب

# 

دنیائے اسلام کے وہ تین مقدس مقامات جن کی زیارت کی تحریک حدیث نبوی مَثَالِیَّائِمْ سے ملتی ہے۔(السحاح سة)

خصوص طور پر 1924ء سے پہلے کے مزادات، مقابر، جربین شریفین کے تعلق نایاب معلومات جوبعدازال منہدم کردیے گئے اور جن کا ذکر آج صرف کتابول میں ہی مل سکتا ہے۔

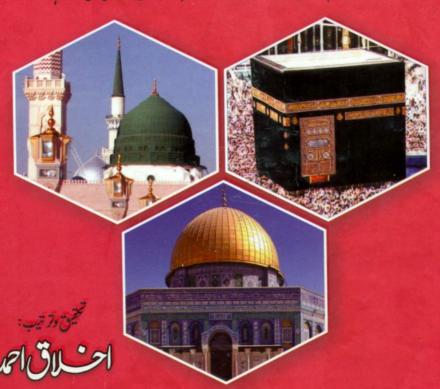

<u>oreterereneses teresteres teresteres teresteres teres te</u>

#### حج، عمره اور زیارات پرجانے والے حضرات کے لیے تاریخی مقامات کی ایک نایاب رہنما کتاب

## جِهِ بَيْ رَفِينَ كَاتَارَ يَخُ جُعَلِفِيهِ

دنیائے اسلام کے وہ تین مقدی مقامات جن کی زیارت کی تحریک مدیث نبوی منگالٹی ہے۔ (انسماح سے)

خصوص طور پر 1924ء سے پہلے کے مزارات،مقابر جربین شریفین کے تعلق نایاب معلومات جو بعدازاں منہدم کردیے گئے اور جن کا ذکر آج صرف مختابوں میں ہی مل سکتا ہے۔

> تحقیق ور تیب اخلاق احمه

**ئبك فورٹ** ريسرچ اينڈ پبلی کيشنر ہاؤس نمبر 9،سٹر بٹ نمبر 32،غنی محلہ،سٽٹ گکر، لا ہور

Email: bookfort.zmdin@gmail.com

#### جمله حقوق پبلشر ومصنف محفوظ ہیں

نام كتاب: حرمين شريفين كا تاريخي جغرافيه تحقيق وترتيب: اخلاق احم سرور ق: احس كرافتك ناشر: زاهد كى الدين اشاعت: 2018ء پرينز: بإشم اينه تعاد پريس، لا بور قيمت: -/800 روپ

طفے کا پید: بک فورث، ریس چاینڈ پلی کیشنر، ہاؤس نمبر 9، سٹریٹ نمبر 32، غن محلّہ، سنت گر، لا مور۔ فون نمبر: 4931320-0300 Email: bookfort.zmdin@gmail.com

### فهرست ترمين شريفين كاتار يخي جغرافيه

| 35 | عرض مؤلف                 | 0 |
|----|--------------------------|---|
| 37 | حرم شريف المكة المكرّمه  | Φ |
| 39 | ىرز ين وب                | 0 |
| 39 | چغرافيه وگل وقوع         | ø |
| 39 |                          | 0 |
| 39 | יפגונותון                | O |
| 40 | آبوهوا                   | ø |
| 41 |                          | Φ |
| 41 | جغرافي                   | ø |
| 41 | معتى                     | ٥ |
| 41 | چغرافيائي حدود           | Φ |
| 42 | جغرافيا كي وتاريخي تقشيم | ٥ |
| 42 | وسطى حصد                 | 0 |
| 42 | وورائح                   | 0 |
| 43 | مقام سرف                 | ٥ |
| 43 | 30                       | • |
| 43 | شالی حصہ                 | 0 |
| 44 | جۇلىھىر                  | o |

دور ينواميه حضرت عبدالله بن زبير أ

O

|            | #/ -                           |    |
|------------|--------------------------------|----|
| 0          | وليد بن عبد الملك              | 55 |
| o          | عبدعباسيه ابوجعفر المنصور      | 55 |
| ٥          | معتضد بالله                    | 55 |
| 0          | مقتدر بالله                    | 55 |
| 0          | مملوک مصر                      | 55 |
| O          | تر كان عثاني                   | 56 |
| ø          | سلطان مرادرالح                 | 56 |
| 0/         | دورسعودي                       | 57 |
| ø          | عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود | 57 |
| 0          | شاه سعود                       | 57 |
| 0          | شاه فهد                        | 58 |
| • •        | تيسرى يذى توسيع                | 58 |
| ø          | عهدشاه عبدالله كالوسيعي منصوب  | 58 |
| ø          | كعبشريف                        | 61 |
| ø          | (1) کوپر(1)                    | 61 |
| <b>o</b> / | (2) البيت الحرام               | 61 |
| 0          |                                | 61 |
| 0          | (4) بيت العتق                  | 61 |
| Ф          | عمارتی جغرافیہ                 | 61 |
| 0          | غلاف وكعبر                     | 62 |
| ø          | زمانه جابليت                   | 62 |
| Φ          | ایجاد                          | 62 |

|    |                                                         | / |
|----|---------------------------------------------------------|---|
| 83 | لقميرات عهدعثانيه                                       | Φ |
| 83 | تغيير سلطان مراد                                        | ٥ |
| 84 | ابواب المسجد الحرام                                     | Φ |
| 84 | (1) باب عبدالعزيز                                       | Φ |
| 85 | (2)پابِعره                                              | Φ |
| 85 | ا                                                       | ø |
| 85 | (4) بابانتخ                                             | ø |
| 85 | (5) پاپ فېد                                             | ø |
| 85 | (6)پاپىلال                                              | ø |
| 85 | (7)پاباجياد                                             | ø |
| 86 | (9) پاپختین                                             | Ф |
| 86 | (10) پاپ المعيل                                         | ø |
| 86 | (12)بابلابتريري                                         | ø |
| 86 | جؤني دروازول كے نام اور غمر                             | Φ |
| 86 | (17)پاب نی ہاشم                                         | Ф |
| 86 | (19) پاپ حضرت علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال | Φ |
| 86 | (20) إب مبائ                                            | Ф |
| 86 | (21) بابالني الله الله الله الله الله الله الله الل     | 0 |
| 87 | (24) إب السلام                                          | Ф |
| 87 | (26) باب نی شیبر (26)                                   | Ф |
| 87 | (27) باب الحزن                                          | Ф |
| 87 | (29) إب المعلى                                          | Ф |

| 0 | دارارقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥ | ام المومنين سيده خديجيالكبري كا گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119   |
| 0 | حفرت ام بافئ كا گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121   |
| 0 | كاشانه حفرت الوبكرصد يق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122   |
| 0 | الوجهل كأكسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123   |
| ¢ | حفرت عباس طلا كامكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124 . |
| Φ | سيدالشهد اءحفزت عزه كأكمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125   |
| Ф | شعب ابي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126   |
| ٥ | معجزه ثق قمر كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127   |
| 0 | غاريرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128   |
| ø | वं एहं त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129   |
| 0 | قبرستان جاہلیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130,  |
| 0 | جنت المعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130   |
| O | شهرز بيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1325  |
| 0 | 1924ء سے بہلے مکہ معظمہ کے مزارات ومقابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 133   |
| 0 | مقابراجدادرسول مَنْ اللهِ الله | 133   |
| ø | قبر حفرت عبدالمناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133   |
| ø | قبر حفرت عبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133   |
| ø | قبر حفزت ابوطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134   |
| ø | مزار حفرت سيده آمنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 134   |
| Φ | مزارام الموثنين حفزت خديجة الكبري :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135   |
| ø | مزار حضرت قاسم ابن رسول الله من شيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136   |

| 136 | مقبره آل ابوبكر                                                       | o   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 137 | قبرا بوقحا فه دلاشي                                                   | ø   |
| 137 | قبرعبدالله بن زبير الله ين سير الله الله الله الله الله الله الله الل | Φ   |
| 137 | حضرت اسابنت الي بكر طالفيًا                                           | ø   |
| 137 | قبه حضرت عبدالله بن عمر دالله:                                        | ø   |
| 138 | معلیٰ کے بعض دوسرے مزارات                                             | 0   |
| 138 | مكه كے بعض دومر بے قبرستان                                            | O   |
| 138 | قبرستان شبيك                                                          | ø   |
| 139 | قبرستان شهداء                                                         | ø   |
| 139 | مقبره ام المومنين حضرت ميمونه ذالغيزا.                                | ø   |
| 140 | مقبره مهاجرین                                                         | ø   |
| 142 | مکه کلاک ثاور                                                         | ø   |
| 144 | ماجدكمالكرمه                                                          | Φ   |
| 144 | مور دهرت عائش                                                         | Ф   |
| 145 | مجرجن                                                                 | Ф   |
| 145 | ·····································                                 | 0   |
| 146 | مجدالرلية                                                             | 0   |
| 146 | مجدعقبد                                                               | 0   |
| 147 | مجدخف                                                                 | . 0 |
| 147 | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                | ٥   |
| 148 | مجد مشحر الحرام                                                       | 0   |
| 149 | كداكمر مدعهد جابليدين                                                 | ø   |

| 777 |                                                             |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 0   | وخر کثی                                                     | 149 |
| 0   | اشراف مكربه ايام جا بلير                                    | 150 |
| o   | که پرلیں                                                    | 151 |
| 0   | مَدُ کِیل                                                   | 151 |
| Φ   | كمالكرمدككاني                                               | 152 |
| ø   | كه مِل تعليم                                                | 152 |
| Φ   | ام القرئ يو نيورشي                                          | 152 |
| Φ   | اللايات                                                     | 153 |
| Φ   | حرم شريف مدينه المنوره                                      | 155 |
| ø   | نام اور حدودار بعد                                          | 157 |
| ø   | جغرافيا كى محل وقوع                                         | 157 |
| 0   | آبوہوا                                                      | 158 |
| 0   | اراضی اور پانی کے چشمے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 158 |
| Φ   | مكانت                                                       | 158 |
| Φ   | قديم تاريخ                                                  | 158 |
| ø   | اہل میبود کے باہمی تعلقات                                   | 159 |
| 0   | اچاره داري                                                  | 159 |
| 0   | عيداسلام بين                                                | 160 |
| 0   | معر كديدرواحد                                               | 160 |
| ø   | جگ فترق                                                     | 160 |
| ø   | فخ كم                                                       | 160 |
| ø   | خلفائے راشدین کاعبد                                         | 161 |

| 00.70 | 2) 02                               | _   |
|-------|-------------------------------------|-----|
| Φ     | سعودی عهدیس                         | 175 |
| ø     | دُاككانظام                          | 176 |
| Φ     | مواصلات بريد                        | 176 |
| Φ     | العادر بلوے                         | 177 |
| Φ     | مدینه منوره میں ساس بے چینی         | 178 |
| Ф     | مدينة مثوره ميونياتي                | 180 |
| Φ     | عبداثراف                            | 180 |
| Φ     | عبدسعودي ش                          | 180 |
| Φ     | ى اصره ندينه منوره بعبدتركي         | 181 |
| ø     | مدينة منوره عهد بافتى بيل           | 184 |
| ø     | قلعمد ينه ش آتشزدگي                 | 184 |
| Φ     | مدينه منوره سعودي عبديش             | 185 |
| ø     | علمائے مدینه منوره                  | 186 |
| Φ     | اولين طائده رسول ما الله            | 186 |
| ø     | مجد ٹیوی شریف 14 صدیوں کے آئینے میں | 188 |
| ø     | محل وقوع                            | 188 |
| Ф     | مقام                                | 188 |
| Ф     | عهد نبوی کی تغییر                   | 188 |
| Ф     | حدود مجدنيوي                        | 189 |
| o.    | جو بي ديوار (South Wall)            | 189 |
| o     | شالى ويوار (North Wall)             | 189 |
| 0     | ولوارشرقی (Eastern Wall)            | 189 |

| O | غربي ديوار (Western Wall)                   | 189 |
|---|---------------------------------------------|-----|
| ٥ | عبدنيوى سأيني إس باب المسجد                 | 190 |
| ø | مشرقی دروازه                                | 190 |
| Φ | غر بي دروازه                                | 190 |
| ø | جنو بي دروازه                               | 191 |
| ø | شالی دروازه                                 | 191 |
| 0 | محراب نبوى شريف مالطاني                     | 191 |
| ø | مجدنبوى سأبيغ مين جانب القدس مصلى           | 192 |
| 0 | مسجد نبوی ما الفیام کے پچھتاریخ سازستون     | 193 |
| ø | (1) اسطوانه مطيبه معطره                     | 193 |
| ø | (2) اسطوانه سيده عا كشره                    | 193 |
| ø | اسطواندتوب                                  | 194 |
| Φ | اسطوان دري                                  | 194 |
| 0 | اسطوانة حرى                                 | 194 |
| o | اسطواندونود                                 | 194 |
| ø | اسطواندمر بعد قير                           | 195 |
| 0 | اسطوانة تجد                                 | 195 |
| 0 | منبرنبوی شریف                               | 196 |
| Φ | منبرشريف كالتميروتر قي                      | 196 |
| Ф | خلافت بنوامير                               | 197 |
| Φ | خلافت بنوامير<br>سلطان سليم عثماني کي تزئين | 197 |
| 0 | مینار مسجد نبوی شریف                        | 198 |

| ø | سلطان عبدالحبيد ك تقير كرده مينار      | 198  |
|---|----------------------------------------|------|
| 0 | (1) پياره شاميغربيد                    | 198  |
| 0 | (2) میناره شرقیه                       | 198  |
| Φ | (3) ميناره جنوب شرتي                   | 198  |
| ٥ | (4) مِناره مُربي                       | 199  |
| 0 | سعودی عہدے بیٹارے                      | 199  |
| 0 | توسيع كنندگان مبحد نبوى شريف           | 199  |
| 0 | حضرت عمر فاروق کے عہد کی توسیع وتجدید  | 199  |
| 0 | حضرت عثمان غن كي توسيع وتجديد          | 199  |
| 0 | توسيع وليد بن عبدالملك                 | 200  |
| 0 | خليفه مهدى العباس كي توسيع             | 200  |
| ø | سلطان اشرف قائتبائي كي تجديد وتوسيع    | 200  |
| ø | سلطان عبدالحميد عثاني كي توسيع وتجديد  | 201  |
| ø | عبد سعودي کي مبلي تجديد وتو سيع        | 201  |
| ø | دوسرى سعودى توسيع                      | 201  |
| ø | مسجد نبوی کے دروازے دوسری توسیع کے بعد | 202= |
| 0 | متحرك گنيد                             | 205  |
| Φ | جديدتوسيتي ھے کی جھت                   | 205  |
| ø | ير تى خودكارز يخ                       | 205  |
| Φ | (Tower)                                | 205  |
| ø | ويواري                                 | 206  |
| Ф | زياِئش                                 | 206  |

| The second second second |                                         |     |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----|
| • •                      | چالیان اور جھروکے                       | 206 |
| 0                        | محن کی چھتریاں.                         | 207 |
| . 0                      | جنوبي مقصوره شريف                       | 207 |
| . •                      | - مقام صفه والل صفه                     | 207 |
| ٥                        | رياض الجنة                              | 207 |
| 0                        | جره تريف                                | 208 |
| 0                        | حضرت عا كشرى كوديش تنين چا عمر          | 208 |
| 0                        | وصال وتد فين نبوي                       | 209 |
| 0                        | لحد شريف كى تيارى                       | 209 |
| 0                        | تد فين حضرت الويكر صديق                 | 209 |
| 0                        | حضرت عمر فاروق كي مد فين                | 210 |
| 0                        | حضرت على كى دعا                         | 210 |
| 0                        | حضرت عا كشركا پرده                      | 211 |
| 0                        | قبورمبار كه كي ترتيب                    | 211 |
| 0                        | قبورشريف كى بيرونى كيفيت                | 212 |
| 0                        | حضرت عمر بن عبدالعزيز اور حجره شريف     | 212 |
| 0                        | مورخ مدینه علامه همو دی کی وضاحت        | 213 |
| 0                        | جره شريف يس چوتلى قبرى جكد              | 213 |
| 0                        | ترفين عيل                               | 214 |
| 0                        | تجديدد لوارتجره شريفه.                  | 214 |
| 0                        | الله الله الله الله الله الله الله الله | 215 |
| 0                        | علامه برزنجی اور زیارت                  | 215 |

گنبدکا بزریگ

گنیدشریف کی ایک کھڑ کی کاستوط....

گنید حجره شریف (اعرونی گنیر)......

دونوں قبول کے درمیان ایک چھوٹا ساسوراخ

ايم عبيد....

حاليس نماز وں کی ادائیگی

مدینهٔ منوره کی تاریخی مساجد

مبحدقا كانتمير

تو سنع اورتخد بد

معد جحد کی عمارت.....

مسيقبلتين كامقام وقوع.....

محدافق كانتمير

محرق

مسجدالجمعير

متوريتين....

مجدالقتج....

0

0

0

0

0

0

O

O

0

O

0

O

O

0

0

0

218

218

219

219

219

220

221

221

221

222

222

223

223

223

224

| /- |                                                                    |     |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Φ  | قبور صحابه كرام "                                                  | 231 |
| 0  | شهدائے جنگ حره کا مرفن                                             | 232 |
| ø  | حضرت عثمان بن عفان کی قبر                                          | 232 |
| o  | قبور حضرت فاطمه بنت استروسعد بن معاق                               | 232 |
| 0  | حضرت سعد بن معاذ انصاري ا                                          | 233 |
| 0  | قبرحضرت الملعيل بن جعفرصا دق                                       | 233 |
| ٥  | قبرحضرت ابوسعيد الخدري                                             | 233 |
| 0  | قبر حضرت عبدالله بن عبدالمطلب، والدما جدني كريم الله               | 233 |
| Φ  | قېرحفرت نفس الزكية (عرف مبدى)                                      | 234 |
| ø  | قبر صرت مالك بن سنان                                               | 234 |
| ø  | بنواميه كي عهد ش جنت البقيع كي توسيع                               | 234 |
| ¢  | سعودى عهديل جن بقيع كي توسيع                                       | 235 |
| 0  | قرب وجوار كے علاقے كى شموليت                                       | 235 |
| ø  | شهدائے احد                                                         | 236 |
| 0  | سيدالشهد اء حضرت حز اورد يكرشهداء                                  | 236 |
| ø  | سيدالشهد اکي قبر                                                   | 236 |
| ø  | 1924ء سے پہلے مدینه منورہ کے مزارات ومقابر                         | 238 |
| ø  | گنبدخضراء کامعجزاتی واقعه                                          | 238 |
| ø  | جنت بقيح مين مقبره المل بيت الله الله الله الله الله الله الله الل | 238 |
| 0  | بيت الحزن                                                          | 241 |
| 0  | مقبره بنات النبي سألفيل                                            | 241 |
| ø  | مقبره از دواج النبي منظيخ                                          | 242 |

|   |                                                    | -   |
|---|----------------------------------------------------|-----|
| 0 | مقبره غیل بن ابی طالب                              | 243 |
| Ф | مقبره امام ما لكِّ                                 | 243 |
| Ф | مقبره نا فع الله الله الله الله الله الله الله الل | 243 |
| Ø | مقبره الوسحمد بن عر فالفيئو بن خطاب                | 243 |
| ø | مقبره سيدنا ايراجيم بن رسول الله سألفاخ            | 244 |
| ø | قېرسىندېن زراره داللنې                             | 244 |
| ø | قبر حضرت عثمان بن مظعون ألفين                      | 244 |
| Ф | قرحيس بن حدافه اللهيئ                              | 244 |
| Ф | قبر حضرت فاطمه بنت اسد                             | 245 |
| Ф | قبر حضرت عبد الرحن بن عوف رئاشة                    | 245 |
| ٥ | قرحصرت عبدالله بن مسود رفائق                       | 245 |
| ø | قير حضرت سعد بن ابي وقاص خاطش                      | 245 |
| Φ | مقبره حفرت عليمه معدية                             | 245 |
| Φ | مقبره ا بي سعيد الخدري رفي تنظير                   | 246 |
| Φ | مقيره حفرت سعدين معاذ تكافين                       | 246 |
| Φ | مقره حضرت فاطمه بنت اسد                            | 246 |
| ø | مقيره حضرت عثمان بن عفان الثافيز، خليفه سوم.       | 246 |
| ø | مدینه منوه کے تاریخی کئو کئیں                      | 248 |
| ø | ييتر يضاعة                                         | 248 |
| ø | محل وقوع                                           | 248 |
| ø | بَيرِهاه                                           | 248 |
| ø | محل وقرع.                                          | 249 |

| ٥ | مدينة منوره كي لائبريريال       | 267 |
|---|---------------------------------|-----|
| ٥ | شيخ الاسلام عارف محكت لا بمريري | 267 |
| 0 | محود بيرلا تبريري               | 267 |
| Φ | معجد نبوى لا تبريري             | 267 |
| ø | مدينه پېلک لاتېرېږي             | 267 |
| ø | مدینه منوره کی شاهراین          | 268 |
| Φ | (1) شاہراہ باباللام             | 268 |
| ø | (2) شاہراہ ملک عبدالعزیز        | 268 |
| ø | (3) شابراه سلبير                | 268 |
| 0 | (4) شاہراوہاب المجیدی           | 268 |
| ø | (5) شاہراہ انجیمی               | 268 |
| 0 | (6) ثامراه الساحة               | 269 |
| 0 | (7) شامراه العينية              | 269 |
| 0 | (8) شاہراه سويقة                | 269 |
| ø | (9) ثما براه الشنه              | 269 |
| o | (10) شاہراہ ایوز رُّ            | 269 |
| ø | بيروني شاهراي                   | 269 |
| 0 | جۇنىسۇك                         | 269 |
| 0 | شالىمۇك                         | 270 |
| ٥ | العلاسرك                        | 270 |
| ٥ | مدين در ملو ب لائن              | 270 |
| ø | شابراه الحجرة                   | 270 |
| 0 | شا براه مكه المدينه.            | 271 |

| 287 | حرم اشرف، القدى                                     | ø   |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 287 |                                                     | ø   |
| 287 | محل وقوع                                            | ø   |
| 287 | آ فارقد يمه                                         | 0   |
| 288 | آماني اسرائيل                                       | 0   |
| 288 | شهردادُ د                                           | 0   |
| 289 | تابى دىم يادى                                       | 0   |
| 290 | حيات حفرت عيل الله الله الله الله الله الله الله ال | 0   |
| 291 | عبدعیسوی کے بعد کے اہم واقعات کا گوشوارہ            | 0   |
| 292 | מגותוט                                              | •   |
| 293 | طلوع اسلام کے بعد                                   | 0   |
| 294 | سفرمعراج                                            | 0   |
| 294 | اسلای فتح بیت المقدی                                | 0   |
| 294 | حفرت عرضی آ ه                                       | Φ   |
| 295 | اد ان بلا لی                                        | 0   |
| 295 | يېودىت كااثر                                        | Φ   |
| 296 | تغير مجداته ي                                       | 0   |
| 296 | تبة العخره كأنتمير                                  | Φ   |
| 297 | قبلاقل                                              | ø   |
| 297 | عبدالملك بن مروان                                   | ø   |
| 299 | صلیوں کے قبضے میں                                   | . 0 |
| 299 | القدس كى بازيا بي                                   | ø   |

| ø | مزارمولا نامجمه على جو هر | 317 |
|---|---------------------------|-----|
| Φ | د يوارگريه                | 317 |
| 0 | حوض اور پانی کے ذخیر بے   | 320 |
| 0 | يوا وض                    | 320 |
| • | ایک عجیب واقعہ            | 320 |
| 0 | پنۍ                       | 321 |
| 0 | اسلام کی مساوات کاسبق     | 321 |
| ø | وادي چېتم                 | 322 |
| Ф | وادى السابره              | 323 |
| 0 | مسجد فاروتی               | 323 |
| Φ | كينسدالقيامير             | 324 |
| 0 | چشمه حفزت الوب            | 324 |
| 0 | غارقارون                  | 324 |
| 0 | ديكرآ فار                 | 325 |
| 0 | الطّور                    | 325 |
| 0 | طورز يتا                  | 325 |
| 0 | طور بارون                 | 325 |
| ø | طورسينا                   | 326 |
| 0 | جِل الجليل                | 326 |
| ø | وريا كارون                | 326 |
| ø | بيت اللحم.                | 326 |
| ø | عېائب روز گار درخت        | 327 |

|   |                                         | 350 |
|---|-----------------------------------------|-----|
| ø |                                         | 331 |
| 0 | سيطيه(Sebastia) يا سامريد               | 331 |
| 0 | دريائاردن                               | 332 |
| 0 | ייבורנוט                                | 332 |
| 0 | عسقلان                                  | 332 |
| 0 | بيت لهيا                                | 332 |
| 0 | ديريفري (نجران)                         | 332 |
| 0 | بجب يوسف عليه السلام                    | 332 |
| 0 | جلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 333 |
| 0 | ياب                                     | 333 |
| 0 | تاريون (M+Casiu)                        | 333 |
| • | تدمريا پالم ا(Palmyra)                  | 333 |
| 0 | قامر ین (Chalsic)                       | 333 |
| 0 | رام الله                                | 333 |
| 0 | حبرون                                   | 333 |
| 0 | مزاد حضرت موتل                          | 334 |
| 0 | طري                                     | 334 |
| 0 | كفركنا                                  | 334 |
| ٥ | اعبلين                                  | 334 |
| 0 | المورنا                                 | 334 |
| 0 | اعبره                                   | 335 |
| 0 |                                         | 335 |

| ***                                       |   |
|-------------------------------------------|---|
| <br>د <i>ر</i> التجلی                     | Ф |
| <br>د بر طور سینا                         | ø |
| <br>פואפט                                 | 0 |
| <br>غزه                                   | Ø |
| <br>حظيره                                 | ø |
| <br>ملحول                                 | Ф |
| <br><u>طين</u>                            | Ф |
| <br>اربدیااریل                            | Ф |
| <br>كايول                                 | 0 |
| <br>کفرېر يک                              | ø |
| <br>كفرمنده                               | 0 |
| <br>قيصريد.                               | 0 |
| <br>الكرك                                 | 0 |
| <br>قفر حفزت ليقوب                        | 0 |
| <br>اللحج ن                               | 0 |
| لاوي                                      | Ф |
| <br>طوئی                                  | 0 |
| <br>مجداليقين                             | ø |
| <br>عکہ(Akka)                             | 0 |
| <br>یہود نوں اور عیسائیوں کے متبرک مقامات | ø |
| <br>كليسائے مزار مقدس                     | 0 |
| <br>کلیسائے مزار مقدی                     | ø |

|   | ***                                    |     |
|---|----------------------------------------|-----|
| 0 | كليسائي مزار مقدس مين ملكيتون كي تقسيم | 343 |
| 0 | روضين                                  | 343 |
| 0 | مليبگاه گولکتا                         | 344 |
| ø | بيكل سليماني                           | 345 |
| 0 | زربایل کی تغیر کرده بیکل               | 346 |
| 0 | میکل بیرود کی                          | 347 |
| Φ | يېودىعبادت گاېي ياصومع                 | 349 |
| Φ | مسيحي مج يازيارت بيت القدس             | 350 |
| ø | مقدس آگ (Holy Fire)                    | 352 |
| ø | ARCHAEOLOGY OF JERUSELM                |     |
| 0 | بيت المقدس اوراثريات                   | 355 |
| 0 | اثرياتی انگشافات                       | 356 |
| Φ | سدوم اورعموره                          | 356 |
| ø | .اريحا(Jereco)                         | 357 |
| Ф | بيت المقدس كى اثرياتى كعدائى           | 357 |
| 0 | لاتبريري                               | 357 |
| 0 | الله على وم                            | 358 |
| 0 | اثرياتي كمدائي                         | 358 |
| 0 | الطوشير(Antonia)                       | 359 |
| 0 | بيت عدياه (Bethany, Lazarus)           | 359 |
| 0 | بيت فكُّ (Byth Phage)                  | 359 |
| 0 | بیت حدا (Bethesda)                     | 359 |
|   |                                        | - V |

| 34   | يخي جغرافيه                       | رمين شريفين كاتار |
|------|-----------------------------------|-------------------|
| 360  | (Etam)                            | Φ                 |
| 360  | يهوسفط (Jehoshapha)               | ø                 |
| 360  | · نظتوح (Nephtoah)                | ø                 |
| 360  | عوفل (Ophel)                      | 0                 |
| 361  | بنوم (Hinnom)                     | 0                 |
| 361  | مورياه (Moriah)                   | 0                 |
| 361  | کوه موریاه (Mount Moriah)         | 0                 |
| 361  | کوه زیتون (Mount of Olives)       | 0                 |
| 363  | حوض شيلوخ بسلوان (Pool of Siloam) | 0                 |
| 363  | ين شيوخ (Tower of Siloam)         | o                 |
| 363  | ر (Tophet)                        | 0                 |
| 363  | جبل صيهون (Mount Zion)            | 0                 |
| 364  | بافی حرار (Gordans Tomb)          | 0                 |
| 364  | بازارالم (Via Dolorosa)           | 0                 |
| 364  | نوب(Nob)                          | 0                 |
| 64   | میتھنے، جیتمانی (Gethsemane)      | 0                 |
| 64   | بإزار، مكانات اورگلي كويے         | ٥                 |
| 65   | قديم شهر كے درواز بے              | 0                 |
| 65   |                                   | 0                 |
| 65   | فصيل ياد يوارشهر                  | 0                 |
| 67   | بجيره مردار كے طومار              | 0                 |
| 68 . | المايات المايات                   | 0                 |

### عرض مؤلف

سفر کو وسیلۂ طفر قرار دیا گیا ہے۔ اگر سفر کسی مقصد کے تحت کیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حالل ہوجا تا ہے۔ رسول کر بیم مؤلی ہے نے حدیث مبار کہ بیس جن نتین مقدس مقامات کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی اجازت خصوصی طور پرعطافر مائی وہ تینوں اسلام کے مقدس ترین مقامات ہیں لیعنی مجد الحرام ، مجد نبوی شریف مؤلی آور مجد اقصلی ۔ اللہ تعالی نے ہر مسلمان کے ول بیس حربین شریفین کی بحبت ، عظمت اور شوق زیارت فطر تارکھا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہیں آن پر جی فرض کیا گیا ہے اور جو جی کی استطاعت ہیں آن پر جی فرض کیا گیا ہے اور جو جی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی حربین شریفین کے انوار و تجلیات کو دل بیس بسائے رکھتے ہیں۔ ای شوق مسلم کو سامنے رکھتے ہوئے مندرجہ بالا تینوں مقدس مقامات کی تاریخ وجغرافی کو بیان کرنے کی اوفی کی کوشش کی گئی ہے تا کہ ہمیں حربین شریفین کے ماضی و حال کے احوال سے آگا ہی حاصل ہوا ور جب اللہ توالی ہمیں ان مقدس مقامات کی ناریخ وجغرافی کو بیس ان مقدس مقامات کی ناریخ وجغرافی کو بیس ان مقدس مقامات کی ناریخ وجغرافی کی اوفی مقدس مقامات کی ناریخ وجغرافی ہمیں ان مقدس مقامات کی ناریخ وجغرافی کو اور جب اللہ توالی ہمیں ان مقدس مقامات کی ناریخ موقع و بے تو ہمیں ان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوا ور جب اللہ توالی ہمیں ان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوا ور جب اللہ توالی ہمیں ان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہواں۔

خانہ کعبر کواللہ تعالی نے اپنامقد س بیت (گر) قرار دیا ہے اورای نبست سے شہر کہ کوجس میں بیت اللہ واقع بہت اللہ الحرم قرار دیا ہے۔ گویا جس طرح دنیا بھر کے گھروں میں کعبہ شرفہ کواللہ تعالی سے خاص نبست ہے ای طرح دنیا بھر کے شہروں میں کہ معظمہ کواللہ تعالی کی نبست خاص شرف حاصل ہے۔ پھرای نبست سے اس کی ہرست میں گئی گئی میل تک کے علاقہ کوجرم (بیتی واجب الاحرام) قرار دیا گیا ہے اور اس کے خاص آ داب واحکام مقرر کیے گئے ہیں اور ادب واحر ام می کی بنیا دیر بہت ی باتوں کی بھی وہاں ممانعت ہے جس کی باقی ساری دنیا میں اجازت ہے۔ شلا عدود حرم میں کی جا تورکو دکھار کرنے کی اجازت نہیں، جنگ وقال بھی حرام ہے، درخت کا شے اور درخت کے جے تک جھاڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ نہیں احرام علاقے میں غیر مسلموں کو واضلے کی اجازت ہے۔ حدود حرم میں ایک سب بھی اجازت نہیں۔ نہیں اور گئا ہا احرام علاقے میں غیر مسلموں کو واضلے کی اجازت ہے۔ حدود حرم میں ایک سب چیز وں کو ادب واحر ام کے خلاف اور گنا ہگارانہ جمارت قرار دیا گیا ہے۔ حرم کعبہ کی حدود پہلے سید تا ایر اہم تا نے میون کی گئی ہے۔ حرم کعبہ کی حدود پہلے سید تا ایر اہم تا نہ تھی کی بی وراسول اللہ من گھڑنے نے اپنے عہد میں ان کی تجدید فرائی اور اب حدود حرم روز روش کی طرح معروف ہیں گویا یہ پورا علاقہ بلد اللہ الحرام کا صحن ہے جو اللہ کامقد س شہر کہ معظمہ ہے۔ حضرت جرہ بن سمرہ رفت کی طرح معروف ہیں گویا نے درسول اللہ من ایک ترفید ان میں کی ایک تعدر دورت کی طرح معروف ہیں گویا ہے درسول اللہ من کھا ہے۔ درصح میں میں میں میں میں کیا ہے، طیفہ اور طیقیہ ان میں کا میا میں کے اللہ من کھا ہے، کو امیان کی تعدر میں کہ دین سمرہ رفت کی طاب میں میں کے کہ میں نے درسول کیا ہی میں کوروں کیا گار دورت کیا گئی کے دین میں دورت کی میں کہ کوروں کے کہ میں نے درسول کے کہ میں کے کہ میں کوروں کی کیا ہے۔ دورت کی میں کی کوروں کے کہ میں کے درسول کی کی کی میں کے کہ میں کے درسول کے کہ میں کوروں کی کیا ہے، دورت کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کے کی کوروں کی کیا ہے، دورت کی کوروں کی کوروں

معنی پا کیزہ اورخوشگوار کے ہیں۔اللہ تعالی نے اس شیر عظیم کا بینا مرکھااوراس کوتا ابداییا ہی کردیا۔اس میں روحوں کے لیے جوخوشگواری اور جوسکون واطمینان اور پا کیزگی ہے وہ اس شیرعظیم کا خاصہ ہے۔

حضرت ابوسعید خدری را اور اس کے خاص آ داب وادکام بتائے سے ) اور میں (رسول اللہ سالیم) کمدین درم' قرر ہونے کا اعلان فرمایا تھا (اور اس کے خاص آ داب وادکام بتائے سے ) اور میں (رسول اللہ سالیم) کمدینہ کے ''حرم' قرر دیے جانے کا اعلان کرتا ہوں ، اس کے دونوں طرف کے دروں کے درمیان کا پورار قبد واجب الاحر ام ہے۔ اس میں خون ریزی نہی جائے ، کسی خوارے کی ضرورت کے سوادرختوں کے بیتے بھی نہ جھاڑ ہے اکمی ہونے کا اعلان کرتا ہوں ، اس کے دونوں طرف کے دروں کے چارے کی ضرورت کے سوادرختوں کے بیتے بھی نہ جھاڑ ہے جائیں۔'' (صحیح مسلم شریف) کمدینہ منورہ میں مجد نبوی سالیم جس کی بنیادخو درسول اللہ سالیم نے اپنے دست مبارک ہے درکی تھی اور یہیں حضور سالیم نے اپنی مدنی زندگی کی تمام تر نمازیں ادا فرمائی تھیں اور یہی مجدشر یفدد وحت جہاد کا مرکزی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقدس بیت اللہ اور مجد حرام کے سواد نیا کے تمام تر معبدوں پر فضیلت وعظمت بخش ہے۔ سے دری ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقدس بیت اللہ اور مجد حرام کے سواد نیا کے تمام تر معبدوں پر فضیلت وعظمت بخش ہے۔ سے اطاد یہ میں ہے کہ مجد نبوی میں نماز اواکر نے کا ٹو اب دوسری مساجد میں نماز اداکر نے سے ہزاروں گازیادہ ہے۔

بیت مقد س جرم اشرف ہے اور اسے مسلمانوں کے قبلہ اوّل ہونے کے علاوہ یہود ونصاریٰ کا سب سے مقد س مقام ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ مسلم امنہ کی برقتمتی سے بیمقد س مقام آج مسلمانوں کی تحویل میں نہیں ہے گرمقام معراج النبی اور امام الانبیاء نے یہاں تمام تر پیٹیبروں کی امامت فرمائی اس کوکوئی مسلمان بھلا کیسے بھول سکتا ہے۔ اس مقد س مقام کی تاریخ وجغرافی کو بھی آپ سب کے لیے بیان کرنے کی عاجزاندی کوشش کی ہے۔

كرتبول افتدز بيعزوشرف

عفى عنه

اخلاق احمه، ملتان

PH:03337619827

E.MAIL:IKHLAQQADRI@6MAIL.COM,







# سرزمين عرب

# جغرافيه وكل وقوع:

جنوبی و مغربی ایشیا کا وسیع جزیره نما (تقریباً 12,000,000) مراح میل اس کے مغرب میں بیمرہ قلزم اور فلیج عقبہ ،مشرق میں فلیج عمان ،فلیج فارس اور ایران ، جنوب میں بیمرہ عرب اور فلیج عدن ،شال میں جمہور بیر کید سرز مین عرب میں بیمرہ عرب میں بیمرہ عرب میں جبرہ بیر کید ، جاز ،عیر، میں بیما نے شامل ہیں :شام ،عراق ، لبتان ، اردن ، فلسطین اور اسرائیل اور دولت سعودی عربیہ جس میں نجد ، بجاز ،عیر، وائن ، الحساء دولت تیل کے علاقہ شامل ہیں ۔ اب عرب کی سب سے بڑی معدنی دولت تیل ہے جس کے چشے کو بت ، مائل ، الحساء دولت تیل کے علاقہ شامل ہیں ۔ اب عرب کی سب سے بڑی معدنی دولت تیل ہے جس کے چشے کو بت ، سعودی عرب ، ٹروشل عمان ، بحرین اور قطر وغیرہ میں بکثر ت دریا فت ہوئے ہیں ۔ تیل کے انظامات کے لیے بہت ہی غیر ملکی کمپنیاں سرز مین عرب کے اعمدو فی حصول تک بی تی ہیں ۔ عرب کے فتلف حصول کا طرز بودو باش بھی تبدیل ہو چکا ہے ۔ جہاں صدیوں سے ریگنتان کے جہاز اورٹ کوسب سے ، بہتر سواری تسلیم کیا جا تا تھا وہاں اب مرسیڈ پڑاور دیگر گاڑیاں دوڑتی پھرتی ہیں ۔ سے اعماد ہاں اب مرسیڈ پڑاور دیگر گاڑیاں دوڑتی پھرتی ہیں ۔ سے اعماد کا دارے ، سکول وکالی وہرسیتال وجود میں آئے ہیں ۔

### تارىخ:

نہ ہی اور قومی رواجوں، نیز بچے کھی آٹار قدیمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں سرز مین عرب پر بردی بردی حکومتیں اکستیں قائم ہوئی مثلاً عاداولی، عاد ثانیہ، (جمود) طسم، جدیس، معین اور سبا اور تیج کی سلطنتیں یمن میں ظہور پذیر ہوئیں۔

#### بعدازاسلام

ظہوراسلام کے بعد عرب سوسال کے اندرا ندر پرانی و نیا کے نین براعظموں پر چھا گئے اور انھوں نے اس وقت کی معلوم دنیا کی قیاوت سنجال لی جس کا سلسلہ کئی سوسال تک جاری رہااور اسلامی سلطنت دنیا کی بوی سلطنتوں ہیں سے

ا کیے بھی جاتی تھی۔ای عہد میں جزیرہ نما عرب کے لوگ ائدلس اور فرانس اور چین ،تر کستان اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گئے تھے۔

آ پ وہوا

خطسرطان مدیند منورہ اور مکہ المکر مدے الخرج اور اللہ بلے کے علاقوں اور مقط اور راس الحد کے درمیان جزیرہ نما عرب کو دو حصوں میں منقتم کرتا ہے جس کے نتیج میں اس خطے کے بیشتر علاقوں کی آب وہوا معتدل رہتی ہے۔ جنوب میں جہاں اس جزیرہ نما کا سرا 12 عرض البلد شمالی کے قریب پہنچ جاتا ہے زیادہ تر علاقے بلندی کی وجہ سے تحت گری سے محفوظ رہتے ہیں۔ صرف وہ علاقے جو شیمی ہیں اور بحر ہ الحر ، خلیج عدن اور بحرہ عرب کے ساتھ واقع ہیں ان کی آب وہوا معتدل نہیں بلکہ نیم استوائی ہے۔

موسم کے متعلق اندراجات کوز ماندھال میں بہت بہتر بنادیا گیا ہے گر پھر بھی بہیں عرب کے موسم کی کمل تفصیل فراہم نہیں ہو تکتی۔ موسم گرما کی حرارت پورے بزیرہ فہا میں بہت شدید ہوجاتی ہے اور گرم تزین مقامات پر درجہ حرارت 50 وگر گری سنڈی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے۔ بعض جنو بی علاقوں میں موسم گرما کی ٹی اور بعض حصوں کی شکلی وہاں کی گری کو تا قائل پر داشت بنادیتی ہے۔ جزیرہ فہاعرب پر کوئی موسی دریا بھی نہیں بہتے جو ساراسال جاری رہ سکیں تا ہم موسی ہواؤں کے منطقے میں موجود وادیوں (غیل) کے بعض حصوں میں پائی دستیاب ہوتا ہے۔ خشک منطقوں میں بھی بھی بھی علیہ علاقوں سے سبر کر پائی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی عمدہ مثال حرم پاک مکہ میں پہاڑوں کی بلندیوں سے میر آنے والا سیال ہے جس کا ذکر یہاں کی تاریخ میں ملتا ہے۔ اس سلسلہ کا آخری سیلاب 1940ء کی دہائی میں آیا تھا جس سے صحن کی جنوبی کی شکل اختیار کر گئی ہیں آیا تھا جس سے صحن کے جار کی علی اختیار کر گئی ہی بارش کی قلت کے سب بنی جزیرہ فہاعرب کا بیشتر علاقہ ریکستان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ار لی عفالی کے بعض حصوں میں تو دس سال تک بارش نہیں ہوتی۔



### حجازمقدس

جغرافيه

الحجاز مقدس جزیرہ نماعرب کا وہ شال مغربی حصہ جہاں آفناب اسلام طلوع ہوا۔ یہ اب بھی اسلام کا روحانی مرکز ہے، اس وجہ سے محققین اسے سرز مین اسلام کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہبی خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ شریف واقع ہے جو کمہ مرمہ میں واقع ہے جو تغیبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ سی کا خان مالوف ہے اور منزل وہی ہے۔ الحجاز مقد س مسلمانوں کے نزویک ارض مقدس (البلاد مقد سہ) ہے۔ مسلمان اپنے مقدس مقامات کی حرمت وتقدس کی حفاظت کے لیے اقوام عالم سے زیادہ جوش وجذ بدر کھتے ہیں۔ مکہ مرمداور مدینہ منورہ کے گردو پیش کے علاقے حرم ہیں، جہاں صرف مسلمانوں کو واضلے کی اجازت ہے اور الحجاز مقدس کے دیگر حصوں میں غیر مسلموں کے داشلے پراکٹر پابندیاں عائم کی جاتی رہی ہیں۔ معنی

معنى

عربی ماخذوں میں بالعوم الحجاز" کامفہوم" روک یا رکاوٹ" ہے تا ہم ان ماخذوں میں اس کے اطلاق کے بارے میں اختلاف با باجات ہے۔ اسب سے زیادہ اس بات پر اتفاق پایا جا تا ہے کہ اس "رکاوٹ" سے مرادسرات کا سلسلہ کوہ ہے جو الفور یعنی تہا میہ کی شیمی زمینوں کو جو بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ چکی گئی ہیں اندرون ملک کی بلندسرز مین ،خبد سے جدا کرتا ہے۔ پچھ محققین کا خیال ہے کہ بیر کاوٹ شال میں واقع الشام اور جنوب میں واقع الیمن کے مابین حائل ہے۔ زمانہ حال کی طبقات الارض تحقیقات سے بیہ پتا چلتا ہے کہ ان دونوں خطوں کے پہاؤ "عربی و حال" کے ،جس میں جبل السراۃ شامل ہے، باہر ہیں۔

جغرافيائى حدود

الحجاز کی جغرافیائی کی تعین کے بارے میں کوئی قطعی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا اگر چرچے معنوں میں تہامیہ المجاز کا

حسنہیں ہےتا ہم اسے اکثر اس میں شامل سمجھا جاتا ہے چنانچہ پہاڑیوں پرواقع مکہ کوتہا میہ اور مدینہ منورہ کو نصف تہا میہ اور نصف المجازیہ ہے المجازی حدود'' فید'' تک بڑھا دی جاتی ہیں جواب اجاوسکلی کے قریب واقع ہے کئن یہ ایک انتہائی مفہوم ہے جیسا کہ یہ کہنا کہ المجاز کا علاقہ شال میں فلسطین تک چلا گیا ہے۔ شالی حدود کی محدود ترین تعریف کے مطابق مدین اور اس کا عقبی علاقہ شمی المجازے بہر ہیں۔ جنوب میں ایک وقت میں المجازی سرحد یمن سے ملتی تھی، کیکن زمانہ حال میں ان دونوں کے درمیان عیم کو حائل کردیا گیا ہے۔ آج کل المجازے مرادوہ علاقہ ہے جو بالعوم سعودی عرب کی موجودہ سلطنت کا مغربی حصہ ہے۔

جغرافيائي وتاريخي تقسيم

عام طور پرالحجاز کونٹین حصوں بیٹ تھم کیا جاتا ہے۔ شالی، وسطی اور جنوبی۔ وسطی حصہ تاریخ اسلام کے نقط نظر سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا ذکر درج ذیل بیس کیا جارہاہے۔

وسطى حصبه

وسطی تجاز کی حدود یوں ہیں۔جنوب میں وہ علاقے جوالطا نف، مکہ اور جدہ کے نواح میں ہیں اور شال میں وہ علاقے جو کہ پینہ منورہ اور بینیوع کے قریب ہیں۔ مدینہ منورہ کے کنارے سے ایک وسیع حرہ جبال السراۃ کے ساتھ ساتھ ۔ تقریباً تین کلومیٹر تک چلا گیا ہے اور مکہ کے قریب جا کرختم ہوجا تا ہے۔

قدیم شاہراہ الطائف سے شروع ہوکرشال کی سے المخلہ الیمائیہ کی وادی تک جاتی ہے جہاں سے بیچاتر کروہ کہ کہ کی جانب چلی جاتی تھی۔ اس وادی میں قرن المنازل واقع تھا جوجنو بی نجد اور عمان سے آنے والے تجاج کے لیے میقات کا کام دیتا تھا۔ میقات اس وادی میں وہ جگہ ہے جوالسیل الکبیر کہلاتی ہے۔ المخلہ الشامیہ میں ذات العرق تھا جوان حاجیوں کے لیے میقات تھا جوشالی نجد اور عراق سے درب زبیدہ کے ساتھ ساتھ آتے تھے، یعنی اس راست سے جہال ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ نے وضوں اور دیگر سہولتوں کا انتظام کیا تھا۔ اس سمت میں ذات العرق المجاز کی صریحی جاتی ہوئی سڑک براہ راست الطائف سے مکہ جاتی ہے اور اس طرح حاجی شال کے لیے چراب پہاڑوں میں ایک بل کھاتی ہوئی سڑک براہ راست الطائف سے مکہ جاتی ہے اور اس طرح حاجی شال کے لیے چراب پہاڑوں میں ایک بل کھاتی ہوئی سڑک براہ راست الطائف سے مکہ جاتی ہے اور الیمائیہ کہلاتے ہیں کا پائی وادی فاطمہ چواب میں الشامیہ اور الیمائیہ کہلاتے ہیں کا پائی وادی فاطمہ (الظہر ان) میں آتا ہے جس کی زرخیز میں جو سے مکہ جانے والی شاہراہ گزرتی ہے۔

دوراست

پوری تاریخ اسلام میں مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین سنر کرنے والوں کو دوراستوں میں سے ایک کواختیار کرنے کاحق رہا ہے۔۔ایک وہ جوساحل کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور طریق السلطانی یا الدرب السلطانی کہاتا ہے اور دوسرا دہ جو بڑے حرے کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے اسے الطریق یا الارب الشرقی کہتے ہیں۔موٹر گاڑیوں کی آمد سے پہلے جولوگ الطریق السلطانی کواختیار کرتے تھے وہ جدے کے پاس سے گزرجاتے تھے تا کہ وقت کو بچاسکیں۔

#### مقام سرف

مکہ المکر مدے باہر تین گھنٹوں کی مسافت پر بمقام سرف آنخضرت ما آخری زوجہ محرّ مدام المومنین حضرت میں اللہ کا مقبرہ اور مجدوا تع تقی جوسعودی نظریات کی وجہ سے قائم ندرہ سکے۔ یا در ہے بیوبی مقام ہے جہاں رسول اللہ ما آئے نے بنولیان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد بیٹلیص کے مزروعہ دقیج و کرتی ہوئی گزرتی ہے جوساحل سے کہھا صلے پر واقع تھا۔ قدیمہ کے پر تھوڑے بی فاصلے پر سمندرنظر آتا ہے۔

#### رالخ

رائع اگر چہرماصل سمندر پرواقع تھا تا ہم اس کی کوئی خاص بندرگاہ نہیں تھی۔ یہاں جہاز ساحل سے خاصے فاصلے پر کھڑے یا لنگرا نداز ہوتے تھے اور اپناسامان مقامی مشتیوں کے ذریعے نتھی کرتے تھے۔شام اور مصراور المغرب سے آنے والے حاجیوں کے میقات کی حیثیت سے رافع نے الحقہ کی جگہ لے لی ہے جواب ایک ویران شدہ گاؤں ہے۔ جو حاجی بحیرہ عرب میں سے ہو کر آتے ہیں وہ اس وقت احرام با عدھ لیتے تھے جب ان کا جہاز رافع کے پاس سے گزرتا تھا۔ رافع کے شال میں اللہ بواء کے مقام پر جواب الخریبہ کہلاتا ہے رسول اللہ مائیل کی والدہ ماجدہ حضرت آئے۔ گامعروف موارہے۔

رائغ سے پہاڑوں کے درمیان سے مدیند منورہ تک شال کی ست سے کئی چھوٹی چھوٹی سڑکیں جاتی ہیں جو الطریق سلطانی کی نبیت ایک زیادہ سیدھا گردشوارگز ارراستہ مہیا کرتی تھی۔الطریق سلطانی ماضی قریب تک ساحل کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔مستورہ کی بندرگاہ سے ایک متباول راستہ جوز 'موڑ' یا' اللف'' کہلاتی تھاا تدرون ملک کی جانب مزجاتا تھا۔مستورہ کی بندرگاہ سے ایک متباول راستہ جوز 'موڑ' یا' اللف' کہلاتی تھاا تدرون ملک کی جانب مزجات تھا کین بڑی سڑک اس وقت تک ندمڑتی تھی جب تک وہ مقام بدر تک ندیجھ جائے۔مقام بدروہی مقام ہے جہاں رسول اللہ باتھ نے میدان جنگ میں قریش کو حکست دی تھی۔

#### شالي حصه

الحجاز کے شالی حصے کے ہارے میں سیسجھا جاسکتا ہے کہ وہ سعودی عرب اور اردن کی درمیانی سرحد تک چلاگیا ہے۔جوالعقبہ کے جنوب میں ایک نقطے سے شروع ہوکر الطبیق کے پہاڑی سلسلے کے اوپر تک چلی گئی ہے۔ چونکہ اسرائیل نے فلی عقبہ کے ایک مقام پر قبضہ کرلیا ہے اس لیے حاجیوں کے لیے اب میمکن ٹبیس رہا کہ وہ قدیم خشکی کے راہتے ہے جو بینا سے عقبہ ہوتا ہواگز رتا تھا آ جا سکیں۔

جنوني حصه

الحجاز کے جنوبی جصے میں باقی دوحصوں سے زیادہ بلندو بالا پہاڑ ہیں اور وہاں بارش اور زراعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جہ ہے۔جدے سے چل کرایک شاہراہ اللیث، القنقذ ہ اور حلی سے گزرتی ہوئی ساحل کے متوازی القحمہ تک جاتی ہے جسے اب تہا میداور عسیر کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔

تاريخ

چونکہ المجازی تاریخ کا تعلق مکہ مدینہ اور بہت سے مقامات سے ہے جو تاریخ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان تاریخی مقامات کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی تاریخ بھی بیان کی جائے گی۔ المجازی تاریخ کے متعلق یہاں بیہ بتا دیا کافی ہوگا کہ گزشہ چودہ سوسالہ تاریخ ہیں المجازی خود مخارسلطنت کا سرکاری تام صرف دس برس سے کم عرصے کے لیے قائم رہا تھا یعنی شاہ المحسین بن علی یا شریف مکہ کے عہد حکومت میں (1334ھر 1916ء سے 343ھ المحسین بن علی یا شریف مکہ کے عہد حکومت میں (1334ھر 1916ء سے 343ھ

معيشت ومعاشرت

الحجاز ایک ایسا خریب ملک تھا جہاں مرتوں تک قانون وقاعدے کی بندش تا گوار مجمی گئی اب کی لحاظ سے ایک بہت بہتر دور میں داخل ہو چکا ہے۔ قبائل کی حرص و آزکو، جس نے صدیوں تک قافلہ تجاج کولو شئے پر یہاں کے بدؤوں کو مجبور کیے دکھا اب زیر کرلیا گیا ہے۔ اور اب بین القبائل عداوتوں اور کین توزی کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہوائی سفر نے بیرونی ونیا سے قریبی تعلقات استوار کرویے ہیں اور اب ماضی سے کہیں زیادہ تعداد میں تجاج کرام اور زائرین ہرز مین تجاز میں آرام و آسائش سے سفر کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت کوتیل کی پیداور سے جو آسائی حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے جازمقت سی معیشت کا انتھا راب بیرونی اسلامی دنیا پڑئیں رہا۔



and the comment of the control of th

# ه المساورة المساورة

مد کرمہ عالم اسلام کا سب سے بڑاروحانی اور مقد س مرکز اور سعودی عرب کے صوبہ الحجاز کا مرکزی شہر ہے۔
مشہور یونانی جغرافیہ دان بطلیموں نے اپنی تصنیف ''جغرافیا'' میں ''میکوراہا'' Macoraba کا نام دیا تھا جوعر فی لفظ
مقربہ کی تعریب ہے جس کے معنی لوگوں کو معبودوں کے قریب لانے والا بنتے ہیں۔ سیجدہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے
فاصلے پرواقع ہے۔ قدیم زمانے سے لوگ اطراف وجوانب سے یہاں جج کرنے کے لیے آتے ہیں اوراس شہر میں آکر
ایٹ معبود بری کے قریب تر ہوجاتے ہیں۔

محل وتوع

مکہ کرمہ 21 درجہ 54 دقیقہ طول البلدمشرتی پر واقع ہے اور سطح سمندر سے اس کی بلندی 9.9 میٹر ہے۔ یہ ایک تنگ پہاڑی وادی میں واقع ہے جس کے دونوں طرف خشک پہاڑوں کا ایک دہرا سلسلہ کوہ واقع ہے۔ ای میں جبل عرفات، جبل ٹور (760 میٹر بلند) جبل ابی تبیس (983 میٹر) اور جبل مشیر واقع ہیں۔ شہر کے اردگر دیہت ی اور وادیاں واقع ہیں جن میں وادی فاطمہ اور وادی نعمان زیادہ قابل ذکر ہیں۔ وادی نعمان کونہر زبیدہ سیراب کرتی ہے۔ شروع میں کہ کا دارو مدار صرف آب زمزم پر تھا اگر چہ یہاں اور کنویں بھی متے گریہ پانی کی قلت کا شکار رہتا تھا گر نبر زبیدہ اور عین عزیزہ کی تقییر سے کی حد تک یہ قلت دور ہوئی تھی۔

آ ب وجوا

شمری آب وہواموسم گرمایس بدی شدید ہوتی ہے۔ بھی بھی درجہ ترارت 113 درجہ قارن ہید یا 45 درجہ ننگ گریڈ سے زیادہ تک پہنچ جا تا ہے۔ عرب امراء گرمیوں کا موسم طائف میں گزارتے تھے جو مکہ سے سرف 50 میل کے فاصلے پر جانب مشرق واقع ہے۔ موم سرما میں موسم خوش گوار رہتا ہے۔ اناح یا غذائی ضروریات کا شت کاری ندہونے کی وجہ سے باہر سے

اجناس متگواکر پوری کی جاتی ہے۔ جدید دور پس مکہ المکر مدے اطراف وجوانب کی زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے امری افجیئٹر وں کی خدمات مستعار کی گئی ہیں۔ شہر مکہ کے نشیب بیں واقع ہونے کی وجہ سے اردگر دکی بلند پہاڑیوں سے بہر آنے والے پانی اکثر سلاب کی شکل اختیار کرتے رہے ہیں اور ان سے شدید نقصانات بھی ہوتے تھے۔ اس قتم کا آخری سیلاب جیساکہ پہلے ذکر آیا 1940 کی دہائی بیس آیا تھا جب حرم شریف مکہ ایک جیسل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔

حرم پاک مکه

حرم کے معنی عربی زبان میں ذات حرمة لیحن قابل عزت کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: ''ومسن یسعیظ مہ حرمت الله (122 عن 30) بخارى شريف كى ايك حديث ش ب: "انشدك بحرمة هذاالبيت" (كتب المغازى) ش مجتم بیت الله شریف کی متم دیتا ہوں حرم کے دوسرے معنی ہیں ممنوع۔ اسلامی اصطلاح بیں مکداور مدینہ اوران کے گردا گرد کے چدمیل تک کے علاقے کورم کہتے ہیں۔ اٹھیں حرم کہنے کی وجہ بیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت قائم کی ہے اور ان مقامات بربعض افعال اوراقد امات ممنوع ہیں، مثلاً ان کے اندر جنگ نہیں ہوسکتی۔ ان کے درختوں وغیرہ کونہیں کا ٹا جاسکتا وغیرہ اوران مقامات میں داخل ہونے والا یا پناہ لیے والا ہر گزئد سے محفوظ ہوجا تا ہے لیکن بخاری شریف میں ہے کہ 'ان الحدمد ليعين عاصياً ولا نار بدمد (ابخارى كابالعير) يعنى ان جلبول كحرم مونى سے يدمرادنيس ب كدمجرم يا قاتل بھاگ كرحرم ميں چلاجائے تواسے كرفارنبيں كياجاسكا۔ مكداوراس كے ماحول كى حرمت اللہ تعالى نے حضرت ابراہيم ك وريعة الم فرمائي مديث شريف كالفاظرير بيل كد: "انك حرمت مكه على لسان ابراهيم وانا عبدك ونبيك وانی حدم ما بین لا بینهما (این ماجه، كتاب المناسك) الى تون مكى حرمت حضرت ابرائيم كوريعنا فذفر ما في تقى اب میں تیرے محم سے مدیند کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں۔آئندہ سے مدیندانے گرداگردحرہ تک حرم ہے۔ای طرح بخارى شريف يس ب:" الى احدم ما بين لا بيتها بعثل ما حدم ابداهيم " كمة" (كتاب الجباد) بخارى شريف يس ایک بیدریث بھی بیان ہوئی ہے کہ ان مک حرمها الله ( کاب اعلم ) قرآن مجید ش بھی حرم کاذکر ہے؛اولد نمکن لهمموما امنا (اضم: 57) مرينموره كي بار عين حديث شريف ين ب:لكل نبي حوم و حومي المدينه (احم :المند) الحرين عراد دومقدس اورقابل عزت مقامات يعنى مكدالمكر مداور ميندمنوره بيل-

סנפנדמ

حفرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حفرت ابراہیم نے صدودحرم کی صد بندی کے لیے سک میں نسس کے بیار مشر سنگ میل نصب کیے تھے۔ حرم پاک کی بیر صد بندی تھم الٰہی اور حضرت جرائیل کے ہدایت دینے پرک گئ تھی۔ فتح کمد کے بعد آنخضرت ساتی نے تھم بن اسد الخزاعی کو بھیجا کہ وہ پرانے نصب شدہ پھروں کی بجائے صدود حرم کے لیے نئے پھر نصب کردیں۔ ابن عتبہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت جرائیل کی ذیر ہدایت حدود حرم کے پھر نصب

کیے تھے۔ بیر پھر حضرت تھی بن کلاب کے زمانے تک موجود تھے مگر کہنہ ہوگئے تھے۔ حضرت تھی نے بیر پھر بدلوائے۔
حضرت تھی کے بعد جناب رسول اللہ ماٹھا نے فتح کمہ کے بعد بیر پھر تبدیل فرمائے۔ عبد رسالت ماٹھا کے بعد خلافت
فاروقی کے زمانے بیل حضرت عمر منافی نے ان پھروں کی تجدید کی۔ حضرت عمر منافیؤ نے چار معزز قریشیوں کو بھیجا کہ پھروں کی تجدید کی حضرت مر منافیؤ نے چار معزز قریشیوں کو بھیجا کہ پھروں کی تجدید کریں۔ حضرت امیر معاویہ ماٹھؤ کے ان پھروں کی تجدید کی حضرت معاویہ نے گورز کمہ کو تھم دیا کہ حدود حرم کی پھروں کی تجدید کرائی۔ عبد منافیوں میں جب عبدالملک بن مروان نے کے کہ آیا تو اس نے بھی حدود حرم کی تجدید کرائی۔ عبد میں خلیف مہدی نے بھی جب عبدالملک بن مروان نے کے کہ آیا تو اس نے بھی حدود حرم کی تجدید کرائی۔ عبد میں خلیان المحد تجدید کرائی۔ عبد میں ملطان احد عرفات کی سمت والے پھر تبدیل کرائے۔ کا محدود حرم عرفات کی سمت والے پھر تبدیل کرائے۔ 1023ھ میں ملک المنظفر صاحب بین نے اور 1023ھ میں سلطان احد عرفات کی سمت والے پھر تبدیل کرائے۔ تو مورت ایرائیم کو حدود حرم عمل میں الدول عثانی نے حدود حرم کی تجدید کرائی۔ تاریخ ازرتی میں ہے کہ جب حضرت جرائیل نے حضرت ایرائیم کو حدود حرم انسان احد میں ملک المنظفر صاحب بین نے اور 2021ھ میں سلطان احد منافیل کی پالتو بحد یاں مقامات پر پھر نصب کردیے۔ ان صدود کا احزم مانسان بھی خود حرم سے با برنیس نگلی تھیں۔ جب بھی وہ چ تے تیں تو وہاں سے والی لوٹ جاتی تھیں۔

### ميقات حرم

حدود حرم جن کی نشان دہی حضرت جرائیل علیت نے حضرت ابراہیم علیت کو کی تھیں وہ ''میقات'' کہلاتی ہیں۔ خانہ کعبہ سے ہرست میں الگ الگ میقات واقع ہیں۔ یہ تعداد میں پانچ ہیں جبکہ چھٹا مقام مکہ کے قریب مجد تعلیم یا محبد عائشہ ڈٹائٹا ہے جہاں رسول اللہ تائیل نے احرام با عمد عنا جائز قرار دیا ہے۔ یا دے کہ اس مقام پرسب سے پہلے ام المونین حضرت عائشہ شائل نے احرام با عمرها تھا۔ میقات حرم کے ان پانچ مقامات اور مجد عائشہ کا ذکر مندرجہ المونین حضرت عائشہ میں مقام باعد ہا تھا۔ میقات حرم کے ان پانچ مقامات اور مجد عائشہ کا ذکر مندرجہ ذیل ہے۔

# (1) ذوالحليفه

# 多(2)

شام کی طرف سے حدود حرم میں داخل ہو ہے والوں کے لیے بیر مقام میقات کا درجہ رکھتا ہے۔ المحقد مکہ کے شال مغرب میں 190 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مھر، شام، مراکش، تیونس اور یورپ کی طرف سے آنے والوں کے لیے اس مقام پر احرام بائد هنا واجب ہے۔

# (3) قرن المازل

کہ کے مشرق میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر قرن المنازل واقع ہے۔ بینجد اور خلیجی عرب امارات سے آنے والوں کے لیے مقام میقات ہے۔

### (4) يملم

یلملم مکہ کے جنوب میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ یہ بھارت، پاکستان، چین، ملائیٹیا، بٹگلا دلیش، انڈونیٹیااور یمن کے لیے میقات ہے۔ یہ میقات مکہ سے قریب ترین واقع ہے جبکہ ذوالحلیفہ 420 کلومیٹر پرواقع ہونے کی وجہ سے دور ترین میقات ہے۔

#### (5) ذات عرق

مكہ كے شال مشرق ميں 85 كلوميٹر كے فاصلے پرواقع ہے۔ بدميقات عراق ،كويت اوراس طرف سے آنے والوں كے ليے ہے۔

### متجدعا كشرظها

مسجد معیم یا مجد عائشہ نظافی کہ سے صرف ساڑھے سات کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ بیابل مکہ کی میقات ہے۔ حج الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ نظافیائے آئے تحضرت بھٹا کے تھم پرائ مقام پراحرام با عد حاتھا۔ اہل مکہ بیس سے جوکوئی عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہودہ اس مقام پر آئے تو حج اور عمرہ کے لیے سفرد کی شرطابی موجاتی ہے۔

# حدودمسجدالحرام

ابتدائے اسلام میں مجد الحرام کی حدود جانب مشرق جاہ زمزم اور باب بنی شیبہ تک تھیں اور بقیہ تین اطراف سے سبز ستونوں کے ساتھ حدود حزم شعین کی گئی تھیں۔ان ستونوں میں روثنی کے لیے قدیم زمانے میں چراغ لئکائے جاتے سے سبز ستونوں کے القیمی سنگ مرمرے فرش سے بھی کیا جاتا تھا لیمنی جہاں تک پیفرش لگا ہوا تھا مجدحرام وہیں تک تھی۔ پیفرش

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه \_\_\_\_\_\_

وہاں تک لگا ہوا تھا جے آج کل صحن کعبہ یا مطاف واقع ہے۔عہدرسالت اورخلا فت صدیقی میں مسجد حرام کی حدور پہیں تھیں گر بعد کے ادوار میں اس میں ضافہ اور توسیعات کی کئیں۔

صدراسلام میں مجرح ام کے گرد کوئی اعاطہ یا دیوارٹین تھی بلکہ اس کے چاروں طرف کی لوگوں کے گھر تھے جضوں نے ایک حد بندی کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ عبد فاروق ٹی میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہواتو حضرت عرق نے مجد الحرام کی پہلی توسیح کرتے ہوئے 17ھ میں مجرح م کے اردگرد کے مکانات کو منبدم کر کے مجد الحرام میں شامل کرلیا اور ان مکانات کے مالکان کو ان کی قیمت بیت المال سے ادا کردی۔ حضرت عرقی اس پہلی توسیح کے بعد ہی مجد الحرام کے گردد یوار یا اعاطر تھیر کیا گیا جوقد آ دم کے برابر تھی۔ دورجد بید میں مجد الحرام نے بوی وسعت اختیار کرلی ہواور کے اور 2020ء اور 2050ء کی بیات میں دونے اور کی کا مرد سے اس کے درواز وں کے ساتھ دوا شلے کے سے مرحم المحرام کی بیات میں درج کی بیل جن کو ہم مجدالحرام کی بیات میں درج کریں گے۔



# مسجدالحرام شريف

والرواد أنسبه بدأت والقرارات ويروي ويناه السوارات بسياره ويبارك الاستراد

سُبُطَىٰ الَّذِي السَّرِى بِعَبْدِةِ لَيَّلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكَفْصَى ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جواسے بیندے کورات ہی رات میں مجد حرام سے مجد اَصلی میں لے گئی۔ (مردہ نی امرائل)

، مكمعظمدكة تاريخي آثاريس سب نديده الممسجد الحرام اوربيت الله شريف بين-

مبحد الحرام مكم معظمه بيل واقع مركزى مبحد كانام ہے جس كے معنى بيل حرمت، تقذيس اور عظمت وشرافت والى مبحد - بيم سجد چونكه دنيا كى تمام مساجد بيل ام المسجد كا ورجه ركھتى ہے اور عالم اسلام كى تمام عقيدتوں كا مركز اور دنيا كى سب سے بہلى اور قد يم مبحد ہے ۔ اسى بنا پر اسكی فضيلت وحرمت بھى سب سے زيادہ ہے - بيرنام پہلے سے جا ہليت كنوانے بيلى قيس بن انحظيم كے ہاں ملتا ہے ۔ 'اس خداكی قتم، جو مبحد الحرام كا خدا ہے اور جس پر سن كے دھا كے والے حاشي كر سے ہوئے بمانى كر سے ہوئے بمانى كر شعے ہوئے بمانى كر شعے ہوئے بمانى كر مركا فلاف ہے ۔ ' (بحوالدار دودائر والمعارف اسلاميہ بنجاب يو ندر كی جلد 20)

عبداللہ بن زبیر نظافظ ، بنوع باس نظافظ اور بنوا میہ کے زیائے ہیں مجد الحرام کی توسیع کی گئی اوراس کی تر کین و زیباکش ہیں بھی اضافہ ہوا۔ ابن الزبیر ٹے دیوار پر ایک ساوہ سی جہت ڈال دی۔ عباس فلیفہ المہدی نے اس کے گردستون اور والان بنا دیے اور ان پر ساگوان کی جہت ڈلواد کی۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا مبجد کے میناروں کی تعداد سات تک بڑھ گئی۔ بیت اللہ کے گردچوں نے جہوٹے جوٹے اللہ کے گردچوں نے جہوٹے جھوٹے جھوٹے کے مبحد ہذا ہیں ایک خصوصیت یہ پیدا کی گئی کہ چھوٹے چھوٹے کہوئی کری کے مکان نما سائبان بنوادیے گئے کہ نماز کے وقت امام ان سے کام لے سکے۔ ان تغییرات کی نظیر بہت کم ملتی کے مبحد الحرام ہیں زمانہ قریب تک چاروں فقہی غدا جب کے لیے ایک ایک سائبان امامت تھا۔ یہ بات کدان مقامات ہیں ہے۔ مبحد الحرام ہیں زمانہ قریب تک چاروں فقہی غدا جب کے ایک ایک سائبان امامت تھا۔ یہ بات کدان مقامات ہیں ہے۔ آخر ہیں والانوں کے فرش پر جو بجری بچھی ہوئی تھی اس کی جگہ سٹک مرمر کی سلیں لگوادی گئیں۔ مطاف اور کھبہ کے جاتی ہورمطاف تک چینے کے لیے گئی روشوں پر بھی اس تھی جگہ سٹک مرمر کی سلیں لگوادی گئیں۔ مطاف اور کھبہ کے گرد بھی اور مطاف تک چینچے کے لیے گئی روشوں پر بھی اس تھی کا فرش لگوادیا گیا۔

عبد عثمانیہ میں سلطان سلیم ٹانی نے اس عمارت کی توسیع وقمیر -89ھر1572ء میں شروع کی جو 985ھر 1577ء میں پابیہ بمکیل کو پیٹی سلطان سلیم ٹانی نے عمارت میں چھوٹی چھوٹی اصلاحات کے علاوہ چپٹی چھتوں کی جگہ کئی چھوٹے چھوٹے سفید تبے جومخر وکل متے تعمیر کروائے۔

اگر کوئی شخص مکہ کے مشرقی محلوں کی طرف سے مجد الحرام میں داخل ہوتو اسے پچھز سے اتر نے پڑتے ہیں۔ مجد کے موقع محل میں حتی الامکان کسی تتم کاردوبدل نہیں کیا گیا گراردگرد کی زمین کی سطح جیسا کے مشرقی شہروں بالحضوص مکہ المکر مہیں سیل کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے ،خود بخو دصدیاں گزرجانے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ او کچی ہوتی گئی۔

### طول وعرض

البتونی نے اپنے سفر نامے رحلہ میں حرم کے اندرونی صے کا طول وعرض حسب ذیل کھھا ہے۔ ثمال مغربی پہلو 545 فٹ، جنوب مشرقی پہلو 553 فٹ، ثمال مشرقی 360 فٹ، جنوب مغربی 364 فٹ، کونے زاویہ قائمہ نہیں بناتے اس طرح ساری محارت تقریباً متوازی الاصلاع شکل کی ہے۔

مشرقی ست مطاف میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے گزرتا پڑتا ہے جو مجدالحرام کی پرانی حد پر بنا ہوا تھا۔ در ورازے سے گزرنے کے بعد مقام ابرائیٹم دائیں ہاتھ کو پڑتا ہے اور یکی جگہ مقام شافعی بھی گہلاتی ہے۔ اس کے دائیں طرف منبرر کھا ہوا ہے جبکہ بائیں طرف چاہ زمزم کی عمارت داقع تھی۔ انیسویں صدی کے بعد کے زمانے میں زمزم سے سامنے مجد کے ثال مشرقی طرف القبتین تنے جو گودام کے طور پر استعال ہوتے تھے۔ ان قبوں کو صاف کر دیا گیا۔ چنانچے فی زمانہ ہونے والی توسیعات کے بعد سے بیچرم شریف کے نقشے میں نہیں دکھائے جاتے۔

چہارمصلے

کعبہ کے اردگرد چاروں ندا ہب کے اماموں کے مصلے تھے۔ کعبہ اور جنوب مشرقی طرف کے درمیان مقام الحسنبلی یا مصلی حنبلی تھا، جنوب مغرب میں مقام مالکی، ثمال مغرب میں مقام حنفی، مقام حنفی کی دومنزلیں تھیں، او پر والی مغزل موذن اور مبلغ استعال کرتے تھے اور مجلی منزل امام اورا سکے نائین سعودی حکومت نے مصلوں کا بیالگ نظام ختم کردیا اور صرف ایک بی امام جوعموما حنبلی ہوتا ہے سب لوگ اس کی افتد اللی نماز پڑھتے ہیں۔ زماند قدیم میں حدود مطاف بیتل کے پہلے چلے تھے۔ ان تاروں پر دالانوں کے اندرو شن کے چراغ بیتل کے پہلے چلے تھے۔ حال بی میں مجد الحرام کی مزید کی تقیرات وتوسیعات کی گئی ہیں۔ اب مطاف اور ما بین صفاوم وہ سفید پھر لگائے میں جو مورد اور ما بین صفاوم وہ سفید کی تھے۔ حال بی میں مجد الحرام کی مزید کی تھیرات وتوسیعات کی گئی ہیں۔ اب مطاف اور ما بین صفاوم وہ سفید کی تھے۔ حال بی میں مجد الحرام کی مزید کی تھیرات وتوسیعات کی گئی ہیں۔ اب مطاف اور ما بین صفاوم وہ اسفید کی گئی ہیں۔ اب مطاف اور ما بین صفاوم وہ سفید کی گئی ہیں۔ اب مطاف اور ما بین صفاوم وہ اسفید کی گئی ہیں۔ جاتے اور زائرین کے لیے ہوئتوں میں بھی خاطرخواہ اضاف کہ کیا گیا ہے۔

جديدتغميرات وتوسيع

آج كل مجد الحرام كے كل 112 چھوٹے بوے دروازے ہيں جن ميں سب سے بہلا اور مركزى دروازه سعودی عرب کے پہلے فرما نرواشاہ عبدالعزیز کے نام پرموسوم ہے۔شاہ موصوف نے تیل کی دریافت کے بعد سجد الحرام میں جدید دور میں تغییر وتوسیع کا ارادہ کیا تھا۔اس کے انتقال کے بعداس کے بیٹے شاہ سعود کے دور میں مسجد الحرام کی تاریخ کی سب سے بڑی تغیر وتو سیع شروع ہوئی اور سابق ترکی تغیرات کے برآ مدوں کے پیچھے دومنزلہ عمارات تغیر ہوئی۔اس لقمير پر مختلف دروازے بنائے گئے تو مسجد کے جنوب کی طرف سے جار میں سے پہلا اور بردا درواز ہ بنایا گیا جس کا نام باب عبدالعزيز ہے۔مجد الحرام كا دوسرا برا دروازہ باب اللَّح ہے جو ثال مشرق ميں مردہ كے قريب ہے جہال 12 جنورى 630ء كوفتح كمدك دن اسلامي فشكرني بإك رافيا ك زير قيادت مجد الحرام مين داخل بوا تفاتيسرا بزا دروازه بإب العمره ہے جوشال مغرب کی طرف ہے اور جہاں سے نبی پاک سی نے اپریل 629ء میں عمرے کی سعاوت حاصل کی تھی جبکہ چوتھا پڑاووازہ باب العبد ہے جومغرب کی ست میں واقع ہے۔ان کے علاوہ مختلف واقعات اور مقامات کی یا دہیں مجد کے دیگردروازوں کے تام رکھے گئے ہیں۔شاہ فہدین عبدالعزیز کے عہد میں تاریخ کی سب سے بوی توسیع 1993ء میں مکمل موئی مجدالحرام میں کھودین آ ٹاربھی ہیں جن میں مقام اہراہیم وہ پھر ہے جس پر کھڑے موکر حضرت اہرامیم نے بیت الله كى ديوارين تغير كي تعيس -اى طرح معجد الحرام من آب زمزم كاكوال بعى بجوالله تعالى في حضرت اسمعيل اوران كى والدہ ہاجرہ کے لیے تکالا تھا۔ای طرح بیجی نہیں مجولا جاسکا کہاس میں تجراسوداور رکن بمانی مجی ہیں جو کہ جنت کے یا قو توں میں سےدویا قوت ہیں۔انسبدین آٹارکاذکرآ تندہ کیاجائےگا۔

معجدالحرام سے ملحقہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی فرمان خداو ندی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔اس لیے بیت اللہ کا حج وعمرہ کرنے والوں پران کا طواف کر لینے بیں بھی کوئی گناہ نہیں۔

معجد الحرام کی خصوصیات میں میر بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں جیسا کہ پہلے ذکر آیا ایک ٹماز اواکرنے کا ثواب ایک لاکھ ٹمازیں اواکرنے کے برابرہے۔

اسلام کے ابتدائی دور میں مجدالحرام آج کے مقابلے میں کہیں چھوٹی تھی۔عثانی دور میں مجدتقریباً موجودہ صحن کے رقبے تک پھیل گئی۔سب سے عظیم توسیعات سعودی دور میں ہوئی ہیں اور ہور ہی ہیں۔ان توسیعات میں مسجد الحرام کو دور جدید کے معیارات کے مطابق بنایا گیا ہے اور ایر کنڈیشنر زاور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئی ہیں۔اس وقت کی مجد الحرام کی تین سے زیادہ منزلیں ہیں جن میں لاکھوں نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔

تعميرات وتوسيعات مسجدالحرام

تاریخ اسلام میں سب سے پہلی تو سیع مجد الحرام حضرت عمر ڈٹٹٹؤ بن الخطاب نے کی تھی۔انھوں نے مجد الحرام کے رقبے میں 560 میٹر کا اضافہ کیا تھا۔ان کے عہد خلافت میں مجد الحرام میں ایک زیروست سیلاب آگیا تھا۔اس سیلاب کا نام تاریخ اسلام میں ''ام نہھل'' ملتا ہے۔اس سیلاب نے مقام ابراہیٹم کواپئی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ بعد از اں اس متبرک پھر کو حضرت عمر نے واپس اس کی جگہ پر نصب کیا۔اس وقت مسجد الحرام کے گروا حاطے کی بجائے مکانات موجود متحق جس کی وجہ سے لوگوں کو بیزی تنگی کا سامنا تھا۔ چنانچے حضرت عمر ڈٹٹٹؤ نے ان مکانات کوخرید کر اور منہدم کر کے مجد الحرام میں شامل کر دیا اور اس کے گروا حاطے کی ایک ویوار تغیر کردی۔

توسيع حضرت عثمان

26 ھے میں حضرت عثمان دگائی کے معید الحرام میں توسیع کی جس کے بعد مجد کا رقبہ بڑھ کر 4390 میٹر ہوگیا۔
حضرت عثمان دگائی کا اضافہ کر دہ رقبہ تقریباً 2040 میٹر تھا۔ اس توسیع میں حضرت عثمان دلائی کا اضافہ کر دہ رقبہ تقریباً کیا۔حضرت عثمان دلائی بہلے خص سے جنھوں نے مجد الحرام کے پکھے حصوں پر موجودہ گھروں کو مجد کے احاطے میں شامل کیا۔حضرت عثمان دلائی کہتے وہ مشکل پیش آئی جوان سے مجھت ڈالی اور مرم کے ستون کھڑے کے۔توسیع کے دوران میں حضرت عثمان دلائی کو بھی وہی مشکل پیش آئی جوان سے قبل حضرت عمر دلائی کو پیش آ چکی تھی کہ اردگر د کے مکانات کے مالکان اپنے گھروں کو فروخت کرنے پر تیار نہیں تھے لیکن حضرت عثمان دلائی کو پیش آ چکی تھی کہ اردگر د کے مکانات کے مالکان اپنے گھروں کو فروخت کرنے پر تیار نہیں تھے لیکن حضرت عثمان دلائی کو بیش آ بھی تھے۔ تو اس کی مخالفت کو بیش آئی کو بیش آئی کے اور مکانات کو منہدم کرنے کا تھم جاری کردیا تھا جس کی وجہ سے اس کی مخالفت کرنے کی جرات ہوتی میں آواذ ہی بھی بلند ہو کیں۔حضرت عثمان دلائی کو بیش اس سے پہلے تم سے بھی سلوک کیا تھا گراس وقت تو کس نے زبان نہیں کھولی تھی۔حضرت عثمان دلائی سے نہائی کی جرات میں دلائی کو بیس کو کہ کیا تھا گراس وقت تو کس نے زبان نہیں کھولی تھی۔حضرت عثمان دلائی تھا کراس وقت تو کس نے زبان نہیں کھولی تھی۔حضرت عثمان دلائی تا نے ان خالفین کو قید کرنے کا تھم دیا۔ بعد از ان امیر مکہ عبد اللہ بن امیہ کی سفارش پران لوگوں کور ہا کیا گیا۔

دور بنواميه حضرت عبداللدين زبير ظاف

ودراموی میں جب مکہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر طالت کی حکومت تھی تو انھوں نے بیت اللہ کواز سر نولتمبر کیا۔ اس تغیر نوکی وجہ بیتھی کہ برزید بن معاویہ کے لشکر نے جب مکہ کا محاصرہ کیا تو منجنیقوں سے پھر اور جلتے ہوئے کو لے برسائے جن سے بیت اللہ کو خاصا نقصان پہنچا۔اس تغیر نو میں حضرت عبداللہ بن زبیر طالت نے حطیم کو بھی کعبد کی محارت میں شامل کرایا تھا۔

وليدبن عبدالملك

91 جو بین اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مبجد الحرام کی چوتھی تقیر وتو سیج کی۔ اس تو سیج کی وجہ بیتھی کہ پانی
کا ایک زبر وست ریلے سیلاب کی صورت میں مجد الحرام میں واخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مبحد کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ولید
بن عبد الملک نے مبجد الحرام کے رقبے میں بھی تو سیج کی۔ مورفین اس بات پر شفق ہیں کہ ولید پہلا شخص تھا جس نے مبحد
الحرام کی تقیر میں مصروشام سے در آ مدشدہ ستونوں کو استعمال کیا اور مضبوط چھتیں تقیر کر ائیس تا کہ نمازیوں کو موسم کی تبدیلیوں
سے برسٹانی شہو۔

عهدعباسيها بوجعفرالمنصور

فلیفدایوجعفر المعصور نے رکن شامی اور رقبہ میں اضافہ کیا۔اس کے قریب کسی زمانہ میں الندوۃ اور دارالمخلہ ہوا کرتے تھے منصور نے رکن شالی اور رکن مغربی پر منارہ بھی تغییر کرایا نیز حجرا ساعیل کومر مرسے مزین کرنے اور جاہ ذمزم پر جالی لگانے کا تھم دیا۔ بیاتو سیچ 137 ھرسے 140 ھ تک جاری رہی۔

مغتضد بالثد

281 ھے 284ھ و تک عبای خلیفہ معتضد باللہ نے مختلف ترامیم وتوسیعات مجد الحرام میں کرائیں۔ دارالندوۃ کومنہدم کر کے مجد الحرام میں شامل کردیااورا کی غلام گردش تغیر کرائی جومجد الحرام کے چھدروازوں پرمحیط تھی۔ عمدہ ستون تغیر کروائے اور جھت پر ساگوان کی لکڑی لگوائی نیز مسجد کے اعمد بارہ دوازے اور باہر تین دروازے بھی تغیر کرائے۔ ریتو سیج تین سال میں کھل ہوئی۔

مقتذربالثد

306 ھے میں عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے زبیدہ بنت جعفر کے نام پر متجد کے رقبے میں اضافہ کیا اور ایک بڑا درواز ہتمبر کرایا جواس وقت باب ابراہیم عیائی کے نام سے مشہور ہے۔ مملوک مصر

خلافت عباسيہ کے بعد جب مصر کے مملوک حکمرالوں کا زمانی آیا تو مملوک کے سلاطین نے بھی مسجد الحرام کی دیکھ

بھال اور مرمت وتوسیج بیں گہری دلچپی لی۔ان کے عہد بیں حرم شریف بیں بہت ی ترامیم واضافے ہوئے۔ <u>802ھ</u> میں میں محد الحرام کے ایک تہائی حصے بیں آگ لگ جانے کی وجہ سے مجدشریفہ کوشدید نقصان پہنچا۔ سلطان مصرالملک اُلناصر فرج بن برقوق نے مصر سے معمارا ورتغیراتی سامان بجوا کر مجد کی بحالی کا کام کرایا اور سنگ رخام کی جگہ سنگ شمی کے ستون نصب کرائے ۔ <u>884ھ</u> میں جب سلطان قائمتیائی خود کج پرآیا تو اس نے نہر زبیدہ اور پانی کے دوسرے چشموں کی مرمت کروائی۔

# تركان عثاني

مملوک سلاطین کے بعد مسجد الحرام کی تغییر وحرمت وقوسیع کی خدمت عثانی سلاطین ترکی کو حاصل ہوئی۔سلطان سلیم ٹائی کی تغییر و سلطان تا تو تی نے اپنے عہد بیں سنگ مرمر کا ایک عمد ہ نہرینا کر مجد الحرام کے لیے بیجو آیا جیسا کہ سلطان سلیم ٹائی کی تغییر و توسیع کا ذکر پہلے آیا۔سلطان سلیم کے زمانہ بیس مجد الحرام کی حالت خشتہ ہوچکی تھی۔ چیست کرم خوردہ ہوکر گرنے کی حالت بیس تھی۔ چیا تھی ہو تا تھی ہوگئی اور بیس تھی ہوتا تھی مجد الحرام کی از سر تو تغییر کا کا م شروع ہوا۔ مجد کی چیست سنگ مشمی پر قائم کی گئی اور چارچا رسالطان سلیم ٹائی نے چارچا رستی تو تر آئی آیات سے مزین کر دیا گیا۔سلطان سلیم ٹائی نے مجد الحرام کی توسیع وقتیر کا بیم مصور مصور معمار۔۔۔۔ کے سر دکیا تھا۔

### سلطان مرادرالع

سلطان مرادرالع کے عہد میں مجدالحرام کی تغیر وتو سیج کا سبب بیہ ہوا کہ 19 شعبان 1039 ھیں ہروز بدھ کہ اور خانہ کو بارش کا پانی سیلاب کی صورت میں مجدالحرام میں درآ یا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر گے ہوئے تفل سے بھی دومیٹر بلند ہوگیا۔اس کے اگلے دن جعرات کو عصر کے وقت کعبہ کے دکن شامی کی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا پچھ صد بھی جو باب شامی سے متصل تھا گر گیا صرف چوکھٹ کے بقدر صد باتی رہ گیا اور غربی دیوار دونوں طرف سے دو تگ شاور میں میں اور غربی دیوار دونوں طرف سے چھٹے صد کے ہرا ہر گر گئی اور بیرونی طرف سے دو تگ شاور چوکھٹ کے بھتے دھے تھے کہ ہرا ہر گر گئی اور بیرونی طرف سے دو تگ شاور چوکھٹ کے بھتے دو تک کے دونا کی کھر سے بھتے کے ہرا ہر گر گئی اور بیرونی طرف سے دو تگ شاور ہوں کی تعین کے دھر کی گئی ہو کے دونا کی تھیں ہے۔

سلطان مرادنے بنائے کعبہ کا تھم دیا۔اس کی تغییر نو 1040 ھ میں کمل ہوئی۔ بیتغیر کعبہ تجاج کے طرز پر بی کی عمر می روایات ہیں کہ قریش کی تغییر کعبہ اور حضرت اہرا ہیم کی تغییر کعبہ کے درمیان 2645 ہرس کا فاصلہ ہے۔ای طرح قریش اورا بن الزبیر کی تغییر میں 82 سال کا تجانے اورا بن الزبیر کی تغییر میں دس سال کا فاصلہ ہے۔

#### دورسعودي

# عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن آل سعود

مجدالحرام وسج ہوتے ہوتے آسپاس کے گھروں تک پہنے گئی۔دوسری طرف عالم اسلام ش اضافے کی وجہ
سے جہاج کرام کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔الیں صورت میں بیسویں صدی میں مجدالحرام کے رقبے ش اضاف مناگزیر تھا۔
چنانچہ شاہ عبدالحزیز بن عبدالرحن نے مجد الحرام کے انتظامات کے لیے ایک علیحدہ کمیٹی تھکیل دی جس کا نام مجلس وارالحرم
رکھا گیا۔اس کمیٹی کو مجد الحرام کے جملہ معاملات کا انتظام، تگہبانی اور خدمت سونپ دی گئی نیز شاہ عبدالعزیز نے ایک اہم
کام یہ کیا کہ چہار مصلی مجد کو ختم کر کے صرف ایک امام کے پہنچہ باجماعت نماز کا اجتمام کیا جبکداس سے پہلے چارفقہی
مسالک کے مطابق مجد الحرام میں چارجماعتیں ہوا کرتی تھیں۔

شاه عبدالعزيز كے عهد ميں جود يكر خدمات انجام دى كيكس وه يتحيس:

1344 هتك مجدالحرام كامرمت كالى-

1346 میں غلام گروشوں میں ترمیم کی گئے۔ دیواروں اور ستونوں پرسونے کا روغن چڑ حایا گیا ور قبدز مرم کی مرمت کی گئی۔

نمازیوں اور طواف کرنے والوں کے لیے دھوپ سے بچاؤ کی تذبیر کے طور پر چھتریاں نصب کی گئیں۔ صفاومروہ کے درمیان پھروں کا فرش لگایا گیا۔

شعبان 1347ه شرم مجدالحرام مي موجود آلات ردشى كى تجديد كى كى اوران كى تعداد برها كر 1000 كردى

14 صفر 1373 ھ کو جب مکہ المکر مدیس بیلی (Electricity) لائی گئی تو متجد الحرام بھی بعد پورین گئی اور بیل سے چلنے والے بچھے بھی لگائے گئے۔

شاهسعود

شاہ سعود کے دور میں رہے لآخر 1375 ھیں مجدالحرام کے توسیعی منصوبہ کا آغاز ہوا اس کے بعد مجدالحرام کا قبہ سعود کے دور میں رہے لآخر 1375 ھیں مجدالحرام کا وقبہ تقریباً کا دور میں ہوگیا جس میں پچاس ہزارا فراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش تھی۔ بیتو سیج جاری رہی۔ جعرات 23 شعبان 1375ھ بمطابق 15 اپریل 1956 کو توسیع کے کام کی ابتدا ہوئی۔ بیتو سیج مختلف مراحل سے گزر کر کھل ہوئی۔ ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔

(1) صفا کے پیچے ایک ٹی سڑک ٹکالی گئی تا کہ ٹریفک مقام سعی ہے دور ہی ہے گز رجائے۔مقام سعی پر سیمنٹ کا فرش لگایا گیا اور سعی کرنے بیس آ سانی ہو۔ چنا نچہ اس فرش لگایا گیا اور سعی کرنے بیس آ سانی ہو۔ چنا نچہ اس مقام سعی کی لمبائی 394.5 میٹر ہے جبکہ اس کی چوڑ ائی 20 میٹر ہے۔ پچل منزل کی بلندی 12 میٹر ہے اور او پری منزل کی بلندی 9 میٹر ہے بلندی 9 میٹر ہے

شاهفيد

سعودی عہد میں دوسری بزی توسیع شاہ فہد کے عہد میں 1982ء سے 1988ء تک ہوئی۔ اس توسیعی پروگرام میں ناصرف مجد حرام کی تزئین و آرائش کی ٹی بلکہ باب فہد سے ملحقہ ایک پورے ونگ کا اضافہ بھی کیا گیا۔ تیسری بردی توسیع

تیسری بڑی توسیع سعودی عہد بیں 1988ء ہے 2005ء تک ہوئی۔اس توسیع بیں حرم شریف بیں 188 دروازوں کا اضافہ بھی کیا گیا۔اس کے علاوہ تین گنبد ہردروازے کے ساتھ نے تغییر کیے گئے۔اس کے علاوہ مجد بیں 500 نے مرمرین ستون بھی تغییر کیے گئے۔اس کے علاوہ سنٹرل ایر کنڈ یشننگ کا نظام اور فرش کوگرم رکھنے کا نظام، متحرک سیرھیاں اور نکائ آب کا نیاسٹم بھی تغییر کیا گیا۔

عهدشاه عبداللدكا توسيعى منصوبه

2007ء شی مجد الحرام میں سعودی عہد کی چوتھی توسیع شروع کی گئی جو 2020ء پیمیل پذیر ہوگی۔ سعودی شاہ عبد اللہ مرحوم نے اس نئی توسیع کے ذریعے حرم شریف میں ہیں سے پیمیں لا کھنمازیوں تک کے لیے کشادگی کا منصوبہ بنایا تھا۔ شاہ عبد اللہ 2015ء میں انتقال کر گئے اور ان کے جانشین شاہ سلیمان نے توسیع کے اس منصوبے کو پورے رور وشور سے جاری رکھا ہے۔

 گرنے کا حادثہ پیش آیا تھا جس میں تقریباً 394 افراد ہلاک ہوگئے تھے۔ای توسیعی منصوبے کے تحت خانہ کعبہ کے گرد مطاف کو بھی ایر کنڈیشنڈ بنایا جائے گا۔اس پورے توسیعی منصوبے پر 21 بلین ڈالریا 80 ملین سعودی ریال خرج ہوں گے۔ اس منصوبے کی پخیل کے لیے 11000 کارکن شب ورورکام کررہے ہیں۔



# كعبثريف

ونیا میں خدا کا پہلا گھر (بیت اللہ) اور سلمانوں کا قبلہ دانی جو سجد الحرام کے مین وسط میں واقع ہے۔ علانے کعبہ شریف کے چندا سا لکھے ہیں جو مندرجہ ذیل دیے جارہے ہیں۔

#### (1) كعبه:

بینام کعبے کی تعکیب، بینی مرابع یا چو گوشہ ہونے کی وجہ سے پڑ گیا ہے۔ لفت کے اعتبار سے ہر بلنداور مرابع ممارت کو کعبہ کہتے ہیں۔

(2) البيت الحرام:

#### : 1 (3)

بلد معنی ماہرین لغات نے گردن تو ڑویے یا تو ڑویے کے دیے ہیں۔ کھیے کوبکداس لیے کہتے ہیں کہ بیسرکش لوگوں کی گردنوں کوتو ڑو بتا ہے۔ بیتام مکمرمہ کا بھی ہے۔

# (4) بيت العثيق:

چونکہ بیگر سرکش لوگوں کے اثرات سے پاک ومنز ورہا ہے اس کیے اس کو بینام دیا گیا۔ (ابن الاثمر)علاء نے کعبہ کے کھاور نام بھی دیے ہیں جوتاریخ کمدکی کتابوں میں ملتے ہیں۔

# عمارتی جغرافیه

کعبکانام، جودراصل اسم علم نہیں، خانہ کعب کما صورت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر چہ بی مارت صرف سرسری نظر میں کعب نما ہے ور نہ حقیقت میں اس کا نقشہ ایک بے قاعدہ متطیل کا ہے۔ وہ دیوار جس کا رخ شال مشرتی ست میں ہے اور جس میں دروازہ لگا ہوا ہے ( لیمنی بیت اللہ کے سامنے کا رخ) اور مقابل دیوار ( کجے کی پشت) دونوں چالیس فٹ طویل ہیں جب کہ دوسری دود ایواریں پنیتیس پنیتیس فٹ، بلندی پچاس فٹ ہے۔ان چاروں
د ایواروں کی بیساں طوالت نہ ہونے کی وجہ سے کعبہ مرابع کی بجائے مستطیل نما ہے۔ کعبہ کی شارت سیاہی مائل بھورے
رنگ کے پھروں کے ردے لگا کر تغییر کی گئی ہے۔ بیرنگ کعبے کے اردگر دواقع پہاڑوں کی رنگت سے مشابہ ہے۔
عمارت کی کری (شادرواں) سنگ مرمر کی ہے۔ بیدس اپنج چوڑی یااو خی اورکوئی فٹ بھر دیواروں سے باہر لکی ہوئی
ہے۔ کعبے کے مرکز سے اگر چار خط چاروں کونوں (ارکان) سے گزرتے ہوئے لکیریں کھینچیں تو وہ کم وبیش قطب نما کی
چارجہتوں کا بہادیتی ہیں۔

اگر چاروں دیواروں کے مرکز وں سے عمودی خط کھنچے جائیں تو ان کی ست ثال مشرق ثال مغرب، جنوب مغرب اور جنوب مشرق ہوگی۔

کعبکا شالی کوندالرکن العراق کہلاتا ہے۔معربی کوندالرکن الشامی جنوبی کوندالرکن الیمنی اورمشرقی (ججراسود کی وجہ وجہ سے )الرکن الاسود۔

#### غلاف كعبه

کیے کی چاروں دیواریں ایک سیاہ پردے سے ڈھکی رہتی ہیں جوز مین تک لکتار ہتا ہے اورجس کا زیریں کتارہ
تا نے کے حلقوں سے بندھار ہتا ہے جوشا درواں میں جڑے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا بیسیاہ پردہ یا غلاف پہنانے کا رواج قدیم
ترین زمان سے چلا آ رہا ہے اور اسلام نے اس قدیم رواج کو باقی رکھا ہے۔ الا زرقی کے مطابق رسول اکرم ساللہ کے اس قدیم رواج کو باقی رکھا ہے۔ الا زرقی کے مطابق رسول اکرم ساللہ کے کے کو یمنی کپڑے کا غلاف پہنایا تھا۔

#### زمانه جابليت

غلاف کعبہ پہنانے کے سلسلے میں پہلانا م انتج اسبحد الجمیری کا لیاجاتا ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں خالد بن جعفر بن کلاب نے کجے کوریشی غلاف پہنایا تھا۔ تبع شاہان کین کا لقب ہے ۔ شاہ یمن تبع اسعد الحمیری ند مہا یہودی تھا۔ بعض روایات سے اس کا موحد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بعض مورضین نے اسے ستارہ پرست یا صافی بھی بتایا ہے۔ تا ہم اس کا لذہب جو بھی تھا محققین اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے کعبہ کو پہلا غلاف پہنایا تھا۔

#### ايجاد

انسانی تاریخ اس کی گواہ ہے کردنیا کے مختلف نداہب میں قبروں یا عباوت گاہوں کوغلاف پہنانے کا رواج قدیمی چلا آ رہا ہے۔اسکے علاوہ کعبہ نہ صرف دین ابراجیمی کی عبادت گاہ تھا بلکہ مختلف المد اہب کی عبادت گاہ بھی رہا ہے۔ یہود، بت پرست، صابی، پاری اور موحد بھی اپنی جینیں آستانہ کعبہ پر جھکاتے تھے۔ منتیں مانتے اور نذریں چڑھاتے تھے۔ اس لیے اس تاریخی حقیقت کا اندازہ لگایا نہیں جاسکتا کہ غلاف کعبہ کس کی ایجاد ہے۔ ہاں غلاف پہنانے کی وجہ حققین نے بیہ بتائی ہے کہ بیت اللہ جو ایک انتہائی متبرک اور واجب التعظیم عبادت گاہ اس کو بیرونی فضا کے اثر ات سے بچانے کے لیے اور ظاہری زیب وزینت دینے کے لیے غلاف یا کسوۃ پہنایا گیا ہوگا۔ اس بات کا بھی مراغ لگتا ہے کہ زمانہ جا ہیں بت پرستان مکہ کھیے کوشاید کوئی ایس جا ندار شے تصور کرتے تھے جے انبان کی طرح لباس بہنا نا ضروری تھا۔

# ابتدائي غلاف

مقریزی نے لکھا ہے۔ تبج اسعدالحمیری اور دیگر شاہان یمن کے غلاف البتہ موٹے کپڑے کے ہوتے تھے۔ قبل از اسلام اطراف وجوانب کے امرائے عرب کعبے کوجرویمانی اور نمطانای کپڑے کا (جوایک نفیس کپڑ اہوتا تھا) غلاف پہنایا کرتے تھے۔ ارزتی نے لکھا ہے کہ لوگوں کے قربانی کے جانوروں کی کھالیس اوران پراوڑھائی جانے والی چاوریں وغیرہ بھی کجنے پرچڑھا دی جاتی تھیں۔ ابوالفرج اصفہانی نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش سالانہ چندے جمع کر کے سال میں ایک بارضرور کعبے کوغلاف پہنا تے تھے۔ بیطریقہ حضرت قصی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ ابور بیعہ جس شے تا تبارت کر کے بہت میں دولت مالی تھی ایک سال وہ اور ایک سال قریش پہنا نے لگے تھے۔

### يوم عاشوره

ازرتی نے لکھا ہے کہ زمانہ جا ہمیت میں یوم عاشورہ کے دن کیے کوغلاف پہنایا جاتا تھا لیتی جب حاجی مکہ سے
روانہ ہوجاتے تا کہ حاجی شے لباس کعبہ کوچھوکراور چوم کرخراب نہ کردیں۔ جب بنو ہاشم کعبہ کے متولی ہوئے آتا تھ ذوالحجہ
کو کعبہ پردیبا حریر کی قبیص اور عاشورے کے دن از ارائ کانے گئے۔ یا درہے کہ غلاف کعبہ کااوپری حصہ قبیص اور پنچ کا حصہ
از ارکہلاتا ہے۔ از رقی نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بیان کی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عاشورہ کے دن اعمال
بلند کے جاتے ہیں۔ کعبے پرغلاف ڈ الا جاتا ہے۔ اس دن کاروزہ فرض نہیں ہے گرجو چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب کیے کے پرانے علافوں کونہ اتارتے تھے بلکہ ان کے اوپر شے غلاف پہنا دیے جاتے تھے۔ پرانے غلاف شاید موکی اثرات سے دھجیاں بن کر بھر جاتے تھے یاغریب غربا کے لباس کے کام آ جاتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں آنٹش زوگی

حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ایک عورت کعبہ کوعود کی دھونی و سے رہی تھی کہ غلاف کعبہ نے آگ پکڑلی او رآتش زدگی سے کعبے کی دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔اس وجہ سے قریش نے کعبہ کی تغیر نوکی جس میں ججر اسود کے نصب کرنے کے مسئلے پر قبائل میں اختلاف رونما ہونے کی وجہ سے سے قریب تھا کہ شمشیری میان سے لکل آئیں کہ امین مکہ مخاطبی نے اپنے حکیمانہ فیصلے سے قبائل کے اس اختلاف رائے کو دور کر دیا۔ مورضین کے مطابق اس وقت آنخضرت مظافی نام مبارک صرف چند رویا پچیس سال تھی۔

### آغازاسلام كے بعد

اگر محققین کے نزدیک غلاف کعبہ کی ایجاد حضرت اسمعیل علائل کی یا تیج اسعد حمیری کی تھی جوایک موحدانسان تھا تو پھر غلاف پہنانے کی اس رسم کومشر کا نہیں قرار دیا جاسکتا۔اسلام سے پہلے بھی دین اہرا جبی کے قواعد کے مطابق تھی کی تعظیم کی جاتی تھی جو تو حدی تعلیمات کے مطابق تھی گرامتداوز مانہ سے مناسک جج میں کفروشرک کی رسمیں شامل ہوگئی تھیں جواسلام نے منسوخ کردی۔

حضور سرورکوئین ما اللی نے کفری ان تمام رسموں کو جو تخرب اخلاق تھی یا جن سے ایمان بیل خلل آتا تھا مناسک کے کو پاک کر دیا مصرف الی رسموں کو باتی رکھا جو اگر چہ زمانہ جا ہلیت بیل مروج تھیں گر جائز دمباح تھی جاتی تھیں۔

کعبہ چونکہ روئے زبین پر پہلا عبادت کدہ ہے جو خدائے واحدی عبادت کے لیے تعیر کیا گیا تھا اس کی زیبائش و آرائش کو مباح قرار دیا گرکی اور مجد یہاں تک کہ مجد نبوی شریف کو لیے بھی اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بات کموظ رہے کہ غلاف کعبہ کی ہمتائے سے نہ تو مقصد کعبے کی پرستش متصود ہوتی ہے۔ جو مسلمان غلاف کعبہ کو متبرک سمجھ کراس کی تعظیم کرتے ہیں وہ دراصل رب

#### عهددسالت ميں

کھید کی تعظیم ہے۔

90 ہے میں جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ بلاشر کت غیرے سلمانوں کا عبادت کدہ بن گیا۔ آنخضرت مان ہی شال کجے پر یمن کے دھاری دارباریک کپڑے کا جے جرہ کہتے نتھے فلاف ڈالا۔ پچھ محققین جن میں سرسیدا حرخان بھی شامل جی اس بات سے اختلاف ہے کہ تخضرت مان ہی شاخ کے ذمانے جی اس بات سے اختلاف ہے کہ تخضرت مان ہی کھی خوان کے ناف ڈالا تھا؛ تا ہم بیر حقیقت ہے کہ آنخضرت مان ہی کھی کو خلاف ہی بہنایا جاتا تھا۔

### عبدخلافت راشده

مور خین اسلام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکڑنے بھی بیت المال سے لے کر جربیانی کا غلاف کعبہ کو پہنایا تھا۔ حضرت عرائے عہد خلافت میں پند چلا ہے کہ مصر کے بنے ہوئے کیڑے کا غلاف چرد حایاجا تا تھا۔ اس کیڑے کو قباطی کہتے تے۔ حضرت عثمان کے عہد میں کعبہ کو دو مرتبہ غلاف پہنایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ موسم سرما میں اور دوسری موسم گرما میں۔ حضرت عثمان ڈاٹٹؤاو پر نیچے دوغلاف چڑھایا کرتے تھے۔

#### خلافت بنواميه

خلافت بنوامیہ بیل دربارخلافت کی طرف سے غلاف کعبہ پہنانے کی روایت برقرار رہی اور حضرت امیر معاویہ پہلے مصری کپڑے کا غلاف مکہ بھجوایا کرتے تھے بعد ازاں جزیمانی کا غلاف بھیجا جانے لگا اور سال بیل دومرتبہ علاف پہنانے کی بھی رسم برقرار ہی۔ یوم عاشورہ کو دیبا کا غلاف اور 29رمضان کوقباطی کا۔

### حضرت عبدالله بن زبير طاه كاغلاف كعبه

63ھ میں جب بزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی سرکونی کے لیے مکہ کا محاصرہ کرلیا تو اس کے پہ سالار حصین بن نمیر نے کوہ ابوقتیں پر مجنیق نصب کر کے جلتے ہوئے گولے مکہ اور صحن کعبہ پر برسائے جس سے فلاف کعبہ جل گیا اور کعبے کی ککڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ جب بزید کی وفات کے بعد حصین بن نمیر واپس چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھ نے کہ کواز سرنونتم پر کرایا تو اس پردیباوح ریکا غلاف چڑھایا۔

#### خلافتءعباسيه

بنوامیہ کے بعد جب فلافت بنوعہاس کا زمانہ آیا تو خلفائے عہاسیہ بھی غلاف کعبہ نہایت احرّام کے ساتھ کھیجواتے رہے۔ کہتے ہیں عہای خلیفہ مہدی جب ج کے کہ آیا تواس نے دیکھا کہ کعبہ پر غلافوں کی اتی موٹی تہ پڑھ گئی ہے کہ کعبہ کی دیواروں کو گرنے کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ خلیفہ مہدی نے اس بنا پر حکم دیا کہ تمام پرانے غلافوں کو تکال دیا جائے ۔ یہ پرانے غلاف اتار نے کے بعد کعبے کی دیواروں پر مشک وغیرہ چھڑکا گیا پھر تین غلاف ایک معرف کپڑے، ووسراحریکا اور تیسراحریکا غلاف ایک معرف کپڑے، دوسراحریکا اور تیسراحریکا غلاف چڑھایا گیا۔عہامی خلفا میں ہارون الرشید تک دومر تبہ سالانہ کی روایت برقر اررہی۔

# مامون الرشيد كاغلاف كعبه

خلیفہ مامون الرشیدعہای نے اپنے عہد میں تین مرتبہ غلاف چڑھانے شروع کیے۔ آٹھویں ذوالحجہ کوسرٹ اطلس کا غلاف پہنایا جاتا، دوسرا میم رجب کو جومصر کے قباطی کپڑے کا ہوتا، 29رمضان کو کھیے کوسفیدریشی کپڑے کا غلاف پہنایا جاتا تھا۔ جب مامون الرشید کو بیاطلاع ملی کہ سال میں تین مرتبہ غلاف چڑھانے کے باوجود بھی غلاف بھٹ جاتا ہے تواس نے سرخ اطلس کا ایک غلاف اور بڑھادیا۔

عباى عبد كاحوال كامطالعدكرة سے ية چال مكاس عبديس امرااور كورزيمى خليفد اجازت ليكر

کجے پر فلاف چ مایا کرتے تھے۔ عہد مامون میں جب جحد بن اہرا ہیم طباطبانے خروج کیا تو ان کی پشت پٹائی کرنے کے لیے بنی شیبان کا ایک رکیس ابوالسرایا اس کی جمایت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ابوالسرایا نے جب حسین بن حن بن امام زین العابدین کو گورز مکہ بنایا تو انھوں نے کجے کے تمام پرانے فلاف اتار کر کیم محرم الحرام 200 ھے کو اون اور دیشم کے ایک کیڑے کے زردوسفید دوفلاف کجے پرچ ھائے اوران پرابوالسرایا کا نام بھی کھوایا۔

عبدعبای میں بی سلطان محود غزنوی کوغلاف کعبہ سے دلچی تھی۔اس نے 466 حص زر واطلس کا غلاف غزہ سے بیجوایا تھا۔

ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے دیگر امام اور شاہان نے بھی اپنے عہد میں غلاف کعب بھوائے۔ غلاف کعبد اور بدوی

اگرچہ بدوی عرب بھی کھبہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے گرتجاج کرام سے ان کا برتاؤ محتاج بیان نہیں ہے۔ یہ بدوی عرب غلاف کعبہ کو کتر نے یا کھڑے الگ کرنے سے اور لے کرا پنے ساتھ جانے بھی پر ہیز نہ کیا کرتے تھے۔ 266ھ شل مورضین کے مطابق خلیفہ معتمد علی اللہ عباس کے عہد میں بدویوں نے پوراغلاف کعبہ لوث لیا تھا۔ اس طرح 317ھ شل جب ابوطا ہرا لہا بی نے کمہ پر حملہ کیا تو نہ صرف حجرا سودا کھیڑ کرا پنے ساتھ لے گیا تھا بلکہ اس نے خرانہ کعبہ اور غلاف کعبہ بھی لوٹ لیے تھے۔

غلاف كعبرسلاطين عثاني كيدوريس

228ھر1520ء میں جب سرز مین جاز قلم وعثانیہ میں شامل کی گئی توغلاف کعبہ کی تیاری کا رواج قدیم زمانے کے مطابق مصرے جاری رہا۔ چونکہ اس زمانے میں مملوک مصر سلطان اساعیل ابن ملک الناصر قلادون کے وقف کردہ الملاک کی آمدنی کم پڑنے گئی تھی اس لیے سلطان سلیمان اعظم نے مصر کے سات گاؤں کی آمدنی غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے وقف کردی۔ اس وقف نامے کی تنجیل ماہ صفر 247ھ میں ہوئی۔

عثانی عہد میں غلاف کعبد کی تیاری میں بہت خوبی اور صفائی پیدا کی گئی۔عہدعثانیہ کے آخری دور سے متعلقہ غلاف کعبہ کے ہزاروں کلڑے ابھی تک بہت سے لوگوں کے پاس بطور تیرک موجود ہیں۔عہدعثانیہ کے غلاف کعبہ چھ پڑے حصوں یا اجزار مشتل ہوتا تھا جو بالتر تیب کچھ یوں تھے۔

- (1) اصل غلاف ياكسوة
- (2) حزام (پنی) و مائی فٹ چوڑی درین کامدار پنی 32 فٹ بلندی پر لگائی جاتی۔
  - (3) رنوكات
  - (4) برقع (باب كعبركايرده)

غلاف کوبہ جس کیڑے سے تیار کیا جاتا اس کاعرض 35 اٹج ہوتا۔ اس لیے کوبہ مشرفہ کی دیواروں کوڈ ھائینے کے لیے ساڑھے تیرہ گز پر مشتملکیڑے کے 62 تھان استعال ہوتے تھے۔ اس کیڑے کے عرض میں 'لا المالا اللہ محمد رسول اللہ'' کی دوقطاریں انتہائی خوش نما خط سے تحریر کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف قرآنی آیات بھی رقم کی جاتی تھیں۔ کیجے کے مشرقی جانب حزام (پٹی) کے بیچے دیوار کے دونوں گوشوں میں کوبہ کے دروازے کے اوپر دوزریں کام کے چو کھنے کھڑے نے۔ بیرنوکات کہلاتے تھے۔

الكسوة

کسوۃ سیاہ کخواب کا ہوتا ہے جس میں کلمہ شہادت بُنا ہوتا ہے۔ غلاف کی دو تہائی بلندی یا 32 فٹ پرایک زردوزی کے کام کی پٹی ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر آیا حزام کہلاتی ہے۔ اس پر قرآنی آیات خوشخط کلمی ہوتی ہیں۔ غلاف کعبہ آج کل ہرسال بدلا جاتا ہے۔ اور اس کی ڈرای کتر ن بھی تیمرک بچی جاتی ہے۔ ماضی میں بنوشیبہ کے لوگ غلاف کعبہ کے کلڑے بطور تیمرک تقسیم کرتے تھے یا فروخت کرتے تھے گرسعودی حکومت نے غلاف کے اجزا بیچنے کی ممانعت کردی ہے۔ محمل

غلاف کعبرکا ذکر کیا جائے تو اس مے ممل کا ذکر بھی لازی آئے گا محمل سے مرادوہ کجاوہ یا کھٹولا ہے جواوئٹ کی پشت پر با عمد ہدیا جاتا ہے اور اس کے اوپر غلاف یا پردہ ڈالنے سے بیا لیک باپردہ سواری بن جاتی ہے۔ اس میں خصوصاً

خوانین سفر کرتی تھیں۔مصری حاکم خدیوعہاں علمی کے فر نامہ' صلقہ الحجازئی' کے مولف محمد تبونی لکھتے ہیں کہ آنخضرت مگاللیلم نے پچھتھا نف خانہ کعبہ کے لیے مدینہ منورہ سے ایک محمل میں بھجوائے تھے۔اس طرح وہ محمل کا تعلق عہدرسالت سے بتاتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی جو پندرھویں صدی عیسوی کی ایک علمی شخصیت تھے انھوں نے اپنی ایک تھنیف
''کنز المدفون''میں کھھا ہے کہ مکہ روانہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے ممل استعال کیا وہ تجاجی بن یوسف تھا۔ای
طرح پچھاور مختقین نے اور مورخین نے حضرت عائش کے مجمل کا ذکر کیا ہے۔ جس میں جنگ جمل کے دوران وہ سوار تھیں۔

ایک انگریز محقق برک ہارٹ نے لکھا ہے کی مل کی رسم بدویوں کے علم جنگ سے نکلی ہے جیےوہ مرکب یا عطف کہتے تھے۔ بیعلم جنگ بھی لکڑیوں سے بناایک ڈھانچہ ہوتا تھا۔انگریز سیاح جنھوں نے عرب وعراق کی سیاحت کی وہ برک ہارٹ کے اس بیان کی تقیدیق کرتے ہیں۔

علامہ تقریبا کے انتخاب کے سلاطین معریل پہلاسلطان، تیرس تھاجس نے قافلہ تجائے کے ساتھ خانہ کعبہ کے لیے ایک جمل دوانہ کیا تھا۔ بعض موز عین اسے ملک الصالح کی ملکہ شجر قالدر سے منسوب کرتے ہیں۔ بہر حال بدامر واقعہ ہے کہ محکم سلاطین معربی کی ایجاد ہے۔ چونکہ محمل معری کے ساتھ غلاف کعبہ بھی آیا کرتا تھا اس لیے مجاز انجمل معری سے مراو بی غلاف کعبہ لیا جاتا تھا تا ہم محتقین کے مطابق سقوط بغداد تک تاریخ اسلام میں ایے محمل کا کوئی سراغ نہیں ماتا البت تیرھویں صدی اور چودھویں صدی ہجری کے وقت تک غلاف کعبہ کی روائی محمل کے ساتھ لازم وطروم قرار پاتی تھی گر جرت کی بات بیتی کہ اس محمل میں غلاف کعبہ کے بڑے جرت کی بات بیتی کہ اس محمل میں غلاف کعبہ نے بڑے جرت کی بات بیتی کہ اس محمل میں غلاف کعبہ کے بڑے جو کے ساتھ دوقوں میں بھر کر دوسرے اوٹوں پر اس کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اس محمل کے ساتھ دو علم بھی رہا کرتے تھے جن پرک کے ساتھ دوقوں میں بھر کر دوسرے اوٹوں پر اس کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اس محمل کے ساتھ دو علم بھی رہا کرتے تھے جن پرک کے ساتھ دو آئی آیا ہے تربی ہوتی تھی۔ اس محمل اور اس کے ساتھ جلوس بجوانے پر اس سے زمانے میں بھی محتقین کے مطابق تقریباً سات لا کھو پے خرجی آتے تھے۔

ایوبیسلاطین کے زمانے سے مصریش محمل کے جلوس کا دستور بھی چلا آرہا تھا اور سفر تجاز پر بھیجے جانے سے پہلے دومر تبداس محمل کا جلوس نکالا جا تا تھا۔ پہلاجلوس شوال کے پہلے ہفتے میں اور دومر جلوس شوال کے آخری ہفتے میں انکلا کرتا تھا۔ پہلاجلوس شوال سے تا تھا۔ پہلاجلوس انکلا کرتا تھا۔ پہلاجلوس اصل میں غلاف کعبہ کا جلوس ہوتا تھا اور محمل اس کے ساتھ جلوس کی رونق بڑھانے کے لیے ہوتا تھا جبکہ دومرا جلوس خالصتا پرائے محمل ہوتا تھا۔ بعض مصری سیاحوں نے اپنے سفر ناموں میں بھی جلوس محمل کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اسکے علاوہ 1315ھ کے جلوس محمل کی تفصیلات اس زمانے کے بعض اخبارات ورسائل نے اپنی اشاعتوں میں شائع کی تھیں جو کچھ یوں تھیں۔

جلوس محمل

22 شوال 1315 ھو ہروز دوشنبہ مل کی روا گئی میں آئی۔روا گئی سے چندروز قبل با قاعدہ سرکاری طور پراس کا اعلان کیا گیا تھا۔روا گئی کے دن تمام سرکاری دفاتر و مدارس میں تعطیل تھی۔معززین عہدہ داراور علار وساد غیرہ کے ساتھ جانے کے لیے کلٹ بھی سرکاری طور پر بھی وائے گئے تھے۔اس دن شخ سویرے سے لوگ میدان جھی کی، قاہرہ میں جمع ہونے گئے۔ بہت کی شخصیات اپنی ورد یوں پر تھنے ہوا کر آئیں۔شخ دس بجے سے پہلے ہی ترکی کے سفیر نقذی سمآب اکراور بز ہائی نس میں اور بر ہائی اس میں ماہوں پہنی اس میں ماہوں پہنی اس میں ماہوں پہنی میں ماہوں پہنی ہوں کہ میدان تھی ہوں اور بر ہائی میں ماہوں پہنی میں ماہوں پہنی ہوں پہنی کر کراور گارڈ آف آئر پیش کرے کیا گیا۔ پھر خدیو ممل بردار اونٹ کے پاس گئے اور اس کی مہار کو یوسر دیا جس کی تقلیداس کے وزراء اور علماء نے کی اور یوں تیمرکات کی روا گئی میں آئی۔جس کی تقلیداس کے وزراء اور علماء نے کی اور یوں تیمرکات کی روا گئی میں آئی۔جس کی تقلیداس کے وزراء اور علماء نے کی اور یوں تیمرکات کی روا گئی میں ترکی بیشر ہوں ہو جس کی تقلیداس کے وزراء اور علماء نے کی اور یوں تیمرکات کی روا گئی میں میرکس قاہرہ سے چل کر براہ خشکی سویز پہنچتا تھا اور بیراست زیادہ تر اوٹوں کے ذریعے طے ہوتا تھا۔ بعد کے زمانے میں دیل کی پٹری بچھ جانے کے بعد یہ سفر بذریعی ریا طے مونے لگا۔ 1318 ھیں جس بھی تیس ریل کی پٹری بچھ جانے کے بعد یہ سفر بذریعی ریا طے مونے لگا۔ 1318 ھیں جس بھی تیس ریل کی پٹری بچھ جانے کے بعد یہ سفر بذریعی ریا طے مونے لگا۔ 1318 ھیں جس بھی تربی کے ذریعہ بیے جلوس روانہ ہوا اس کے 25 ڈ بے تھے۔

کدشریف بین محمل وغلاف کعبہ عموماً ذیقعد کے آخریا کیم ذوالحجرتک پہنچ جاتا تھا۔ مکہ بیس سلطان عبدالمجید کے تغییر کردہ مسافر خانے کے قریب محمل کا استقبال کیا جاتا تھا پھر مکہ بیس موجود سلطانی فوج نہایت ادب کے ساتھ اس کی سلامی اتار کرا ہے اپنے ہمراہ شہر بیس لے جاتی تھی۔ اس کی سلامی 21 تو پیس داغ کردی جاتی تھی۔ پھر مصری وترک سوار اپنے جلو بیس لے کراسے بیت اللہ تک پہنچاتے تھے۔ بعد ازاں آٹھویں ذوالحجہ کو جب جاج کرام کے سے عرفات کی طرف روانہ ہوتا ور 9 ذوالحجہ کو جاتی میں انتہائی تڑک واحشام کے ساتھ دوانہ ہوتا اور 9 ذوالحجہ کو گات بیس اور 10 سے 12 ذوالحجہ کی بیش اپنی بھر رکردہ جگہ برا بی ہمر ابی فوج کے ساتھ کھرتا تھا۔

مدينه منوره روانكي

' ج کے بعد جلوس محمل مکہ میں ایک تقریب کے بعد مدینہ منورہ کوروا نہ ہوجا تا تھا۔ بعض اوقات مکہ سے مدینہ منورہ جدہ سے بینہ منورہ کوروا نہ ہوجا تا تھا۔ بعض اوقات مکہ سے مدینہ منورہ جدہ سے بینہ یع تک کا راستہ بحری سفر کے ذریعے طے کیا جا تا اور بعض براہ خشکی مدینہ میں داخل ہوتا۔ باب السلام پر جوحرم نبوی کا جنوب مقدس سیدنا امیر محز قی پر راست بحر قیام کرتا پھر دوسرے دن صبح مدینہ منورہ میں داخل ہوتا۔ باب السلام پر جوحرم نبوی کا جنوب مغربی وروازہ ہاں کا استقبال شیخ الحرم اوروالی مدینہ کرتے تھے مجمل والے اونٹ کی مہاروالی مدینہ کے ہاتھ میں دی جاتی اور اونٹ کو باب السلام کے سامنے والے چبوترے پر بھا دیا جاتا۔ یہاں محمل کو اونٹ پر سے اتا رابیا جاتا اور مزار مقدس حضرت

فاطمدز براسي متصل ركددياجاتا تفار پهرسب لوگ دوضه مطبر كے خاوموں كاسالباس كين ليت اورسفيد عما اورسفيدعباكيں پہن کے روضہ مطہر کی سبز جالیوں کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوجاتے۔ مدینہ منورہ میں چھودن قیام کے بعد پھرایک جلوس کے ساتھ محمل رخصت ہوجاتا تھا۔قاہرہ واپس و بنچے پر بھی قاہرہ میں بڑی خوشی منائی جاتی تھی۔

# محمل کےخلاف نجدیوں کافتوی

محرم 1218 هين حاكم نجد سعود بن عبد العزيز نے مكم معظمه پر فيضه كرايا اور سلطان سليم عثاني فرمانروات قنطنطنيه کولکھا كه آپ دمشق اور قاہرہ كے گورنروں كو ہدايات بجبجواديں كدوہ حاجيوں كے ہمراہ محمل نہ بھيجا كريں۔1219ھكا سال يونى كزر كيا اورمحل لانے والول نے كھ خيال ندكيا۔ 1220 هيل ج كموقع برا ميرسعود نے تحق كے ساتھ وُھول تاشوں اور پاہے کی روک تھام کی مجمل شاہی کے امیرنے باج کوموقوف کردینے کی بجائے بغیر جج کیے اپتامحمل لے کر واپسی کا سفراختیار کیا مرمصری محمل نجد یوں کے ہاتھ لگ کیا اور انھوں نے اس کے خلاف فتوی جاری کیا کہ مہر بدعت گراہی ہاور ہر گراہی کی سزاآ گ ہے۔'اس فتویٰ کے بعد انھوں نے معری محل کونڈرآ تش کردیا۔

آخري مصري محل کي آيد

جب جاز پرشاه عبدالعزيز نے 1926ء ميں دوباره قبضه كيا محمل كا آخرى جلوس 1344 هميں بجد سلطان عبدالعزيز حسب وستور باب اور دهول تاشول كے ساتھ حرم ش داخل ہوا۔ 8 ذوائج كوعر فات كى طرف جاتے ہوے کسی پرجوش و ہائی اخوان نے محمل کے جلوس کو کھیل تماشے والی بدعت سیجھتے ہوئے محمل بردار اونٹ کے پاؤل میں کولی ماردی جس کے جواب میں معری فوج نے اپنی مشین گنوں سے 25 نجد یوں کو مارگرایا۔اس حاوثے پرسلطان عبدالعزیز نے بوے صبط و علی کا مظاہرہ کیا اور ازراہ مہمان توازی اس فساد کو مرید بوجے سے روک دیا۔ 1344 صبل آخری معری محمل تھا جو سرز مین تجاز پہنچا۔اس کے بعد سلطان عبدالعزیز نے بیشرط عائد کردی کہمل کے ساتھ باہے گا ہے اور ڈھول تاشے نہ ہوں معری حکومت نے سعودی حکومت کی بیشرط قبول نہ کرتے ہوئے میم ذوالحبہ 1345 مواعلان کیا آئندہ غلاف کعبہ وحمل نہیں بھیجاجائے گا۔ چنا نچاس سال کے بعد بھی معری محمل نہیں بھیجا کیا اور تاریخ حرم سے محمل کا باب ہیشہ کے لیے ختم کردیا گیا۔

# محمل شامي

دوسرے کی ممالک مثلاً عراق، یمن ،حلب، سوڈ ان سے بھی محمل بھیجاجاتا تھا مگرمصری محمل کے بعد جو دوسرااہم محمل تفاوہ شامی تفاب حدالفواید کے مطابق بہلا شامی محمل <u>919</u> صین مکم معظمہ آیا تھایا بعبد سلطان سلیم <u>923</u> صین بہلا شام محمل بھیجا میا تھا محمل شامی کے ساتھ حرمین الشریفین کے سالا نداخراجات اور خدام حرمین کی تخوا ہوں کے لیے زرنقذ



# بإبكعبه

شال مشرقی دیوار میں زمین سے کوئی سات فٹ بلند کعبے کا دروازہ ہے، جس کے پکھ حصوں پر پکھ زمانہ پہلے تک وائدی کے پتر سے چڑ ھے ہوئے سے اب یہ دروازہ کمل طور پر سنہرا ہے۔ مشہورا تگریز نیاح برک ہاٹ ( Burak Hardt ) اورعلی بے کے زمانے میں ہررات اس دروازے کی دہلیز پڑ محوں کی قطار میں روشن کی جاتی تھیں گر عہد جدید میں برقی روشن کی وجہ سے معیں روشن کرنے کا رواج باتی نہیں رہا۔ جب بید دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ایک پہید دارزید (درج یا مدرج) و تھیل کراس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ بیزید جب استعال میں نہیں ہوتا تو چاہ زمزم اور باب بنوشیہ کے درمیان کے مرار ہتا تھا۔

# كعبه كى حچيت

کعبہ کی چھت تین چوبی ستونوں پر قائم ہے جس پر تینیخ کے لیے ایک سٹر تھی ہی ہے۔ یہاں بہت می سنہری اور روپہلی قندیلیس لٹک رہی ہیں۔اس کے سواکوئی اور ساز وسامان نہیں ہے۔ کعبہ شرفہ کی اندرونی و یواروں پر تلارت کی تجدید ومرمت کے متعلق کئی کتنے آویز ال ہیں۔اندرونی فرش سٹک مرمر کی سلوں کا ہے۔

#### ميزاب رحت

کعبے باہری طرف ایک سنہری پر نالہ (میزاب) مغربی دیوار کے بالائی کنارے سے بیچے لکلا ہوا ہے جس کا لٹکا ہوا سے جس کا لٹکا ہوا ہے جس کا لٹکا ہوا ہے کہ اڑھی کہلا تا ہے۔ یہ پر نالہ 'میزاب رحمت' کے نام سے موسوم ہے۔ بارش کا پانی پر نالے کے ذریعے بیچے پھر کے فرش پر گر تا ہے جو اس جگہ پڑی کاری سے مزین ہے جبکہ کعبہ کے چاروں طرف سنگ مرمر کا فرش لگا ہوا ہے۔

حطيم

شال مغربی وروازے کے سامنے ، گراس سے علیحد ہ، سفید سنگ مرمری ایک نیم مد قرر دیوار (حطیم) واقع ہے۔ بیتین فٹ او نچی اور تقریباً پانچ فٹ موٹی ہے۔اس کے سرے کعبے کے شالی اور مشرقی کونوں سے تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پر ہیں۔حطیم اور کعبہ کے درمیان جونصف دائرے کی شکل کا قطعہ ہے اسے خاص تقدیں حاصل ہے۔ دراصل یہ کعبے کا حصہ ہے۔اس لیے طواف کرتے وقت اس کے اندر داخل نہیں ہوا جاتا بلکہ اس کے گرد ہوکر گزرتے ہیں اور قریب تر ہوکر گزرتے ہیں۔ بیقطعہ المجریا حجر اسلمعیل علیائی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔کہا جاتا ہے کہ حضرت اسلمعیل علیائی اوران کی والدہ حضرت حاجرة لیمبیں مدفون ہیں۔

حجراسود

بیرون کعبہ شرقی کو نے فرش سے تقریباً پانچ فٹ بلندی پر، درواز ہے قریب ہی المجرالاسود سیاہ پھر نصب ہے۔
اب اس کے تین بڑے اور کی چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں جوالیک دوسرے میں پیوست ہیں۔ ان کے گردایک پھر کا ہالہ
ہے اور اس ہالے پرایک چا ندی کا حلقہ چڑ حادیا گیا ہے۔ ججرالاسود کی سطح زائرین کے چھوٹے اور چو منے سے کھس کھس کر
صاف شفاف ہوگئی ہے۔ مشہور ترک سیاح علی بے نے اس کا ایک خاکد دیا ہے۔ جو ظاہر کرتا ہے کہ سطح میں اوٹی نی پیدا
ہوگئی ہے۔ البتونی کے اندازے کے مطابق اس کا قطر بارہ الحج ہے۔ ججراسود کی رنگت سرخی مائل سیاہ ہے جس میں سرخ اور
زروریز یے جسکتے ہیں۔ دیوار میں نصب کیے اور بعداس متبرک پھڑکی ایک اپنی تاریخ ہے۔

ياقوت جنت

علمااور محققین کے مطابق جمرا اسود کوئی عام چھر نہیں بلکہ جنت کے پھروں میں سے بھی ایک اعلی قتم کا پھر لینی یا قوت ہے۔ ابتدا میں روایات کے مطابق بینہایت روش اور دود دھ سے زیادہ سفید تھا۔ اگر اللہ تعالی اس کی روشن کوختم نہ فرما تا تو بیہ مشرق دم فرب کے درمیان کا سارا علاقہ روشن کردیتا۔ اس سے نکلنے والی تیز روشن کے سب کوئی اسے نگاہ مجرک مجھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چونکہ اسے دنیا میں انسانوں کے درمیان رہنا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کی روشن ختم فرمادی۔

حضرت انس سے ایک مردی حدیث میں آنخضرت مالیا کیا کہ جراسود جنت کے پھروں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مردی ہے کہ رسول الله مالیا کیا کہ رکن الحدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مردی ہے کہ رسول الله مالیا کیا کہ فرمادی۔ اگروہ (چراسود) اور مقام ابراہیم) جنت کے یا قوتوں میں سے دویا قوت ہیں۔ اللہ نے ان کی روشی فتم فرمادی۔ اگروہ ان کی روشی فتم فرمادی۔ اگروہ ان کی روشی فتم فرمادی۔ کورمیان کوروش کردیتے۔

ججراسود کے سفید و بے داغ ہونے کا ذکر بھی کئی احادیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جو حضرت عبداللہ است مردی ہے آخضرت ملی اللہ علی کا ارشاد مبارک ہے کہ ججراسود جنت سے اترااس حال میں وہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا چربی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کردیا۔ حجراسود کا نزول

حفرت عبداللد بن عباس عمروى م كرجراسوداورمقام ابراجيم عليس حضرت وم عليس كساتها كساتها ي جنت

ے اترے تھے۔حضرت آ وم علیائلم نے انہیں و یکھا اور پہچان کرسینے سے لگایا ااوران سے انس حاصل کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص کی روایت کے مطابق حجر اسود آسان سے اتر نے کے بعد جبل الی قبیس (صحن کعبہ سے متصل پہاڑ) پردوش اور چھٹا ہوا چالیس سال تک رہا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیا ہا تھیر کعبہ کرتے وقت جب اس مقام پر پہنچ جہال آج حجر اسود نصب ہے تو انھوں نے اپنے فرز ند حضرت اسلمیل علیا ہا کوایک پخر لانے کا تھم دیا تا کہ اس جگہ رکھ دیا جائے جہال ہیلوگوں کے طواف کعبہ کی علامت بن سکے اور وہ اس جگہ سے طواف شروع کریں۔

گربیزاری اور دعاؤن کی قبولیت کامقام

جراسودکوچھونا اور چومنا گنا ہوں کا کفارہ اور معانی کا ذریعہ ہے۔ نیزیہاں دعا کیں تبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عراسے مروی ایک حدیث میں ہے رسول الله ماللہ بن عراسودی طرف متوجہ ہوئے اورائے دونوں ہونوں کواس پررکھ کر بہت ویر تک روتے رہے۔ پھر آ پ ماللہ بلے نے چھے مؤکر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب بھی رور ہے تھے۔ رسول الله ماللہ بی طب نے ان سے خاطب ہوکر فرمایا کہ 'اے عمرایہاں آ نسو بہائے جاتے ہیں۔''

حضرت عرائے ہارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے ایک ہار تجراسود سے ناطب ہوکر کہا تھا: '' بے شک میں جابتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے، جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ۔ اگر میں رسول الله منا اللہ کا تیجے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا تو میں مجھے بوسہ نہ دیتا۔''

# حجراسود کے شہاب ٹا قب ہونے پر

بہت سے مغربی مستشرقین اور محققین نے لکھا ہے کہ ججرا اسودایک شہاب ٹا قب ہے۔ان مستشرقین میں رچرڈ برٹن وہ شخصیت ہے جس نے 1853ء میں ایک مسلمان حکیم عبداللہ خان کے نام سے مکہ و مدینہ کا سفر کیا تھا۔وہ اسپے سفر نامہ میں قم طراز ہے کہ' میں جب حجرا سود کے پاس پہنچاتو کچھلوں کے لیے اس کود کیٹیا بھالٹار ہا۔اس کو چو منے اوراس پرجمین رکھتے ہوئے میں نے اسے بغورد مکھا اور بیرائے قائم کر کے واپس ہوا کہ بیرپھرایک شہاب ٹا قب ہے۔اس بات پرجرت ہے کہ اے ویکھنے والے اکثر سیاح اس بات پر شفق ہیں کہ بدلا وا ہے۔ رچر ڈبرٹن نے اپنے سفر نامہ میں ایک اور مقام پر بھی مجراسودکو شہاب ٹا قب معلوم ہوتا ہے۔ مقام پر بھی مجراسودکو شہاب ٹا قب معلوم ہوتا ہے۔ کئی اور مستشرقین نے جراسود کے زمین پر نازل ہونے کو شہاب ٹا قب کا گرنا بتایا ہے اور اس کی تاریخ بیان کرنے میں زمانوی غلطیاں کی ہیں۔ کئی ایک مستشرقین اس کو ساتویں صدی عیسوی میں گرنے والا شہاب ٹا قب بتاتے ہیں اور کئی ایک فیر مبالغد آرائی کی انتہا کرتے ہوئے اے 1772ء میں گرنے والا ایک شہاب بتایا ہے۔



# تقمیر کعبداور جراسودتاری کے آئینے میں

اوّ لين تغمير

اسلای روایات بیس جراسود کو حضرت آدم کی وجہ سے تکالا گیا پھر قرار دیا گیا ہے بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جب حضرت آدم منوع شجر کے پھل کھانے کی وجہ سے عماب الی کا شکار ہوئے تو ان کا محافظ فرشتہ بھی اسی عماب کے زیراٹر پھر کا ہوگیا اور حضرت آدم کے ساتھ بی زبین پہنچ دیا گیا تا ہم محد ثین کرام اور حققین ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ حضرت آدم کے متعلق ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے پنہ چلنا ہے کہ کعبہ مشرفہ کی اولین تغییر حضرت آدم اور ایسی مورایات بھی ملتی ہیں جن سے پنہ چلنا ہے کہ کعبہ مشرفہ کی اولین تغییر حضرت آدم اور ان کی اولا دیے ہاتھوں سے ہوئی تھی ۔ تو رہت اور دیگر سحا کف ساوی میں بہت سے پنج برول کے قربان گا ہیں اور عبادت گا ہی تغییر کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی اور ان کا جا دت گا ہی تغییر کی جا دوران کی دریات نے بیاجادت گا ہی تغییر کی جا دوران روایات ہوتا ہم اس بات کا پیڈ نہیں چلنا کہ حب کی اس اولین تغییر میں جراسود نصب کیا گیا تھا یا نہیں ؟ طوفان نوخ کے دوران روایات کے مطابق جمراسود کو والوقیس میں محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرا ہی تا کے دیکی تغییر کی تو حضرت جرائیلی نے بیہ پھر آپ کو حمل ان جراسود کو والوقیس میں محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرا ہی تا کہ کے کہ کی تغیر کی تو حضرت جرائیلی نے بیہ پھر آپ کے مطابق جمراسود کو والوقیس میں محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرا ہی تا ہو تھیر کی تو حضرت جرائیلی نے بیہ پھر آپ نے میں تھی تو شابہ تا ہو دوران دیا ہو تھیں کیا جا سے کہ کوفان نوٹ سے پہلے جمراسود اگر مکہ میں موجود تھا یا کعبہ میں نوٹر شایدا سے کو والوقیس میں محفوظ کیا گیا ہوگا۔

تغميرا براميمى اورحجراسود

اسلامی روایات میں جمراسود کا ذکر جمیں اس وقت ملتا ہے جب حضرت ابراہ یم وحضرت اسمعیل تقمیر کعبہ میں معروف تھے لتقمیر کے دوران میں حضرت ابراہ یم نے حضرت اسمعیل کو تھم دیا تھا کہ کئی ایسا خوشنما پھر لا دو جواس گھر کا طواف کرے والوں کے لیے سنگ میل کے طور پر نصب کردیا جائے تا کہ وہ اس علامتی پھر سے اپنے طواف کا آغاز کرسکیں۔

كعبه كي ثانوي تغييرات

حضرت ابراميم كالتميرك بعد كعبه كالتميرلوك ضرورت بيش آئى -جربهم اورعمالقدنا مى قبائل نے اپنے عہد تولیت

جاتا ہے کہ اگلی تین صدیوں تک اس عمر وکی اولا داس کی پرستش کرتی رہی اور یوں عرب میں عموماً اور کعبہ میں خصوصاً بت پرتی مروح ہوگئی۔

تغير قريش

جب جبل فاران کی چوٹیوں سے نور کے سوتے پھوٹے اور دنیا میں آنخضرت منافیاتی کا دور آیا تواس زمانہ میں کعبہ مشرفہ کی تغیرنوکی ایک بار پھر ضرورت پیش آئی۔روایات میں ہے کہ اس زمانے میں ایک عوت غلاف کعبہ کوعود وعزر کی دھونی وے رہی تھی کہ ایک چنگاری سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی جس سے کعبہ کی عمارت کوشد بدنقصان پہنچا اور دیواری جل کرشق ہوگئیں۔ بیت اللہ کی محارت کو مزید نقصان اس آتش زوگ کے واقعے کے بعد آنے والے ایک سلاب نے پہنچایا جس کے بعد قریش نے جدہ سے ایک بحری جہاز کے ڈھانچے کی لکڑیاں منگوا کرتھیر کعبہ شروع کردی۔معالمہ جب جراسود کی تصیب تک پہنیا تو ہر قبیلہ کی تمناتھی کہ بیہ مقدس پقرنصب کرنے کی سعادت وشرف اس کونصیب ہو۔ قریب تھا کہ اس معاملہ پرتلواریں نیام سے نکل آئیں کہ ابوامیر مخزومی کی اس تجویز پرسب متفق ہو گئے کہ علی انسی باب الصفا کے راہے جو مخص سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوااس کو منصف شلیم کر کے اس سے اس بارے میں فیصلہ لیا جائے اور پھر اس پر عمل كيا جائے \_ اكلى مبح جو عظيم شخصيت باب الصفاسے مجد الحرام ميں داخل موئى وہ الا مين المكم كي تقى \_ مكم كے لوگ آپ مال فیلم عظیم اخلاق کی وجہے آپ مال فیلم پراعتا وکرتے تھے۔ جب انھوں نے آپ مال فیلم کود یکھا توسب یک زبان موكر يكارا مخے الامين! آپ مالين الم ين جومنصفانه فيصله ديا پھراس كے مطابق اپني جا درمبارك جيمائي اوراس برجر اسودر كل كرسب قبيلول كي نمائندول كواس الحاكر مقام تنصيب تك پاينجاني من حصدويا چرچا در ساپ دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسودوداس کی جگہ پرنصب کردیا۔ یوں نہصرف احسن طریق پرسٹک اسودنصب ہوگیا بلکہ قبائل کا باہمی نزاع بھی دور ہوگیا۔ سیرت مبارکہ کے اس واقعہ کوعرب شعراء نے اپنے قصیدوں میں بیان کیا ہے۔ انھیں عرب شعرا میں سے ایک ہمیر و بن وہب مخز وی تھا جس نے اپنے عربی قصدیدہ میں اس واقعہ کو بڑے خوبصورت انداز میں رقم کیا ہے۔

ف ق الارف صوحتیٰ ماعلت ہے۔
اک فیصد واقسی ہے۔ میسر مسٹ اکت جہ میں آپ نے فرمایا کہ اٹھاؤ تو ہم سب
نے اٹھایا پھراس کوہم میں سے بہترین ومتند
فخص نے اپنے دست مبارک میں لےلیا۔
یوں یہ عہد نیوی کی فتیر قریش سجیل پذیر یہ وکی اور تمام معاملات بطریق احس سجیل کو پنچ۔

عبدالله بن زبير گی تغمير

عبد نبوی کی تغیر قریش کے بعد 64 میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں جب دعویٰ خلافت کیا توان کی سرکونی کے لیے یزید بن معاویة نے ایک فوج اسے ایک سیدسالار حسین بن نمیر کی سرکردگی میں مکہ جمحوائی۔اس دوران حضرت عبدالله بن زبير اوران كے ساتھى محن كعبہ يل خيمه لكائے ہوئے تھے۔ يزيد كى فوج نے كوہ ابونتيس پرسے محن كعبہ میں منجنیقوں سے آتھیں گولے برسائے ان سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئ اور کعبہ کی ممارت جل کرخا کستر ہوگئی۔ چونکہ تقير كعبه كالقير قريش من ككرى استعال كالئ تقى اس وجه عمارت كوشد يدنقصان يهنجا- آتشز وكى اور كوله بارى كابيرواقعه 3رق الاول 64 مر فيش آيا تھا۔اس كے بعد الجى محاصرہ مكہ جارى تھا كددشت سے يزيد كے مرنے كى خرآ كى توصيل بن نمیر نے محاصرہ اٹھالیا اوروا پس شام چلا گیا۔اس آتشز دگی کے دوران تجرالا سودکو بھی شدید نقصان پہنچا اور ندصرف بیسیاہ پڑ کیا بلکہاس کے نین کلڑے بھی ہو گئے۔اس وجہ سے کعبہ شرفہ کی جوتقیر حضرت عبداللہ بن زبیرٹ نے کرائی اس میں پہلی مرتبہ جراسود کے گرد جا ندی کا حلقہ جوڑ کراسے ای جگہ پرنصب کیا گیا۔موزجین نے حضرت عبدالله بن زبیر کی تقمیر کے دوران تعصیب ججراسود کے متعلق جووا قعر تحریر کیا ہے وہ کھے یوں ہے کہ حضرت عبداللہ نے لوگوں کے اختلاف سے بیخ کے لیے حجراسودکو دوران نمازاہے بیٹوں کونصب کرنے کا تھم دیا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر طلبی قراءت کے ساتھ صحن کعبہ میں جماعت کررہے تھے توان کے صاحب زادول نے نہایت خاموثی کے ساتھ اسینے والد کے احکامات کی تعمیل کی اوراس کے بعد النے تھم کے مطابق ہی اللہ اکبر کہا جس کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے سلام پھیردیا۔اس طرح خفیہ طور رچراسود کی تنصیب بر مکہ کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر سے ناراض تو ہوئے مگر حضرت عبداللہ کے عہد کا تقاضا بھی تھا کہ جراسودکوچپ چاپ نصب کردیا جائے اورافعوں نے لوگوں کی مخالفت سے بیخے کے لیے ایسابی کیا تھا۔

قبة الصخره كي جوا بي تغمير

چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دعویٰ خلافت کے بعد سے دنیائے اسلام میں دوخلیفہ بہیک وقت برسراقتدار
آگئے تھے۔ایک بنوامیہ کا خلیفہ دمشق میں اور دوسرا خود حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں۔ دمشق میں بنوامیہ کا پانچواں خلیفہ
عبدالملک بن مروان مندنشین ہوا تو ج کے لیے بنوامیہ کے زیرانتداب علاقوں کے لوگوں کے لیے حالات انتہائی مخدوش
ہوگئے تھے۔اس لیے عبدالملک نے چاہا کہ مسلمانوں کا ایک سالا نداجتاع ج کے طریق پرشام میں ہوا کرے۔اس اجتماع
کے لیے انھوں نے قبلہ اول بیت القدیں میں اس مقام پرایک ممارت تھیر کروائی جہاں سے اسمخصرت ما اللیخ معراج کی رات
کو آسانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔اس محارت میں سنگ یعقوب بھی نصب کیا گیا تا کہ لوگ اس محارت کی وجہ
طواف کرتے ہوئے اس پھرکو یوسردیں۔ بیمارت قبالصخرہ کہلاتی ہے گر پچھوگوں کا خیال ہے کہ یہ بنوامیہ سے دشمنی کی وجہ

رین مرای ماری براید است این اور حقیقت میں اس نے قبالعظر و معراج شریف کی یادگار کے طور پرتغیر کی تھی۔ خصوصیات تغییر خصوصیات تغییر

حضرت عبداللہ بن زبیر گی تغیر کعبہ میں تمام تر پھر کمہ کا اور چونا بمن کا استعال کیا گیا تھا۔ عمارت کی بلندی اس تغیر میں ستا بھی گڑ یا 81 فٹ کردی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے حضرت عا نشر سے مروی ایک حدیث مبارکہ کی تغیل کرتے ہوئے جمریا حطیم کو کعبہ کی عمارت میں شامل کردیا تھا اور فرش کے برابر دو دروازے بھی رکھے گئے تھے۔مشر تی دروازہ دا خلہ کے لیے اور مغربی دروازہ باہر نکلنے کے لیے ۔طواف کے وقت چاروں کو بوسد یا جا تا تھا۔

تغمير حجاج بن يوسف

حصرت عبداللہ بن زبیر کی گئی تقمیری تبدیلیاں ان کے عبد بی کی طرح فظ تھوڑا عرصہ بی قائم رہ عبد سے معرف حضرت عبداللہ بن عبد شرف حضرت عبداللہ بن ربیر گؤئل کردیا بلکہ خلیفہ عبدالملک سے اتفاق رائے کرتے ہوئے کعبہ کی ایک بار پھر تھیرٹو کی اور حطیم کو پھر کجیے سے الگ کردیا اور مغربی دروازہ بھی بند کردیا۔ بعدازاں جب خلیفہ عبدالملک کو حضرت عاکشہ سے حدیث شریف علم ہوا تواس نے اظہار تدامت کیا اور کہا کہ بہتر ہوتا میں کھیے کو ابن زبیر گی بنا کردہ حالت پر چھوڑ دیتا۔ (دائرہ المارف اسلامیہ بنجاب بی غورٹی مقالہ کو بی اس طرح عبدالملک یا جاج بن یوسف کی تھیر کے بعد کھیہ شرفہ نے پھروبی شکل اختیار کی جوعہد نبوی میں تھی اور بھی اور بھی آتی ہی ہی تک بھی آتی تک چھی آرین ہے۔

سيلا بول كى زدميں

زمانہ جاہلیت سے لے کر عصر حاضر تک کعبہ مشرفہ کی محارت برابر سیلا بوں کی زدیمی رہی ہے۔ 1611ء شن ایک سیلاب کی وجہ سے اس کے گرنے کا خطرہ پیدا ہوا تو اس خطرے کی روک تھام کے لیے اس کے گردتا ہے کا ایک حلقہ ڈال دیا گیا، مگر ایک منے سیلاب نے اس حفاظتی تدبیر کو بھی برکا رکردیا اس لیے 1930ء میں پوری طرح مرمت کر کے محارت کو درست کیا گیا مگر اس دفعہ تی الوسع پرانے پھر بی استعال میں لائے گئے۔

قرامطه كاحمله

317 ھر929ء ش قرامطہ کے حملے کے باوجود کعیر تخوظ رہاالبتہ حملہ آورابوطا ہرسلیمان البتائی 8 ذوالحجرکواپ اس میں داخل ہوا اور اس نے حاجیوں کا قتل عام کیا۔اہل شہر اور مضافات کے تقریباً 30 ہزار آدی اس شورش میں مارے گئے قتل کیے جانے والے تجاج کرام کی تعداد سات سوے زائد تھی۔ چاہ زمزم کھل طور پر لاشوں سے شورش میں مارے گئے قتل کیے جانے والے تجاج کرام کی تعداد سات سوے زائد تھی۔ چاہ زمزم کھل طور پر لاشوں سے

یٹ گیا۔ بہت سے لوگ تیج وہلیل کرتے ہوئے حن کعبہ میں ہلاک کردیے گئے۔ اس کے بعد ابوطا ہرنے کعبہ کا دروازہ اکھاڑا اورا کیٹھن کو کعبہ کا پرنالہ بینی میزاب رحمت اکھاڑنے کے لیے بھی چھت پر چڑھایا گرکسی نے اس شخص کو ایسا تیر مارا کہ دوہ نیچ گر کرمر گیا۔ ابوطا ہرنے کعبہ کا خزانہ اور حاجوں کا مال لوشنے کے بعد مقام ابراہیم اور حجر اسود کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ مقام ابراہیم تو خدام کعبہ نے کہیں چھپا دیا گر ججر اسود 14 ذوالحجہ بروز اتو اربعد نماز عصر ابوطا ہر کے تھم پر کعبہ کے رکن سے اکھاڑلیا گیا اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ اس مجر جسر اسود 14 ذوالحجہ بروز اتو اربعد نماز عصر ابوطا ہر جنا فی لوٹ کا جگہ براپنا ہاتھ رکھکر بوسد دیتے رہے تا وقتی کے مطابق ابوطا ہر جنا فی لوٹ کا مال اور حجر اسود بحرین کے مطابق ابوطا ہر جنا فی لوٹ کا مال اور حجر اسود بحرین میں واقع ایک شہر ججر لے گیا تھا جہاں قرامطہ نے اپنے لیے ایک کعبہ تغیر کیا تھا جو دار لجمرہ کہا تا تھا۔ خلیفہ المطبع بن مقتدر نے موز جین کے مطابق تیس ہزار دینارا داکر کے قرامطہ سے ججر اسود واپس لے لیا اور 18 ذوالحجہ تھا۔ خلیفہ المطبع بن مقتدر نے موز جین کے مطابق تیس ہزار دینارا داکر کے قرامطہ سے ججر اسود واپس لے لیا اور 18 ذوالحجہ کا دولی کے دین جی بھی برضب کیا گیا۔

#### حجراسودكا جصاياجانا

کتے ہیں کہ جراسود کی دوبارہ کعبہ بیل تنصیب سنر حسن قرامطی کے ہاتھوں عین یوم افخر کو کمل بیل آئی تھی گر کعبہ

کے دربانوں کو اس کے دوبارہ چوری ہوجانے کا خطرہ تھا اس لیے 340 پیر بیل افعوں نے اس خوف کی وجہ سے سنر قرامطی

کے نصب کردہ جراسود کو اکھا ڈکر کجبے بیل رکھ دیا۔وہ چاہتے تھے کہ جراسود کے گرد چا عمری کا ایک مضبوط حلقہ بنا دیا جائے

تاکہ کوئی شخص اسے دوبارہ نہ اکھا ڈسکے۔ابن زیر ہے نہی تھیز کعبہ کے وقت اس طرح کیا تھا۔ چنا نچہ دوبارہ جراسود کے گرد

چاعدی کا حلقہ نصب کیا گیا۔ تاریخ سے بیٹا بت ہے کہ قرامطے کے جراسود والیس کردینے کے بعد کسی نے آئے تک دوباہ پھر

چراسود کو اس کی جگہ سے نہیں اکھا ڈا۔الفاس کہنا ہے کہ ایک مصری فقیہ نے اسے بنایا تھا کہ 181 ھیں امیر سودون پاشا
نے جراسود کو اس کی جگہ سے نہیں اکھا ڈا۔الفاس کہنا ہے کہ ایک مصری فقیہ نے اسے بنایا تھا کہ 181 ھیں امیر سودون پاشا
نے جراسود کو اس کی جگہ دو ایک میں دینت کی تھی۔

## حجراسودمين الله تعالى كى نشانيان

- . حجراسود مي الله تعالى كى چندآيات بينات باكى جاتى بين جويه بين-
- (1) زمین پرآنے کے بعد جمرا سود ظیم حوادث، مثلاً طوفان نوح علیاتی وغیرہ سے دوج ار بہوجانے کے باوجود جوں کا توں محفوظ رہا۔
- (2) محدث ابن جماعہ کے مطابق جمرا سود کی بھی خصوصیت ہے کہ جمرا سودکواس کے مقام سے کئی مرتبہ اکھاڑا گیا گر وہ پھراپٹی جگہ پرواپس آ گیا۔مثلا قبیلہ جرہم، بنوایا داور قرامطہ نے جمرا سودکوا کھاڑا گراسے پھردوبارہ اس کی جگہ برنصب کردیا۔

- (3) جب قرامط جراسود کواکھاڑ کرلے گئے تواس کوباری باری چالیس اونٹوں پرلادا گیا اوروہ ہلاک ہوگئے۔ جب قرامط نے اسے واپس کیان توبیا یک نجیف اونٹ پرلادا گیا اوروہ پہلے سے فربہ ہوگیا۔ اس کا محدث الذہبی نے بھی ذکر کیا ہے۔
- (4) ای طرح جب اسے بلاد هجر کی طرف لے جایا گیا تو یکے بعد دیگرے اس کو لادنے سے 500 اونٹ ہلاک ہوگئے تھے۔
  - (5) جراسود پانی بیرتا ہے دومتانیں۔

#### تغميرات عهدعثانيه

اسلام میں کعبہ شریف کو جومقام اور مرتبہ حاصل ہے اس میں مسلمانوں کے تمام فرقے اور گروہ منفق ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ مکہ مکر مداسلای شان وشوکت اور سطوت کا مظہر ہے اور کعبہ اس کے جاہ وجلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے۔ چہاروا تک عالم میں بہی وہ جگہ ہے جہاں ہیں لا کھے ناکہ مسلمان کے کے لیے جبح ہوتے ہیں اور جوسب خکسب خدا کو یک ول، یک زبان ہو کر پکارتے ہیں، اگر چہ بیر تمام زائرین نسل اور زبان کے لحاظ سے مختلف ہوتے۔ ای وجہ ہم ورمین کعبہ مشرفہ کا تقدیس بحال رہا ہے۔ خلافت اسلامیہ 16 ویں صدی میں جب قسط نیہ کے حقائی سلاطین کو پنجی تو انھیں حرمین شریفین کے خدام کی حیثیت بھی حاصل ہوگئی۔ عہد حقائیہ میں جرمین شریفین کے خدام کی حیثیت بھی حاصل ہوگئی۔ عہد حقائیہ میں جا کہ وہ 1074 ھر جھی اور ترمین وہ آئی ہیں۔ چاہ زمزم کے کو یک ما منے آب زر سے سلطان سلیمان آل ان تغیرات کی ماریخ میں بیت زمزم کے کو یں میں لوہے کی جائی لگائی گئی تھی۔ حقائی کا نام کندہ ہوا تھا۔ 1020 ھیں سلطان احمد خان کے تھی پرزمزم کے کو یں میں لوہے کی جائی لگائی گئی تھی۔ وہ

### تغيير سلطان مراد

سلطان مرادرالع ابن سلطان احر جوسلطنت عثانیه کاستر ہواں سلطان تھا اور 1623ء 1640ء تک مندنشین فلافت رہاس کے عہد میں 1039ء 1630ء میں بروز بدھ تن آٹھ بج 19 شعبان المعظم کو کمداوراس کے اطراف و جوانب میں ایک شدید طوفان باد باراں آیا اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ پہاڑوں پر سے اس بارش کا پانی سیلاب کی شکل افتتیار کر کے مجد حرام میں محق کھبہ تک پہنے گیا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر گئے ہوئے تھل سے بھی 6 فٹ بلند ہوگیا۔ سیلا بی پانی کی سطح اس قدر بلند ہو جانے کی وجہ سے اسطے دن یوفت نماز عصر کعبہ مشرفہ کے رکن شامی کی دیواریں دونوں طرف سے گھر کے برابر مسلم تھا کر گیا۔ صرف دروازے کی چوکھٹ کے برابر حصہ باتی بچا۔ کعبہ کی غربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے ھے کے برابر کر گئے۔ کعبہ شریفہ کی چھت کو بھی نقصان

كبنجااور جهت كالمجح حصه بعى منبدم موكيا جوركن شاى سي محق تعا-

سلطان مرادکو جب کعبہ شرفہ کو کنچنے والے نقصانات کا پہتہ چلاتو اس نے تقمیر کعبہ کا تھم دیااور قریش اور تجاج بن یوسف کا طرز تقمیرا ختیار کیا۔۔سلطان مراد کے عہد کی بھی تقمیر دورجد پیرتک ہاتی چلی آتی ہے۔

مور خین نے حضرت اہراہیم ملیاتی اور تغیر قریش کا درمیانی عرصہ ایک ہزار چھ سوپیٹنالیس سال بتایا ہے۔اسے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں سیرت حلبی نے قل کیا ہے۔

لقیر قریش اور تقیر حصرت عبداللہ بن زیر کے درمیان بیاس سال کا وقفہ ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن زیر آور جائ بن پوسف کی تقیر کے درمیان صرف دس سال کا عرصہ ہے۔ اس طرح تجاج بن پوسف اور سلطان مرادرالع کے عہد کی تقیر کے دوران مور خیبن نے 966 سال کا وقفہ بتایا۔ ظاہرا یک ہزار سال کا بیدو قفہ کھیہ شریف کی دیواروں کی تقیر کو کمزور کردیئے کے لیے کافی تھا۔ اس پرسلاب کے پانی کا کئی فٹ بلند ہوجانا اس قدیم تقیر کو نقصان پہنچانے کا باعث بنا تھا۔

ابواب المسجد الحرام

فی زمانہ مجد الحرام میں داخل ہونے اور باہر لگلنے کے لیے بھی 95 وروازے ہیں تا ہم ان میں ہے کھا ہے بھی ہیں جو متفق طور پر بند ہیں اور کھے دروازے ایے بھی ہیں جو صرف تی وعرہ میں کھولے جاتے ہیں تا کہ جائے کرام اور ذائرین عرو کو مجد حرام میں آنے جانے کے لیے مزید ہوئتیں پیدا ہوجا نیں۔المسجد الحرام کے ہر دروازے پراس دروازے کا شار عربی ہندسوں میں درج کیا گیا ہے تا کہ جاج کی کرام صرف فمبر یا در کھ کر مطلوبہ دروازے تک پہنے کیس مجد حرام میں توسیعات کے بعد سے ہیٹ ہونے والی توسیع کے بعد سے ہیٹ ہونے والی توسیع کے بعد مجد الحرام کے دروازوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2020ء میں ہونے والی توسیع کے بعد مجد الحرام کے دروازوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کاروازوں کی تعداد میں حربید 113 ہوجائے گی۔مجد الحرام کے دروازوں کی تعداد میں حربید 118 دروازوں کا اضافہ ہوگا اور ایوں ایواب المجد الحرام کی تعداد 113 ہوجائے گی۔مجد الحرام کی تعداد شرح ید گئے۔

#### (1) باب عبدالعزيز

بیرم شریف مکہ کا دروازہ فمبرایک ہے۔ اس نام سے تین درواز ہے اس درواز ہے کے دونوں جانب دو بلند

مینارے ایستادہ ہیں۔ اس دروازے کورم شریف کا وسطی دروازہ یا بین گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دروازے کی

ہا کیں سمت میں دو کم محیط والے مینارے واقع ہیں۔ ایک دروازہ ام ہائی دروازہ کہلاتا تھا گراب با ہر سے بند

کردیا گیا ہے بیروہ مقام ہے جہاں عہد نبوی سائٹیل میں حضرت علی ڈٹائٹو کی ہمشیرہ حضرت ام ہائی کا گھر

موجود تھا۔ ای مقام سے آنخضرت مائٹیل کوسٹر معراج پر لے جایا گیا تھا۔ ای مقام سے آپ مائٹیل براق

برسوار ہوکر جانب القدس اور پھرعرش المعلی کی طرف دوانہ ہوئے تھے۔

#### (2) بابعره

صلح حدیدیا کے اسکا سال جب آنخضرت مالایکم عمرة القعناة کی ادائیکی کے لیے مکتشریف لائے تھے ہو آپ مسجد الحرام میں ای درواز ہے سے داخل ہوئے تھے۔ای دجہ سے بیددرواز ہاب العمر ہ کہلاتا ہے۔

#### (3) باب صفا

حرم شریف کا جودروازہ کوہ صفائے قریب واقع ہے وہ ای پہاڑی کی نسبت سے باب صفا کہلاتا ہے۔ یاور ہے

کستی کی ابتداای پہاڑی سے کی جاتی ہے۔ معذوراور کمزورافراد کے لیے اس درواز ہے کے باہروشیل چئیر ز

ک سجولت موجود ہے۔ یا در ہے کہ مجدالحرام کے اس درواز ہے کے باہر دو کی بجائے صرف ایک مینارایستادہ
ہے جس کی وجہ سے اس درواز ہے کہ با سانی پچپال لیا جاتا ہے جبکہ حرم شریف کے باتی چار بڑے دروازوں کے

پہلوؤں میں دودو مینارایستادہ جیں جبکہ حرم شریف کے تین دروازوں پر خمبر 1 درج ہے۔

## (4)بابالغتج

مجد الحرام كے جس درورازے سے صفور مالی کی آم ك دن داخل ہوئے تھے وہ اى ايوم فتح كى نسبت سے باب فتح كملاتا ہے۔ يادر ہے كہ پہلے اس دروازے كانام باب السلام تھا۔ اس دروازے سے مجد الحرام ميں بہلى مرتبد داخل ہونا افضل ہے۔

### (5)باب فہد

حرم شریف کے بڑے دروازوں میں سب سے بعد میں تغییر ہونے والا دروازہ باب العہد ہے۔اس دروازے کے دونوں جانب بھی دو مینارے اور تین گنبدواقع ہیں۔ حرم شریف کے دروازوں میں سے پچھا ہے ہیں جن میں سے دونوں جانب بھی دو مینارے اور تین گنبدواقع ہیں۔ حرم شریف کے دروازوں میں سے پہلے کعبہ شریف پر نظر پڑتی ہے مگر باب فہدسے بینظارہ براہ راست نہیں ہوتا تا ہم پھھآ کے چلیں تو کعبہ شرفہ نظر آے لگا ہے۔

## (6) بابلال

مددرواز وخواتین کے لیے مخصوص ہے۔

#### (7)باباجياد

اس دروازے سے اوپر کی منزل پر جانے کے لیے ایسکیلیز (Escalator) نصب ہے۔

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

(8) نمبرآ ٹھ کے تحت کی دروازے کی پیچان کی نام سے نہیں ہے۔

(9) باب حنين

مدوروازہ بھی خواتین کے لیے مخصوص ہے۔

(10) باب المعيل

اس دروازے کانام یانی اور معمار کعبہ حضرت اسلحیل کے نام پر ہے۔

(11) میمربابسناکودیا کیاہے جس کاذکر پہلے آچکا ہے۔

(12) بابلاتبريري

بدوروازه كعبر كجنوب مغرب من واقع اورلا بريرى وروازه كهلاتاب

(13) میدوروازه کوه ایونتیس کی جانب کھلتا ہے اور اس دروازے کے پاس گمشدہ بچوں اور کم شدہ اشیا کے معلومات حاصل کرنے کا دفتر واقع ہے۔ بیتمام دروازے مغربی دروازے کہلاتے ہیں۔

چۇنى دروازول كے نام اور قبر:

(14) اس دروازے پرالار کان اسکیلیٹر (Escalator نصب ہے۔

(17) باب بن ہاشم

بن ہاشم کی نسبت سے میدورواز وہاب بن ہاشم کہلاتا ہے۔

(19) باب حضرت عليَّ

بدورواز وظیفہ چہارم حضرت علی کے نام سے منسوب ہے۔

(20)بابعبال

بدورواز وحفرت عاس بن عبدالمطلب كام يرب-

(21)باب النبي الله

جیا کے نام سے ظاہر ہے۔ بید دروازہ نبی اکرم مالی کی سے منسوب ہے۔ اس دروازے کے قریب ایک گھر میں آنخضرت مالی کی پیدائش ہوئی تنی ۔ بی گھر اس دروازے سے نظر آتا ہے۔ آج کل بید دروازہ بند کردیا گیا ہے۔ (23) اس دروازے کے باہر باب النبی فلائی اووروا تع ہے جبکہ 22 نمبر دروازہ دکھائی نہیں دیتا۔

(24) باب السلام

(25) اس دروازے کے ساتھ سلام فلائی اوورواقع ہے

(26) باب بىشىبە

جیما کہنام سے ظاہرہے میدنی شیبرکا دروازہ ہے۔

(27) بأب الحزن

تاریخ اسلام میں وہ سال عام الحزن کہلاتا ہے جس سال حضرت ابوطالب اور سیدہ حضرت خدیجے الكبری كی وفات موئی تقی ۔ ای نسبت سے بیدروازہ باب الحزن كہلاتا ہے۔

(28) اس دروازه کو محی قلائی اوورکی دجہ سے جاتا جاتا ہے۔

(29) باب المعلىٰ

اس دروازے کے باہر مکہ کامشہور قبرستان جنت المعلی واقع ہے۔ ماور ہے کہ اس قبرستان میں ام المومنین حضرت خدیجة الکبری مدفون ہیں۔

### (31) باب المروه

بددروازه باب المروه كهلاتا ہے اور المروه كى پہاڑى كى جانب واقع ہے۔

(32) سے (35) تک کے ابواب پر نمبر درج نہیں ہیں اور نابی ان کا کوئی نام ہے۔ حرم شریف کے مشرقی دروازوں کے نام اور نمبر:

(36) دروازه نمبر 36ایسکیلیٹر کی جانب کلتاہے۔

(37) سے(40) نمبر کے دروازوں کے نام اور نمبر بھی درج نہیں ہیں۔

(41) اس دروازہ کے ساتھ" کارہ" ایسکیلیٹر واقع ہے۔ نمبر 42 کا بھی بھی نام ہے۔

(43) اس دروازے کو بھی باب الکارہ کانام دیا گیا ہے۔

(44) اس فمبر كے ساتھ كوئى درواز ،منسوب نيس ہے۔

(45) ينمرباب الفتح كوديا كياب جس كاذكر يبل كياجا چكاب

(46) باب عربن الخطاب ا

جیسا کہنام سے طاہر ہے۔ میدورواز و خلیفہ ٹانی حضرت عمر کے نام سے منسوب ہے۔ نمبر 47 بھی انھیں کے نام سے منسوب ہے۔

(48) اس نمبر کا کوئی درواز ہیں ہے۔

(49) بإب الندوه

بيدروازه باب الندوه كى جانب كلتا تحا\_

(50) اس نمبرے کوئی دروازہ منسوب نہیں ہے۔

(51) بابالثامي

(52) اس دروازہ کے ساتھ الثامی ایسکیلیٹر واقع ہے۔ 53اور 54 کے نبر سے بھی کوئی دروازہ نہیں ہے۔

(55) باب القدس

یہ دروازہ باب القدس کے نام سے منسوب ہے۔ حرم شریف کے شالی دروزوں کے نام اور نمبر

(56) باب المدينه جبك 57 نبركاكوئي دروازه بمي نيس -

(58) بإب الحديبير

بيدرواز وصلح حديبيكي يا دولاتا ہے۔

59 ے 61 تک کے دروازے بھی نامعلوم ہیں۔

(62) يغبر بابالعره كوديا كياب جسكاذكر يبلية چكاب

(63) اور 64 = يھى كوكى درواز مسوب نييں ہے۔

(65) اهديكا اسكيلير واقع بـ 66 اور 67 دروازول كالجى كوكى تامنيس \_\_

(68) اس درواز ے کا اگر چہ کوئی تام نہیں ہے گریددروازہ بھی خواتین کے لیے تصوص ہے۔

(69) اس نمبر كدروازه كوكونى نام نيس ديا كيا-

(70) اس دروازہ کو بھی کوئی تام نیس دیا گیا تا ہم بی بھی خواتی کے لیے مخصوص ہے۔

(71) سے 74 تک نمبر کے دروازوں کے نام بھی نیس دیے گئے۔

(75) اس نمبرے منسوب کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیتا۔

حرم شریف کے مغربی دروازے اوران کے نام وغیرہ۔

مغربی ست میں 8 دروازے شاہ فہد کے نام سے منسوب ہیں جو 76 فمبر سے 83 تک واقع ہیں۔ 84 فمبر کا دروازہ بھی دروازہ بھی جہنا ہے 84 فمبر کا دروازہ بھی ہیں تاہم 87 فمبر کا دروازہ بھی خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ آگے 89 سے 94 فمبر تک کے دروازوں کے نام بھی نہیں ہیں۔ 93 فمبر دروازہ خواتین کے لیے مخصوص ہے۔

(95) میدروازه شاه عبدالعزیز کے نام سے منسوب ہے۔ زیند کے لیے مخصوص ہے



# متجدالحرام كمتبرك مقامات

مقام ابراجيم

"اس خاند کعب ملی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ایر اہیم ہے۔"
(القرآن آل عران 97)

مقام ابراہیم یا خانہ کعبہ میں رکھی گئی کھلی نشانی وہ مقدس پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابر ہیم نے اپنے فرز عدصرت اسلمعیل کے ساتھ ل کر کعبہ مشرفہ کی تقییر کی تھی۔ یہ مقدس پھر مجزاتی طور پر اس طرح بلند ہوتا تھا جس طرح کعبہ مشرفہ کی دیواریں حضرت ابراہیم دوران تغییر بلند کرتے جاتے تھے۔ مجزاتی طور پر ہی اس پھر کواللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیان کے نشان ثبت دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ پھر خانہ ابراہیم کے لیان کے نشان ثبت دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ پھر خانہ کعبہ کے احاطہ میں بیت اللہ کے دروازے کے بین سامنے شوشے کے ایک جاریس محفوظ کردیا گیا ہے جومطاف کے فرش سے چار پانچ فٹ بلند ہے۔

اس پھر کی فضیلت اس آیت قرآنی سے بھی واضح ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں اس آیت (125) میں فرمایا ''اور مقام اہرا ہیم کوستفل نماز کی جگہ بنالیا کرو۔''(القرآن) لینی اس پھر کومصلی نماز کی نقذیس حاصل ہے۔خود آخضرت ما اللیخ نے ایک حدیث شریف میں فرمایا:'' حجر اسوداور مقام اہرا ہیم جنت کے یا قو توں میں سے دویا قوت ہیں۔''(مقلوۃ شریف)

مجدالحرام کے متبرک مقامات میں سے ایک مقام، مقام ابراہیم ہے جہاں دعا کیں قبولیت کا درجہ عاصل کرتی ہیں۔ مغسرین جن میں امام طبری سرفهرست ہیں اس آیت کی تغییر سے کی ہے کہ حضرت قنادہ سے روایت ہے کہ آئخضرت مظالم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے۔

عبد نبوی منافظ من مقام ابراجیم بیت الله کی دیوار کے ساتھ ہی متصل قائم تھا۔ حضرت عمر ف اپنے عبد

خلافت بین اس کو وہاں سے بٹا کرموجودہ جگہ پر رکھ دیا۔ اس سلسلہ بین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ مقام ایرا ہیم عہد نبوی مظافین اورعبد خلافت صدیقی بین بیت اللہ سے بالکل متصل تھا بعدازاں اپنے عہد خلافت بین حصرت عرق نے اسے وہاں سے بٹا کر پیچھے نصب کردیا۔ یا در ہے کہ اس حتبرک پھر کے اس کے اصل مقام سے بٹانے پرصحابہ کرا آج نے حضرت عرق پر تنقید نہیں کی لہٰ ذااس کام کواجہا می شکل حاصل ہوگئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پھر کھبہ کے گرد طواف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے ایک روکا وٹ تھا، اس لیے حضرت عرق نے اسے وہاں سے بٹا کرا بیے مقام پر رکھ دیا جہاں اس سے کسی کوکوئی تھی نہ در ہے۔ اس لیے بھل جائز سمجھا گیا۔ یا در ہے کہ حضرت عرق نے ہی رسول اللہ مظافین کی خدمت بین عرض کیا تھا کہ نماز مقام ایرا ہیم کے پاس پڑھی جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت عرق کے اس مشورے کوعز سے بخشی اور ان کی خشاک مطابق آسان سے بیم آبیت نازل فرمائی۔ (فتی الباری)

مقام ابراہیم باب بنی شیبری محراب جو کعبری شال مشرقی و بوار کے مقابل واقع مقی اور جہاں سے مطاف میں واض ہوتے ہیں اور کینے کے درمیان ایک چھوٹی می قبددار محارت میں رکھا گیا تھا۔ اس پھر پر حضرت ابراہیم علیا بھا کے لفش قدم اب تک دکھائی ویتے ہیں۔ المہدی بن منصور عباس (م 169 ھا) نے اس پھر کی حفاظت کے لیے ایک سنہری حلقہ اس کے گرد چڑ ھا دیا تھا۔ بعد کی توسیعات میں مطاف کو کھلا کرنے کے لیے یہ قبرگرا دیا گیا اور اس پھر کو شخف کے ایک جار میں رکھ دیا گیا۔ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے مقام مونے کا جو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے مقام ہونے کا جو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے مقام ہونے کا جو متام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے مقام ہونے کا جو متام ابراہیم کو نماز پڑھنے کے مقام ہونے کا جو ص

مصلى جبرائيل ملائده

خانہ کعبہ کے دروازے سے متصل داکیں جانب ایک مبارک مقام المصلی جرائیل طابیق ''واقع ہے۔ بیدوہ مقام ہے جہاں نمازوں کی فرضیت کے بعد حضرت جرائیل طابیق نے پہلی مرتبداللہ تعالی کے محم سے آتخضرت سالطین کو نماز پڑھنے کا طریقہ نماز پڑھ کر سکھایا تھا اور نمازوں کے اوقات کاعلم دیا تھا۔

واقعه معراج کے بعداللہ کے تھم پر حضرت جبرائیل علیاتی نے دودن تک مسلسل پانچوں نمازوں کے اوقات میں رسول اللہ سکا پینچ کیا۔ دودن تک رسول اللہ سکا پینچ کیا۔ دودن تک مسلسل دس نمازوں کی امامت جتاب رسول اللہ سکا پینچ کم نے اس اعدار میں کی کہ سابقون الاولون میں سے کئی صحابہ نے آپ کی افتدا کی۔

اولین نمازظہری پڑھائی گئی جبکہ پانچ یں نماز اگلے دن میج کی نماز فجری صورت میں اداکی گئی۔ بیاولین نمازی ا نمازوں کے اوقات کے شروع ہونے کے اولین لمحات میں پڑھی گئیں جس سے ہرنماز کے وقت کے شروع ہونے کا پید چلا۔ پھردوسرے دن ظہر کی نماز سے تیسرے دن کی صبح نماز بھر تک کی اگلی پانچے ں نمازیں اس طرح پڑھائی گئیں کہ وہ ہرنماز کے اوقات کا اختیا می وفت تھا۔ اس طرح نمازوں میں رکعات کی ترتیب سے ساتھ ساتھ نمازوں کے ابتدائی اور اختیا می اوقات کا تھیں بھی ہوگیا۔

1958ء کی توسیح مجد الحرام تک مصلی جرائیل کی نشاعت کعبہ کی دیوار کے ساتھ مطاف کے فرش میں ایک مصلی کے برابرایک چھوٹا ساگڑھا چھوڑ کر کی گئی تھی۔ چونکہ طواف کرنے والوں کواس گڑھے سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لیے بعدازاں اس جگہ کو ہموار کردیا گیا اوراس متبرک مقام کی نشاعت بی ابسفید سنگ مرمر میں بھورے رنگ کا پھر لگا کردی گئی ہے۔

حطيم

جیسا کے پہلے بھی ذکر آیا کہ میزاب رحت کی بوار کے سامنے جو دائزہ نما دیوار ہے اس کی اعدونی جگہ کو حطیم
کہتے ہیں۔ بیا عمدونی جگہ خانہ کعبہ کے اعمونی ہام ودر کا ایک حصہ ہے۔ اس جگہ کو جر اسلیل طبیاتی بھی کہا جاتا ہے۔ جب
حضرت اہرا ہیم طبیاتی حضرت ہاجرہ کو حضرت اسلیل طبیاتی کے ساتھ مکہ کی اس لق ووق وادی میں چھوڑ گئے تو اس پوری
وادی میں کوئی سامیدوارمقام نہیں تھا۔ حضرت اہرا ہیم طبیاتی نے ان سے کہا کہ یہاں سامیدوارجگہ کے لیے چھیرڈ ال لو۔ جب
انھوں نے حضرت اہرا ہیم طبیاتی کے حکم کی تھیل کی تو اس سامیدوارجگہ کو جر اسلیل طبیاتی کہا جانے لگا۔

تقیر قریش کے دوران صلیم کوشن اس لیے غیر مقف چھوڑ دیا گیا کہ طال کمائی کے فنڈز کم پڑھ سے سے امادیث میں آیا ہے کہ خطیم میں نماز ادا کرنا اعررون کعبہ میں نماز ادا کرنے کے برابر ہے اور صدیث شریف میں رسول اللہ سالھی آئے نے فرمایا کہ خطیم (جر) میں داخل ہونا اس کے برابر ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہوا جائے سیدہ عاکشہ صدیقہ سے دوایت ہے کہ جبری خواہش تھی کہ میں اعررون کعبہ نماز پڑھوں۔رسول اللہ سالھی آئے نے جھے پکڑ کر خطیم (جر) میں چھوڑ دیا اور فرمایا کہ بیت اللہ علی تو بیت اللہ کا بی حصہ ہے لیکن تیری قوم نے (لینی دیا اور فرمایا کہ بیت اللہ علی ناز پڑھوں ۔ رسون نائی ای صدیم کی تین تیری قوم نے (لینی قریش نے) تھیر کے وقت ممارت چھوٹی کردی تھی۔ (سنون نائی) ای حدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن زیبر سے نائی تھیر کے وقت ممارت میں شامل کرلیا تھا مگر بعداز ان جاج نے رسول اللہ سالھی کے عبد کی تھیر کی تقلید میں اسے کعبہ میں حطیم کو کھبہ کی محادت کی دوران حطیم کے حصہ کو بھی خانہ کعبہ کا حصہ بچھرکر اس کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔حطیم کی دیواد فرش سے 13 ان خواف کے دوران حطیم کے حصہ کو بھی خانہ کعبہ کا حصہ بچھرکر اس کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔حطیم کی دیواد فرش سے 13 ان خواف کیا جاتا ہے۔ سفید سنگ مرمر سے تھیر کی گئی ہے۔

ميزاب رحمت

ميزاب عربى زبان يس برناله كركت إلى ميزاب رحمت بمراد فاندكعبدك حهت برنصب وه برناله بح

ے بارش کے وقت خانہ کعبہ کی جھت کا پانی نیچ حلیم ش آگرتا ہے۔ یہ پرنالہ خالص سونے کا بنا ہواہے۔احادیث شریف میں آیا ہے کہ اس کے بیچ کھڑے ہوکررسول اللہ سالطین وعائیں کیا کرتے تھے۔اس لیے بیہ مقام ایک متبرک مقام ہے اوراس پرنالے سے بہنے والا پانی بھی متبرک و مقدس ہوتا ہے۔انھیں رحمتوں کی بنا پراسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ تغییر قریش میں بھی اس مقام پر پرنالہ رکھا گیا تھا۔عثانی ترکوں کے عہدش جب کعبہ کی تغییر جدید ہوئی تو میزاب رحمت کی بھی ترکین کی گئی۔سلطان عبد المجیدئے 1273ھ میں میزاب رحمت کو نہ صرف خالص سونے کو ڈھلوا کر بنوایا بلکہ اس پر افتاق بھی بنائے گئے اوراسے منقوش بنادیا گیا۔

امام ابن جوزیؒ نے حضرت عطا کی ایک روایت بدورج کی ہے کہ جو محف میزاب رحمت کی بیچے کھڑا ہوکر دعا کرےگا اس کی دعابالصر ورقبول ہوگی اور وہ اپنے گنا ہوں سے بول پاکیزہ ہوجائے گا جیسے مال کے پیٹ سے ابھی جنا گیا ہو۔ میزاب رحمت کے بیٹے کھڑے ہوکر نماز پڑھنا بھی افضل ترین ممل ہے۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناظیم نے فرمایا ' نیک لوگوں کی نماز والی جگہ برنماز پڑھواور نیک لوگوں کا مشروب ہو۔ جب ان سے بوچھا گیا کہ نیک لوگوں کی نماز سے کیا مراو ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ کھیہ کے پرنا لے کے بیچے پڑھی جانے والی نماز۔
رکن میمانی

بیت اللہ کی محارت کے چار کو نے جراسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن میمانی کہلاتے ہیں۔ رکن عراقی اور رکن مائی کارخ بالتر تیب شام اور عراق کی ست ہے جبکہ رکن میانی کارخ ملک بھن کی ست ہے اس کیے آسے رکن ممانی کہا جاتا ہے۔ بیاس دیوار کے کار فر پر واقع ہے جس کے دوسر ہے کو نے پر جراسود نصب ہے۔ بیتمام رکن بالکل انھیں بنیادوں پر تھیر کے این جو تھیر ابراہیمی کی بنیاد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے وایت ہے کہ تخضرت سال ایک طواف کرتے ہوئے جب رکن میانی پر کوئیجے تھے تو استلام کرتے ہوئے جب رکن میانی پر کوئیجے تھے تو استلام کرتے تھے۔

اشتلام

مطاف

کعبے کردوہ جگہ جس جگہ طواف کیاجا تاہے وہ مطاف کہلاتی ہے۔مطاف میں طواف صرف ہوقت فرض نماز کھھ دیرے لیے رکتا ہے ورنہ شب وروز جاری وساری رہتا ہے۔حضرت عبداللہ بن زبیر داللہ فض تھے جنھوں نے مطاف کافرش پختہ کرایا تھا۔مطاف اوراس کے گردنواح کی صورت بھیشہ یکسال نہیں رہتی البتہ مطاف میں داخل ہونے والا دروازہ باب السلام بدستور قائم ہے۔1956ء کی توسیع میں مطاف میں نیافرش لگایا گیا تھا۔ پچھ عرصہ پہلے تک مطاف کے ساتھ ساتھ اکتیں یا بتیں تازک و پٹکے ستون نصب تھے اور ہر دوستونوں کے درمیان سات قدیلیں آ ویزال تھیں جو شام ہوتے ہی روش کردی جاتی تھیں گراب روشن کے لیے مطاف میں پکلی کے جدید نظام موجود ہیں۔

#### مقام ملتزم

خاند کعبہ کے دروازہ اور تجراسود کے درمیان مبارک جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ بیجہ تقریباً ساڑھے چھ فٹ یا دو بیشر کشادہ ہے۔ بیچہ بھی مجد الحرام کے ان متبرک مقامات ہیں شامل ہے جہاں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ احادیث شریف میں آیا ہے کہ محابہ کرا تا ہیں کا کرتے تھے۔ حضرت ابوز بیڑے دوایت ہے کہ انھوں نے اس مقام یعنی ملتزم پر صفرت عبداللہ بن عجر اللہ بن عباس اور صفرت عبداللہ بن زیبر تو بیت اللہ کی دیوار سے چٹ کردعا کیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور دوایت ہیں آیا ہے کہ '' جمراسوداور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی صف اس جگہ کھڑے ہو کراللہ سے چھ مانے یا کسی چیز سے بچاؤ کی دعا کر نے واللہ تعالی اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ دیوار کعبہ کے ساتھ میں ہور ہے اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ دیوار کعبہ کے ساتھ اس طرح چشتا کہ رضار، چھاتی اور ہاتھ دیوار کعبہ کے ساتھ میں ہور ہے ہوں، سنت رسول اللہ میں اللہ علی میں دفت طاری ہونے پر اللہ کے حضور ہیں دعا کی جائے واللہ تعالی اسپنا اس بندے کی دعا تو اللہ تعالی اسپنا اس بندے کی دعا تو کی دعا تو اللہ تعالی اسٹ میں دعا تھی کی دعا تو کر تے ہیں۔

اگرآپ کواللہ تعالی میر موقع عطا کرے کہ مقام ملتزم پرآپ حاضر ہوں تو بالضر ورخوب رور وکر دعا کیں سیجیاور جو پھی کی آپ کے دل میں ہواللہ تعالی سے ما ملیے ، چاہے آپ کی زبان عربی ہو، اردو ، فاری ہویا انگریزی دنیا کی کی زبان میں بھی اللہ تعالی سے ما ملیے گا وہ ضرور اسے عطا ہوگا۔ دعا کرتے ہوئے اگر بندہ یہ خیال کرے کہ وہ رب العالمین کے حضور میں عاجز اند کھڑا ہے اور اللہ تعالی اس کے حال کوخوب جانتا ہے ایسے میں اگرائتہائی عاجزی کے ساتھ کوئی دعا ما تگی وہ بالعرور بارگاہ این دی میں شرف تجولیت حاصل کرے گی اور ما تکنے والے کی ہردعا تجول ہوگی۔

#### آب زمزم اور چاه زمزم

کا نتات کامرکزی مقام ارض مکہ کوتسلیم کیا جاتا ہے جبکہ بیت اللہ اس مرکزی مقام کا نتات ارضی کے ول کی حیثیت رکھتا ہے۔ چاہ زمزم بیت اللہ سے 65 فٹ کے فاصلے پرمشر تی ست میں واقع ہے۔ بید دنیا کا واحد کنواں ہے جو چھلے چار یا پانچ ہزار سال سے پانی وے رہا ہے اور بھی خشک نہیں ہوا۔ جہاں بیدب کا نتات کی عطا ہے وہیں بید حضرت

اسلیل عیران کا ایدام جره می جوتا قیامت جاری وساری رہ گا۔اس مجراتی کویں کا پانی کا ذاکفتہ تمام دنیا کے پاندول سے منفر د سے اورا پٹی تا شیر ش بھی پوری کا کتات کے پاندوں سے الگ ہے۔اگر آب زمزم زیادہ مقدار ش بھی پی لیاجائے تو انسانی جسم پر اسکے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے بلکہ فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ یوں یہ پانی دنیا کے تمام منرل واثر (Minral Water) سے زیادہ مفیداور بے مثال ہے۔

چاہ درم جیسا کہ پہلے ذکر آیا مقام اہراہیم علائل اور جراسود سے 65 فٹ کے قاصلے پرواقع ہے۔ اس کویں کے قطر تقریباً لوفٹ ہے۔ سطح زیمن سے اس کا پانی صرف 95 فٹ نیچ ہے۔ بیسویں صدی میں 1953ء تک اس کنویں سے بانی ڈول کے ذریعے نکالا جا تا تھا پھراس کنویں پر پانی نکا لئے کے لیے جدید مشینری اور موٹریں نصب کردی گئیں اور آ ب رسانی کا نیا نظام متعارف کرایا گیا۔ آج کل چاہ زمزم سے جدید مشینری کے ذریعے آٹھ ہزار لیٹر پانی فی سینڈ نکالا جارہا ہے۔ اتنی مقدار میں پانی نکا لئے سے کنویں میں پانی کی سطح جب نیچے چلی جاتی میں داپس پنی نکا لئے سے کنویں میں پانی کی سطح جب نیچے چلی جاتی میں داپس پنی معمول کی سطح پر آ جا تا ہے۔

پہر کے والوں کو چھوڑ کر چلنا پرنی بینوی چھت بھی تھی اور بیر جگہ طواف کرنے والوں کو چھوڑ کر چلنا پرنی مقی ۔ تقریباً پجیس سے تمیں سال پہلے سعودی عرب کی حکومت نے آ بزمزم کے حصول کے لیے مطاف کے بیچ تہدفانے تھی رکر دیے جن کے او پراب طواف جاری وساری رہتا ہے۔۔ تجاج کرام اور زائرین نیچ تدفانے بیں جا کرنا صرف آ ب زمزم نوش کرتے تھے بلکہ اس سے وضو بھی کیا جاتا تھا لیکن پھر 2003ء بیں بیتر یکی گئی کہ چاہ زمزم تک عام آ دئی کی رسائی شد ہے۔ آج کل او پرمطاف پرایک گول دائر ہیتا کرچاہ زمزم کی نشا عرص کردی گئی اگر چہوہ اب سطح زبین کی بجائے زیرز بین موجود ہے۔

## آب زمزم کی تاریخ

آب زمزم حضرت اساعیل علیاتی کی ایرایوں کے رکڑنے ہے مجواتی طور پرجاری ووریا فت ہواتھا۔ بیاس دور
اہتلاکی بات ہے جب اللہ کے تھم تر حضرت ابراہیم علیاتی نے حضرت اسمعیل علیاتی اوران کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو ایک بے
آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا تھا۔ پائی کا ایک مشکیزہ اور مجوروں کے چند دانے ان کے پاس بطور زادراہ تھے۔ جب
حضرت ابراہیم علیاتی اس ویرانے میں چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے انھیں پکارا اور پوچھا کہ آپ ہمیں برکہاں
چھوڑ کر جارہے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیاتی نے ان کی بید پکاران می کردی تو انھوں نے سوال کیا کہ گیا آپ ہمیں
اللہ کے تھم پر یہاں چھوڑ کر جارہے ہیں اس کا جواب حضرت ابراہیم علیاتیں نے ہاں میں دیا تو حضرت ہاجرہ جوائے کے بعد جب ان کا
فاتون تھیں اے مشیت ایر دی جان کر خاموش ہوگئیں۔ حضرت ابراہیم علیاتیں کے دہاں سے چلے جانے کے بعد جب ان کا

بچہ بیاس سے بلبلایا تو وہ یانی کی تلاش میں دوڑ پڑیں۔ یانی کی تلاش میں انھوں نے دو پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے۔ یہ پہاڑیاں اب صفا ومروہ کہلاتی ہیں۔ ساتویں چکر کے آخر میں وہ کوہ مروہ پر چڑھیں تو اٹھیں ایک آواز سنائی دی۔وہ ہمتن گوش ہوکر میآ واز سننے کی کوشش کرنے لگیں کہ شایدامید برآئے اور بچیکواس ویرانے میں پانی مل جائے پھر جب انھوں نے مڑ کراپنے بچے کی طرف و یکھا تو انھیں ایک فرشہ (حضرت جبرائیل علیائیں) اپنے بچے کے پاس کھڑ انظر آیا۔ادھر حضرت اساعیل علیاتیں کے روتے ہوئے ایٹیاں رگڑنے سے ان کے یاؤں کے بنچے یانی کا چشمہ پھوٹ رہاتھا۔ حضرت ہاجرة نے اس آب رواں کورو کنے کی کوشش کی اور پانی کو ناطب کر کے کہا۔'' زم زم' اے یانی تو تھہر جا۔اللہ تعالی كوان كے بيالفاظ اس قدر پيندآ ئے كماس يانى كانام تا قيامت آب زم زم همرا - يانى كاچشم جارى مونے سےاس ب آب کیاہ وادی میں زندگی کے آٹار نمودار ہونے لگے۔ پانی کی حلاش میں آنے والے پرندے پہاں آپنچے اور پھر قریب ے گزرتے ہوئے انسانی قافلے بھی یہاں ممبرنے لگے۔ یمن کے ایک قبیلے بنوجرہم کے قافلے کا ادھرے گزر ہوا تو انھوں نے حضرت ہاجرہ سے نہصرف یانی طلب کیا بلکہ یہاں قیام کرنے کی اجازت بھی طلب کی مضرت ہاجرہ نے اخیں اس شرط پریہاں قیام کرنے کی اجازت دی کہ وہ بھی اس یانی پر اپناحق ملکیت نہیں جتا کیں گے۔ یوں مکہ کی وادی میں پہلی انسانی بہتی وجود میں آگئی۔اگلے نین سویا پانسوسال تک بنوجر ہم اس بہتی کے حکمران رہے۔اورانھوں نے دین ابرامیمی کوقعول کیا مگرآ ہتہ آ ہتدوہ دین ابرامیسی ہے روگروانی کرنے لگے جس کے بعدانھیں فکست خوردگی کے عالم میں وادی مکہ سے تکلنا پڑا۔ جاتے ہوئے انھوں نے حصرت اساعیل کے شکار کے تیراور دیگر کی توادرات ڈال کر جاہ زم کو بند كرديا- پرصديال كزركس اورآب زمزم كويسكآ ارتكمت محف الوكول في بيت الله الله على بت ركه كربت پرتی شروع کردی مگر بیت الله کا ج جاری وساری رہا۔ پھر چھٹی عیسوی میں جوآ مخضرت ما اللیا کے دادا حضرت عبد المطلب كازماندتفا حضرت عبدالمطلب كوايك خواب يس جاه زم زم كامحل وقوع دكهايا كيااور حكم ديا كيا كه طيبه كوكهودكر تكالومسلسل كي بارخوابول میں تنھیں بیتھم ملا کہ جاہ زم زم کو کھود کر تکالو۔ ساتھ ہی انھیں بتایا گیا کہ بیابیا کنواں ہے جس کا پانی قیا مت تک ختک نہ ہوگا اور بید حفزت اساعیل کا ورثہ ہے تو انھوں نے ہمت کرکے اس کویں کی تلاش شروع کردی۔حضرت عبدالمطلب كوالله كى طرف سے رہنمائى حاصل ہوئى كەجبتم يهاں پہنچو كے توايك كوااس جكه زيين كريدر باہوگا۔بساك مقام پر کھدائی کرنے سے جہاں اساف اور ناکلہ کے بت رکھے تھے قریش کے اعتراض کے باوجود بالآخرزم زم کا کنواں انھیں ال کیا۔اس کویں سے جوٹزانہ برآ مد موااس کی وجہ سے قریش سے ان کا جھڑا ہوگیا۔قریش نے کویں کی کھدائی میں آوان کی کوئی مدونہس کی کی تھی مگروہ فزانہ پراپناحق مقدم سجھتے تھے۔ بات حدے برحی تو فیصلہ کے لیے قبیلہ بنوسعد حزیل کوبلانے کا فیصلہ ہوا۔ بیقبیلہ شام میں مقیم تھا۔ مورخین کے مطابق بیروا قعد آنخضرت منافیلیم کی پیدائش سے جالیس سال پیشتر پیش آیا تھا۔اس وقت سے آج تک جاہ زم زم کا پانی مسلسل نکالا جارہا ہے۔

### آب زم زم كى تاريخ كااجم ترين واقعه

299ھر 909ء میں آب زم زم کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی رونمانہیں ہوا تھا۔وہ یہ تھا کہ آب زم زم کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی رونمانہیں ہوا تھا۔وہ یہ تھا کہ آب زم زم کی سطح کو یں میں اچا تک بلند ہوگئی اور آب زم زم چھلک کر بہنے لگا اور اس نے مطاف میں سیلاب رواں کی شکل اختیار کر لی جس سے متعدو حاجی پانی میں ڈوب گئے جس کے بعد چاہ زم زم کے گردو یوار کو بلند کرنا پڑا اس کے بعد پھر بھی ایسانہ ہوا۔

#### آ ب زم زم کی فضیلت

بہت کا احاد ہے صحیحہ ہے آب زم زم کی فضیلت ٹابت ہے۔ سیرت مبارکہ بیل بید کر بھی موجود ہے آئخضرت کے دوشق صدر'' کے موقع پر حضرت جرائیل نے آپ کے سینے اور دل مبارک و آب زم زم سے دھویا تھا جس سے پتہ چاا کہ آب زم زم ناصرف روئے زبین بلکہ آسان کے تمام پاٹیوں سے افضل ہے کہ اس متبرک پانی سے قلب نبوی ما اللیم کا دھویا گیا۔ خود آنخضرت ما اللیم کا فرمان مبارک ہے کہ'' روئے زبین پر بہترین پانی آب زم زم ہے بیخوراک بھی ہے اور یماری سے شفا بھی۔ (اطبر انی)''آب زم زم کو کھڑے ہوگی پیٹا اور دعا کرنا مسنون ہے۔

#### كوه صفااور مروه

ان الصفا والمرة من شعائر الله (سوره القره: 158 القرآن)

ترجمه: ب فنك صفاا ورمروه (كى پهاڻيال) ميرى نشانيال بين-

الله تعالی نے مکہ کی ان دونوں پہاڑیوں کو بارے میں جو آجل حرم شریف کی عمارت کے اعدرواقع ہیں واضح طور پر فرمایا ہے کہ بیہ پہاڑیاں میری نشانیاں ہیں۔اللہ کی بارگاہ میں ان پہاڑیوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ انھیں قرآئی الفاظ میں شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ حرم شریف میں تقییراتی کام کے بعد بیدونوں پہاڑیاں اس سطح زمین سے پچھ بی بلندرہ گئی ہیں۔ سعی

جاج کرام اور زائرین عمرہ طواف کعبہ کے بعد سعی کا آغاز اتھی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا کرکرتے ہیں۔ بخاری شریف کے باب نمبر 19 میں جو' الانبیا'' کے نام سے موسوم ہے نبی کریم ماٹائیل کا فرمان عالیشان ہے کہ سعی اس واقعہ کی یادگار ہے کہ جب حضرت ہاجرہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان اپنے بیاسے بیٹے (حضرت اسامیل ) کے لیے پانی کے چشمے کی تلاش میں سات مرتبداد هر سے ادھر چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالی نے انھیں چکروں کو مناسک جج وعمرہ میں لازم قرادے دیا۔ سات چکروں کے بعد تجاج اور زائرین مروہ پرجا کرسعی کا اختیا م کرتے ہیں۔ یا در ہے کہ صفااور مروہ کا درمیانی فاصلہ 1476 فٹ یا 450 میٹر ہے اور سعی جس پٹی پر کی جاتی ہے وہ 65 فٹ چوڑی ہے۔ صفا کی پہاڑی خانہ کعبہ سے 100 میٹردوری پر واقع ہے جبکہ مروہ 350 میٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔

تاریخ اسلام میں وہ واقعہ بہت اہم ہے جب دین حق کی تبلیغ اپنے کئے میں کرنے کا تھم اس آیت میں نازل موا ' واندند عشيرتك الاقربين (الشرا 214)حفرت عبدالله بن عباس عدوايت بكراس آيت كزول كوفت رسول الله سالينيلم كوه صفا يرموجود تق \_ آ پ سالينيلم نه ايخ خاعمان قريش كافرادكوا كشاكيا اورفر مايا كه اكريس كهول كه كمر سوارول كا أيك وستداس بها أرك يي المحيد سيتم يرجمله كرف والاب توكيا آب ميرى اس بات كا يقين كريس مع؟ سب نے مل كر بيك آواز جواب ديا كر"آپ بے شك صادق واشن بيں۔ ہم آپ كى ہر بات كا يقين كريں ك-" كرجب آب مالينيم في الين نبوت كاعلان كياتو خاندان بنوباشم بيس الدلب جوآب مالينيم نع جياته أك بگولہ ہوکر بولے کہ'' کیاتم نے ہم کواس کے لیے جمع کیا تھا اور بیتم نے کیا کہد دیا۔خداشتھیں (نعوذ باللہ) تباہ و برباد كرے۔ابولهب كى بات كے جواب ميں الله تعالى في سوره لهب كى سيآيت نازل فرمائي "تبت يدا ابى لهب وتب" ترجمہ: الى الهب كے ہاتھو لوٹ جائيں اور وہ برباد ہوجائے '(اہب پارہ 30) اور پھرآ سان نے اس كابدانجام ہوتے ہوئے بھی ویکھا۔ایک روایت کےمطابق کلڑیوں کے گھے کی ری سے اس کا گلا گھٹ گیا تھا۔ابولیب جورشتے میں آنخضرت ما الليلم كالمجا تفاحضرت عبدالمطلب اورليلي بنت بإجرالخزاعيه كابيما تفااس طيزح وه آنخضرت ما ليليلم كوالد جناب حضرت عبدالله كاسوتيلا بهائي نقاراس كالصل نام عبدالعزى اوركنيت ابوعتبقي جَبَدا بولهب (شعطي كاباب)اس كالقب تفارييلقب اس کے والد نے اس کی خوبصورتی کی بنا پر دیا تھا، لیکن حضرت ربید بن عباد کے مطابق ابولہب بھینگا تھا۔ آپ مالٹیلم سے ابولہب کے تعلقات آپ مالٹین کے اعلان نبوت سے پہلے خوشگوار تھے چنانچہاس کے بیٹوں عتبہ اورعتیبہ سے علی التر تیب آ تخضرت مالطيط كى صاجر اديول حضرت رقيرا ورحضرت ام كلوم كا تكاح يامتكني مونا بتايا جا تا ب\_يادر ب كه حضرت رقيره سے عتب کا تکاح ہونا ثابت ہے۔ عتب نے اپنے والد اور والدہ ام جیل کے کہنے پر حضور کی صاحبز ادی کوطلاق دے دی تقی۔عتبکوآپ مانٹیکم کی پیش گوئی کےمطابق بعدازاں شیرنے مارڈ الاتھا۔حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد خاعدان بنو ہاشم کی سیادت ابولہب کے حصہ میں آئی۔ابتدا میں اس نے خاندان وکنبہ کی عزت و تحفظ کی خاطر شایدرسول اللہ متاتا کیا کی حمایت کا وعدہ کیالیکن وہ حمایت سے اس وقت دست بردار ہو گیا جب ابوجہل اور عقبہ بن معیط نے اسے یقین دلایا کہ آ تخضرت ما النيام في حضرت عبد المطلب جيمة في سرداران قريش كي بار ييس فرمايا كرج بنم اس كا مقدر ب\_ابولهب کی حمایت سے دست کشی کے باعث ہی آنخضرت مالطینم نے طائف جا کر تبلیغ فر مائی تھی۔

### اندرون كعبداور تبركات

فاند کعبہ ایک کریائٹ پھر سے تعیری کی بی گوشہ ممارت ہے۔ یہ ممارت زمین سے تقریباً 13.1 میٹر یا 43 فضہ بائدی تک چلی کی ہے۔ 11 میٹر یا 26 فضہ بائدی تک چلی گئی ہے۔ 11 میٹر یا 26 فضہ بائدی تک بائرونی دیواروں کی پیائش 13 میٹر 12.86٪ بائدی تک بائرونی دیواروں کی پیائش 13 میٹر 13.6 فضہ 42 میٹر 12.86٪ میٹر مرکا فرش گا ہوا ہے۔ اس کی اعروفی دیواروں کی پیائش 13 میٹر 14 فضہ اس باہ پھر 14 فضہ اس باہ بھر اور نے کہ فرش کے اطراف میں سیاہ پھر کا عاشیہ ہے۔ کعبہ کا اعروفی فرش مطاف ہے 2.2 میٹر 7.2 فٹ بائد ہے۔ اندرونی کعبدوافیلی دواز ہے کی دیوار پر چھ کتبے کا عاشیہ ہے۔ کعبہ کا اعروفی فرش مطاف ہے 2.2 میٹر 7.2 فٹ بائد ہے۔ اندرونی کعبدوافیلی دواز ہے کہ ٹرے کی پئی جس پر آفرین کی بیان جوجرا سود پر آفرین کی بیان اور بائل بی بی جوجرا سود پر قرآئی آ بیان اور بیان کی بی بی جوجرا سود پر دوان کعبہ کی جائی گئی ہے۔ اندرون کعبہ کی اور شی کی کول ستون ہیں۔ ان ستونوں کے درمیان ایک میز کی ہے۔ کمبہ کی گھرت اندرونی جائی ہی کول ستون ہیں۔ ان ستونوں کے درمیان ایک میز کی کردش کی کردش کی اردش کی کی دوش کی کردش کی کردش کی کردش کی کردش کی کردش کی کی دوش کی کردش کی ہے۔ دائیں دیوار کے ساتھ ایک ذید ہے جو کعبہ کی جھرت تک چلا گیا ہے۔ کعبہ کی چھت ساگوان کی کٹری سے بھا گیا ہے۔ کعبہ کی چھت ساگوان کی کٹری سے بنائی گئی ہے۔ دائیں دیوار کے ساتھ ایک زید ہے جو کھبہ کی چھت تک چلا گیا ہے۔ کعبہ کی چھت ساگوان کی کٹری سے بھا گیا ہے۔ کعبہ کی چھت ساگوان کی کٹری سے بھوان کی جو واحد ویڈ یو ہے۔ جس میں اعرون کعبہ کی گھر ہی ہے۔ دائیل بردی اور بیرون شین لیس سٹیل کی تبہہ چو حمل جو کا سے بھوان کی گئی ہے جو واحد ویڈ یو ہے۔ جس میں اعرون کعبہ کی گھر ہی ہے۔ کم بی کردی کو ایک ہو ہی گئی ہے۔ جو واحد ویڈ یو ہے۔ جس میں اعرون کعبہ کی عیائی گئی ہے۔ دائیل بردی کھر کی گئی ہے۔ جو واحد ویڈ یو ہے۔ جس میں اعرون کعبہ کی تھر کی گئی ہے۔ جو واحد ویڈ یو ہے۔ جس میں اعرون کعبہ کی تھر کی کھر کی گئی ہو گئی ہے۔ جو واحد ویڈ یو ہے۔ جس میں اعرون کعبر کی کھر کی گئی ہے۔ جو واحد ویڈ یو ہے۔ جس میں اعرون کعبر کی گئی ہے۔ جو واحد ویڈ یو ہے۔ جس میں اعرون کعبر کی گئی ہے۔ جس میں اعرون کو کر بھر کی کھر کی کو کر کے کو کر ک

## معموره عرش معلیٰ آسانوں پرشبیہ کعبہ

صحیح بخاری و مسلم شریف میں معراج نبوی ساللیا کے متعلق جوا حادیث شریفہ موجود ہیں ان احادیث سے آسان پراللہ تعالی کے تخت کے سامنے بیت المعور کے واقع ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ جب آنخضرت ما اللیا میر آسان کے دوران عرش معلیٰ پرتشریف لے گئے تو آپ ما اللیا کے وہیت المعور کی سیر بھی کرائی گئی۔ بیت المعور آسانوں پرخانہ کعبہ کی شہیہ ہے یا دوسر لے فقوں میں خانہ کعبہ کی شکل کی مجد ہے جہاں سر ہزار فرشتے روزانہ طواف کرتے اور نمازادا کرتے ہیں بالکل ای طرح جس طراح زمینی کعبہ کے کردانسان شب وروز طواف میں معروف رہتے ہیں۔ چونکہ بیت المعور عرش معلیٰ پرواقع ہے اس لیے وہاں بیرعبادت سر ہزار فرشتے روزانہ کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کا ایک گروہ بیرعبادت کرکے چلا جاتا پرواقع ہے اس کی وہاں بیرعبادت سر ہزار فرشتے روزانہ کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کا ایک گروہ بیرعبادت کرکے چلا جاتا سعادت انسانوں کو ایک اشرف المخلوقات ہونے کو ظاہر سعادت انسانوں کو لیے اشرف المخلوقات ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ بیدی فرشتوں کو بیت المعور میں عادت انسانوں کے لیے اشرف المخلوقات ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ بیدی فرشتوں کو بیت المعور میں تا تیا مت بارد مگر حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملتی جبکہ حضرت انسان کو بیشرف حاصل ہو کہ کو گئی بار مجورت کی حاصل ہے کہوہ گئی بار مجورت انسان کو بیشرف حاصر ہونے کی اجازت نہیں ملتی جبکہ حضرت انسان کو بیشرف حاصل ہے کہوہ گئی بار مجورت کی اجازت نہیں ملتی جبکہ حضرت انسان کو بیشرف حاصل ہے کہوہ گئی بار مجورت کی اجازت نہیں ملتی جبکہ حضرت انسان کو بیشرف

محققین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل او پرعرش معلیٰ پر بیت المعمور واقع ہے اور بیرخانہ کعبہ کے بی مانٹریا اس کی ایک آسانی شبیہ ہے۔

> سلاب کریہ سے مرے دریا اگر چڑھا ہوگا خرابہ وہ جو ہے معمورہ عرش کا

(ظفر)



## كليدكعبه

کلید کعبہ گزشتہ چودہ سوسال سے بنی شیبہ کے ہزرگوں کی تحویل میں چلی آ رہی ہے۔ آج کل بیشخ عبدالقادر الشیع کے پاس ہے۔ کلید کعبہ ایک 70 سنٹی میٹر طویل چائی ہے جس کے اوپر سونے اور پاٹیٹئم کے پانی سے لفٹ کا کام کیا گیا ہے۔ا سے ایک سبز کپڑے میں حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔کلید ہردار کعبہ کو با قاعدہ طور پرسرکاری پروٹو کول دیا جاتا ہے اور سعودی حکومت ان کی حفاظت کے لیے پولیس کے چاق وچو بند نوجوان متعین کرتی ہے۔

کعبے کے دروازہ کاموجودہ تالا اور چائی تقریباً تمیں سال کے بعدنومبر 2013 میں تبدیل کیے گئے تھے۔موجودہ چائی پر 18 قیراط سونے کا ملمع چڑھایا گیا ہے۔ اس چائی کے ایک طرف مورہ اللہ بن عبدالعزیز، 'رقم ہے جبکہ اسکی دوسری طرف سورہ آل عمران کی آئے ہت اور سورۃ المائدہ کی آئے ہیں۔

ہجرت بوی ہے کھی مال پہلے رسول اللہ ما اللہ کا دروازہ کھول دے ہمراہ مجدالحرام میں تشریف لائے اور
آپ نے چاہا کہ کلید ہردار کعبہ عثان بن طلحہ آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دے مگراس نے ایسا کرنے سے اٹکار کردیا۔
اس پر حضرت علی نے اس کو مخاطب کر کے کہا آپ می اللہ کے رسول ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو عثان بن طلحہ نے
جواب دیا کہ اگر میں آپ کی رسالت پر ایمان لے آتا تو ضرور کھول دیتا۔ اس پر آنخضرت ما اللہ کے رسالت پر ایمان لے آتا تو ضرور کھول دیتا۔ اس پر آنخضرت ما اللہ کے برے خل اور
ہر دہاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا: 'اے عثمان! ایک دن آئے گاجب تم دیکھو گے کہ بیت اللہ کی چاہی میرے ہاتھ میں
ہوگی اور میں جے چاہوں گا اے دوں گا۔' عثمان نے کہا اگر ایسا کوئی دن آیا تو وہ اٹھینا قریش کے لیے ایک ہرا دن ہوگا اور قریش ذکھیں بلکہ وہ دن تریش کے ایسا کہ اس اس بات کے جواب میں فرمایا' دہیں بلکہ وہ دن تریش کے لیے بر دون حرف کی دن تریش کا دقار بلند ہوگا' آپ ما اللہ ہوئے فی سے بیشکوئی فی تحمہ کہ دن حرف کے کہ دن حرف بحرف کی فاجہ ہوئی۔ آپ ما اللہ بی فرمایا موئے وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے ۔ بحرف کی فاجہ سے برمام کے ساتھ فاتھا نہ شہر الین میں داخل ہوئے وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے ۔ بو ما اللہ ہا کہ کے دن حرف کی فاجہ سے بیشن کر کعبہ کا دروازہ آپ ما اللہ بی ما اللہ ہیں فرمایا دیا۔ آپ ما اللہ ہوئے نے بید سے کوئی ۔ آپ ما اللہ ہوئی نے کی خورت عثمان بن طلح سے چھین کر کعبہ کا دروازہ آپ ما اللہ ہی من داخل دیا۔ آپ ما اللہ ہی نے سے کھول دیا۔ آپ ما اللہ ہے کے کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہی کے لیے حضرت علی نے کلید کعبہ عثمان بن طلح سے چھین کر کعبہ کا دروازہ آپ ما اللہ ہی کے لیے حضرت علی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ کے لیے حضرت علی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کھول دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کیا کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کہ کوئی دیا۔ آپ ما اللہ ہے کوئی دیا۔ آپ ما کی کوئی دیا کوئی کے کوئی دیا کوئی دیا کوئی کوئی دیا کی کوئی دیا کے کوئ

''إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْكَمَانَتِ إِلَى الْهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الله تعالیٰ آپ کوتا کیدی علم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کردیں اور جب لوگوں کا فیصلہ کروتو عدل وانصاف سے فیصلہ کرو۔ (النساء 58)

جب بيآيت نازل ہوئي تو آپ ما الله ہوئي و مال مال و الله و



# مسجدالحرام لاتبرمري

سعودی عرب کی حکومت نے عاز مین جج اور زائرین مجدالحرام کی علمی اوراد بی تسکین کے لیے مجدالحرام کی اور در کی تسکین کے لیے مجدالحرام کی دوسری منزل پرایک لائبریری قائم کی ہے جس کا افتتاح کیم جون 2013ء کو گورز مکدالمکر مد جناب خالد فیصل نے کیا تھا۔
اس موقع پرایک پروقار تقریب منعقد ہوئی تھی جس میں سعودی عرب کے دیگر حکام نے بھی شرکت کی تھی۔
اس جدید لائبریری کو کئی سیکشنوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں ڈیجیٹل لائبریری بھی شامل ہے۔اس لائبریری

یں آڈیوبکس اور نایاب مخطوطات تک کاعلمی سرمایہ محفوظ ہے۔اس کے علاوہ اس لا مجربری میں 30 ہزار کتب اور 200 س ڈیز (CD) بھی استفادہ کے لیے رکھی گئی ہیں۔

اس لائبریری کارقبہ 540 مرائع میٹر ہے اور بیر مجد الحرام کی دوسری منزل پر قائم کی گئی ہے۔ اس لائبریری کے دروازے میچ 8 بجے سے رات 10 بجے تک قارئین کے لیے کھے رہتے ہیں تاہم اس لائبریری سے خواتین استفادہ نہیں کرسکتیں کیونکہ میصرف مرد معزات کے لیے مخصوص ہے۔



# مكميوزيم برائ تاريخ كاقيام

سعودی عرب کے کمیشن برائے فروغ سیا حت اور حصول نا دراشیا نے قطر الظاہر کے شاہی مہمان خانے کو کمہ کی
تاریخ وثقافت سے متعلق ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا اوراس میوزیم میں اس خطہ کی نا دراشیا اور کتب رکھو دی
گئی ہیں۔ اس بات کا اعلان SCTA کے صدر پرنس سلطان بن سلیمان نے کیا۔ پرنس سلطان بن سلیمان نے جدہ کے
ایک معزز شہری حاجی مقصود خوجہ کی طرف سے مکہ میوزیم کے لیے عطا کے گئے نایاب مخطوطات کو انتہائی فیتی او بی سرمایہ
قرار دیتے ہوئے کیا۔ ان نایاب مخطوطات کے علاوہ SCTA کو سعودی عرب کے اندراور باہر سے تقریباً 1400 قدیم
اشیا اس میوزیم کے لیے وصول ہوئی ہیں جو انتہائی نایاب ہیں۔

حاتی مقصودا حمر خوجہ کے عطا کردہ مخطوطات بیں صحیح بخاری شریف کا 11666ء سے تعلق رکھنے والا ایک نسخہ شامل ہے۔اس کے علاوہ قرآن مجید کے قدیم نسخے اور کھتب حنی سے تعلق رکھنے والی قدیم کتب بھی شامل ہیں۔

اس میوزیم میں ایک نمائش ہال، ایک وی آئی پی ہال، لیکچر ہال، لا بحریری موجود ہے۔ نمائش ہال میں مملکت سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی نا در تصاویر، تاریخی عمارات کی تصاویر نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔اس سے عربی فن تغیر سے متعلق تصاویر بھی موجود ہیں۔

۔ مکہ کی ثقافت کواجا گر کرنے کے لیے مکہ کے پرانے طرز کے بازار، عکاظ میلہ اور دیگر منڈ ہوں کی تصاویر کے علاوہ مکہ پراضحاب الفیل کے حلے کو تصاویر کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی گئے ہے۔ عربی زبان کی خطاطی کے نایاب نموٹوں کے ساتھ ساتھ مکہ کے علاقے میں پائی جانے والی جنگلی حیات اور ارضیات کے نموٹوں کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے کی بدوی معاشرت کی بھی بوی خوبصورت عکاسی اس میوزیم میں موجود ہے۔

جبل مکہ

مکہ شہرایک پیالہ نما وادی میں آباد ہے اوراس کے درمیان بیت اللہ کی عمارت ضوفشانی کررہی ہے۔ جغرافیہ دانوں کے مطابق مکہ شہر کے گردتقریباً دو ہزار کے قریب پہاڑ واقع ہیں جن میں سے سب سے اہم پہاڑوں میں سے کوہ

الوتبیس سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ پہاڑ خانہ کعبہ کی مشرقی سمت میں داقع ہے اورخود خانہ کعبہ کی تغیرای پہاڑ کے پھروں
سے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جو پہاڑ زمین پرسب سے پہلے تخلیق کیا تھا وہ کوہ
الوتبیس ہی تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ طوفان تو خ کے دوران اللہ تعالی نے جراسودکوای پہاڑ میں محفوظ کردیا تھا۔ طوفان تو خ
کے بعد یہی پہاڑ سب سے پہلے ملح زمین پرنمودار ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تغیر کی تو ای پہاڑ کے پھروں
کو کام میں لائے تھے۔ بھی اللہ اس پہاڑ پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم نے قیامت تک آنے والی روحوں کو تج بیت اللہ
کو کام میں لائے تھے۔ بھی اللہ اس پہاڑ پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم نے قیامت تک آنے والی روحوں کو تج بیت اللہ
کرنے اور طواف کعبہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ جب رسول اللہ ماٹھ نے کو نبوت عطا ہوئی تو آپ ماٹھ نے اعلان نبوت اور
دین اسلام کی دعوت بھی اس پہاڑ پر کھڑے ہوکردی تھی۔ یہی پہاڑ تھا جس پر کھڑے ہوکر آپ ماٹھ نے اپنی انگلی کے ادنی
اشارے سے بھی اللہ جا عکود وکھڑے کرنے کا مجزہ دکھایا تھا۔

ابوتبیس کی چوٹی پر پہلے ایک مجد تغیر کی تھی جس کا نام مجد بلال تھالیکن وہ مجداب وجود نہیں رکھتی۔
موجودہ دور میں کوہ ابوتبیس میں حکومت سعودیہ نے تجاج کے منی جانے کے لیے گئی سرتگیں تغییر کردی ہیں۔ یوں جبل
ابوتبیس سے گزر کر جاج منی پہنچ جاتے ہیں۔ جبل ابوتبیس ، صفا کی پہاڑی کے نزدیک مین بیت اللہ شریف کے
بالتھائل واقع ہے۔ اس پہاڑکو کمہ کے دیگر پہاڑوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ کے کے نواح میں واقع دیگر
پہاڑیوں کے نام اور بلندی ہیہے۔ جبل اجیاد 1332 فٹ بلندہ جبل قصیقان 1401 فٹ بلندہ جبل حرا 2080 فٹ
بلند۔ اس پہاڑ پر آئخضرت ما اپنے پر پہلی وی نازل ہوئی تھی۔ جبل قور ۵۹۳ فٹ بلند سفر ہجرت کا آغاز اس پہاڑ سے ہوا
قدار خود جبل ابوتبیس 1220 فٹ بلندہ۔



# مكهدز مين كامركزى مقام

مسلم جغرافیددان دنیا کے وہ پہلے نقشہ نگار تھے جنھوں نے دنیا کا پہلا نقشہ تیار کیا تھا۔ مسلم نقشہ نگاروں نے جنوب کو یا قطب جنوبی کو کرہ ارض کا ہالائی حصہ دکھایا تھا۔ دنیا کے اس پہلے نقشہ میں کعبہ کوز مین کا مرکزی مقام دکھایا گیا تھا۔ جب یورپ میں نشاۃ ٹا نیر کا دور آیا تو یورپی نقشہ نگاروں اور جغرافیدوانوں نے جونقشہ عالم تیار کیا اس میں انھوں نے شال کودنیا کا ہالائی حصہ دکھایا گرالحمد للنداس نقشہ میں کعبہ کوز مین کا مرکزی مقام ہی دکھایا گیا تھا۔

مر کچولوگ اس کے برعس می بھی کہتے ہیں کہ چونکہ زین ایک کر ہے اس لیے اس کا مرکز اسکی سطح کی بجائے اس کے Core میں واقع ہوسکتا ہے۔ مرحقیقت یہی کہ کہ جب ہم دنیا کے نقشہ پرنظر ڈالتے ہیں تو کعبہ کی ممارت کے چاروں کونوں کوقطب نما کی Cardinal Direction کی سمت میں اشارہ کنال پاتے ہیں۔

## مكه ميشروسروس

اگست 2012ء بیل سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 16.5 بلین امریکی ڈالر کے خرج سے چار
میٹرور بلوے لائن بچھائی جائے گی جن کی طوالت 182 کلومیٹر یا 113 میل ہوگی۔ گورنمنٹ کے مالیاتی مشیروں نے بتایا
کہ اس منصوب یعنی کمہ میٹروسروس منصوب کو محلی جامہ پہنا ہیں دس سال کا عرصہ لگے گا۔ اس ٹرین پروجیکٹ کا افتتا 13 تو مبر 2010ء کو کیا گیا تھا اور یہ طے پایا تھا ہیر ہیروس صرف سات روز کے لیے چلائی جائے
گی۔ مکہ میٹرولائن کے تین بین اسٹیشن ہیں۔ مکہ منی ،عرفات اور مزدلفہ۔ اس ریلوے منصوب بیل سٹینڈرڈ میٹر گیج لائن
بچھائی گئی اور اس لائن پر دوڑ نے والی ٹرین پر ایک وقت بیل تین بڑار جاج آ رام سے سز کر سکتے ہیں۔ میٹروسروس کے چلنے
سے فوری طور پر تقریباً 2000ء کی اور میٹرولائن کا منصوب پر عملار آ کہ کے بعد 53000 بسیل
شاہرا ہوں پر جگہ گھیر نے سے نجات ال جائے گی۔ اور میٹرولائن کا منصوب 2019ء بیل موگا اور اس منصوب بیل مکہ
ماہرا ہوں پر جگہ گھیر نے سے نجات ال جائے گی۔ اور میٹرولائن کا منصوب 2019ء بیل مکمل ہوگا اور اس منصوب بیل مکہ
المکر مہ کے 22 مقامات پر میٹرواسٹیشن تغیر کے جائیں گی

سعودی عرب کی حکومت کوتقر بیا 30 لا کھ جاج کرام کی سالاندآ مد کے بعد پیک ٹرانپورٹ کے گھمبیر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جاج کرام کے لیے منی ،عرفات او حردلفہ تک شاہرا موں پر پیدل چلنا بھی مشکل موجاتا ہے۔ ان سمبیر مسائل کوحل کرنے کے لیے سعودی حکومت نے تقریباً سوسال کے بعد ملک میں ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد سے کہ موجاتا ہے کہ 1916ء میں جاز میں انقلاب سے پہلے مدینہ منورہ سے دمشق اور قسطنطنیہ تک سفر کیا جاتا تھا اور بیر بلوے جاز رملوے کہلاتی تھی۔



# الحرمين مائى سپيد (الحرمين ريلوے پروجيك)



### عكاظ فه ثقافت مكه كي عظمت كانشان

طائف اور خلۃ کے درمیان ایک نخلتان کا نام عکاظ ہے۔ عربی لغات کے ماہرین عکاظ کو عکظ یعکظ سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی ''روکنا'' کے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی ''بجع ہوتا'، یا اجتماع کے ہیں۔ اس لفظ کی بید دونوں تاویلات اس پر بنی ہے کہ عکاظ کی شہرت دراصل اس مقام پر سالانہ منعقد ہونے سالانہ میلے کی وجہ سے تھی جو کیم ذوالقعدہ سے 20 تاریخ تک منایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ''مفاخرہ'' کی باضا بطر تقریب منعقد ہوتی تھی۔ یعنی اس موقع پر قبائل ، بلکہ ایک بی قبیلے کی عظمت کے اظہار کے لیے ، بلکہ ایک بی قبیلے کی عظمت کے اظہار کے لیے شعر پر حاکرتا تھا۔

یجی اجتماعات جہاں شعراا پے نظمیں پڑھتے اور بڑے بڑے میلے لگتے اوران میلوں میں اشیائے تجارت کا مبادلہ ہوتا تھا۔ یہ میلے جن میں عکا ظریب سے زیادہ مشہورتھا عرب میں زمانہ جا بلیت کی قو می زعرگی کی معران تسلیم کے جاتے تھے اور عرب ثقافت کی عظمت کے نشان تھے۔مقدس مہینوں کے ایا صلح میں قبائل کے لیے ججاز کے سیاسی مسائل پر بحث و تیمرے کا موقع نکل آتا تھا۔ تجمیم اس میں شرکت نہیں کرتے تھے۔اسلام نے اس پشیتی اور شخصی نزاعات کی فدمت کی جس کے دجہ سے ان مواسم پر ذوال آگیا۔

عکاظ کے میلے کا آغاز پیدائش نبوی ہائی ہے ہیلے مورخین کے زدیک 530ء کے لگ بھگ ہوا تھا۔ بھپین میں آئی خضرت ماٹیل نے اپنے چیا عباس کے ساتھ بھی بھی اس میلے میں شرکت کی تھی۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر داٹیل تھی تبیل از اسلام اس میلے میں شرکت کرتے تھے اور کشتیاں لاتے تھے گر بعداز اسلام ایک مرتبہ رسول اللہ ماٹیل اپنے چند اصحاب کے ساتھ عکاظ کے میلے کی طرف جارہے تھے لیکن شرکت کیے بغیر بی راستے سے والپی لوٹ آئے تھے۔ والپی کے سفر میں مقام خلہ پر پچھ جن قرآن مجید کی تلاوت س کرمبہوت ہو گئے تھے۔ ام الموشین حضرت خد پچھ کے بھیجے حضرت علی میں مزام کے عکاظ کے میلے بی سے حضرت زیڈ بن حارثہ کو خرید کراپئی چھوپھی کی خدمت میں چیش کیا تھا اور انھوں نے حضرت زیدگراپئی چھوپھی کی خدمت میں چیش کیا تھا اور انھول نے حضرت زیدگراپئی چھوپھی کی خدمت میں چیش کیا تھا اور انھول نے حضرت زیدگری کو تھا۔

## سحروا فطاركے وقت توپ كا داغا جانا

مکہ شہر کی قدیم روایات بیں سحر وافطار کے وقت ماہ رمضان بیں توپ کا داغا جانا شامل ہے۔ مکہ کے لوگ روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنے گھروں کی کھڑ کیاں اور دروازے کھلے رکھتے تھے تا کہ توپ کے داغے جانے کی آواز من کرروزہ افطار کرسکیس مملکت سعودیہ کی تاریخ جمیں بتاتی ہے کہ شام کوروزہ افطار قدیم زمانے بیں توپ واغنے جانے کی آوارز من کر کیا جاتا رہا ہے۔

فی زمانہ توپ کوسحری سے پہلے اور سحری کے اختتام پر بھی داغا جاتا ہے کہ مکہ کے شہری سحری کے کھانے کی ابتدا اور انتہا کر سکیس ۔اس کے علاوہ افطار بھی روایت کے مطابق توپ کے گولے کے داغے جانے کی آوازی کرکیا جاتا ہے۔ ای طریق پر چلتے ہوئے مکہ میں عیدالفطر کے جا عدکے دکھائی دینے کا اعلان بھی توپ کا گولہ داغ کرکیا جاتا ہے۔

مکہ کرمہ کی بیتوپ سال بھر جنت المعلیٰ قبرستان کے قریب واقع ایک اسلحہ خانہ بین محفوظ رہتی ہے۔ رمضان شریف کی آ مدے ایک دن قبل اس قوپ کو مجد الحرام ہے چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر نصب کردیا جاتا ہے۔ توپ کے گولے داخنے کے لیے ایک تو پئی اور ایک محافظ اس توپ کی گرانی کے لیے ان ایام بیس توپ کی ظامت اور دیکھ بھال کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ عید الفطر کے چا تدکی رویت کا اعلان ہوتے ہی اس توپ سے سات گولے واضوصی کولے واضح جاتے ہیں۔ پھر اسلحہ خانے بیس محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس توپ کے گولے خصوصی طور پر بلند ارتعاش پیدا کرنے کے لیے تیار کے جاتے ہیں اور ان کا وزن فی گولہ ڈیڑھ کلوگرام ہوتا ہے۔ توپ کے دانے جاتے ہیں اور ان کا وزن فی گولہ ڈیڑھ کلوگرام ہوتا ہے۔ توپ کے دانے جاتے ہیں اور ان کا وزن فی گولہ ڈیڑھ کلوگرام ہوتا ہے۔ توپ کے دانے جاتے ہیں اور ان کا وزن فی گولہ ڈیڑھ کلوگرام ہوتا ہے۔ توپ کے دانے جاتے ہیں جن بیس اضار کے وقت کی دور در تک دکھائی دیتا ہے۔ ماہ رمضان بیس اس توپ سے کل 150 گولے دانے جاتے ہیں جن بیس اضار کے وقت کا ایک گولہ اور سرحری کے وقت کے دوگولے شامل ہیں۔

# مكه مكرمه كے اہم اور تاریخی مقامات

صفاومروه

ان پہاڑیوں کا ذکر حرم شریف کے متبرک مقامات کے عنوان کے تحت آ گیا ہے لہذا ویکھیے حرم شریف کے متبرک مقامات۔

منلي

کہ کے مشرق پہاڑوں میں واقع ایک مقام جو خانہ کعب ہے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تجاج کرام میدان عرفات کی طرف جاتے ہوئے 8 ذوالحجہ کوایک رات کے لیے لازی قیام کرتے ہیں۔ وادی منی ایک بھاڑی وادی میں واقع ہے جو مغرب ہے مشرق کی طرف جاتی ہے۔ بقول برک ہارٹ اس کا طول 1500 قدم ہے اور یہ چاروں طرف سے سنگ خارا کی ختک پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے۔ اسکے شال کی جانب ایک پہاڑی بائند ہوتی چاروں طرف سے سنگ خارا کی ختک پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے۔ اسکے شال کی جانب ایک پہاڑی بائند ہوتی چلی گئی ہے۔ آخضرت ما شیخ اور اہل مدینہ کے درمیان پہلی گفت وشنید اور بیعت اس مادی مشام پر ہوئی تھی۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت مقبداولی کہلاتی ہے۔ آخضرت ما شیخ تھی ہر مسال جی کے ایام میں ایک عارضی شہر خیام آبا دہوجا تا ہے جس کی آبادی آب کل تعمیں لاکھ تک جا پہنچتی ہے جو دنیا کے کی ہوئے گہا بادی کے برابر ہے۔ ایام جی میں تا حذاظر خیمے بی خیمی خیمی کو اور کی میں اس میدان میں فرزیمان تو حید ایک بی لباس، احرام میں ملیوس نظر آتے ہیں۔ وادی منی میں تجابح کرام پائچ تیں۔ اس میدان میں فرزیمان تو حید ایک بی لباس، احرام میں ملیوس نظر آتے ہیں۔ وادی منی میں تجابح کرام پائچ تھیں۔ اس میدان میں فرزیمان تو حید ایک بی لباس، احرام میں ملیوس نظر آتے ہیں۔ وادی منی میں تو کر اور والحجہ کی فرا والحجہ کی فرزیمان کی جائی ہو کی فراد کرتے ہیں پھر ابعداز نماز فجر وہ میدان عرفات میں۔ وقو ف کر نے کے لیکل جاتے ہیں۔

وادی منی کا رقبہ تقریباً ہیں کلومیٹر ہے۔ 10 ذوالحجہ کو تجائ واپس منی کے شہر خیام میں واپس آجاتے ہیں اور 10 ہے 10 ہے 15 ہوتی ہے۔ 10 دوالحجہ کو تجائی کرتے ہیں۔ آخضرت سی تی الوداع کے موقع پر منی میں 100 اونٹ قربان کیے تھے جن میں سے 63 آپ نے خود ذرح فرمائے تھے اور بقایا 37 اونٹ حضرت علی نے ذرح کیے تھے۔ یار ہے قربانی حضرت اساعیل کا اہرا ہیں واقعہ بھی اسی وادی میں چیش آیا تھا اور اسی وادی میں اللہ تعالی نے حضرت اساعیل کا اہرا ہیں واقعہ بھی اسی وادی میں چیش آیا تھا اور اسی وادی میں اللہ تعالی نے حضرت اساعیل کے مور پر حضرت اہرا ہمیم کو میں شرعاط فربایا تھا اور قربانی کی رسم اہرا ہمیں کی ابتدا ہوئی تھی۔

منیٰ کی حد مکہ کے قریب واقع ایک کھاٹی سے شروع ہوتی ہے جہاں آخری جمرے عقبہ کاستون کھڑا ہے۔ جب ہم وادی منی کی آخری مشرقی حد پر کینچتے ہیں تو رائے کے دائیں طرف ہمیں ایک چوکور مجد نظر آتی ہے۔ یہ سجد خیف ہے۔ آنخضرت ماٹھانے جمۃ الواع کے موقع پر اسی مسجد ہیں نماز پڑھائی تھی۔

انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگارنے لکھا ہے کہ نئی کی بعض رسومات کا پیدایا معہد جاہلیت سے چاتا ہے۔ قدیم عرب شعرا بھی مجمل طور پر ان رسومات کا ذکراپنے کلام میں کرتے ہیں۔ وہ رسوم اسلامی معاشرے سے کسی حد تک مشابہ تھیں مثلاً یہاں تین دن قیام کیا جاتا تھا اور پھر تھی تھنے کی رسم یعنی رجم بھی بہت قدیم ہے۔ جج کی پیکیل اسلامی شعار کے مطابق بھی منی کے سددوزہ قیام یا ایا م تشریق سے ہوتی ہے۔

عرفات

مکہ المکر مہ سے جنوب مشرق میں تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات واقع ہے جو 9 ذوالحجہ کو تجائ کرام کی وقوف گاہ اور جائے دعا ہے۔اس میدان میں جبل عرفات واقع ہے جوایک فیتی پھڑ کرینائٹ کا پہاڑ ہے اور سطح سمندر سے 230 فٹ بلند ہے۔اسے جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے۔اس پہاڑی پرسر کاردوعالم سائٹیا نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ کج ارشاد فرمایا تھا۔ آپ کے سامعین ایک لاکھ چالیں ہزار صحابہ کرام تھے۔روئے زمین پر ایسا منظر پھر بھی و کیھنے میں نہیں آیا۔

روایت ہے کہ میدان عرفات میں حضرت آ دم کی ملاقات حضرت حواسے ہوئی تھی۔ بیان دونوں والدین انسانیت کی آسانی جنت سے تکالے جانے کے بعد زمین پر پہلی ملاقات تھی۔ عرفہ کے معنی عربی زبان میں پہچائے کے شاید آ دم دھوا کے ایک دوسر سے کو پہچان لینے کی وجہ سے پڑے تھے۔ حضرت آ دم دھوا کے اسی ملاپ کے بعد بنی نوع انسان کا آغاز ہوا تھا۔ اسی میدان میں ہرسال 9 ذوالحجہ کو جاج کرام اکٹھے ہوکرالھم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں اور دربار خداو تدی میں اپنی حاضری کا اقرار کرتے ہیں اور سارا دن اسی میدان میں وقوف کر سے غروب آفاب تک اللہ تعالی کے حضور میں نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جاج کرام کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی

ہوجائے۔اللہ تعالی بھی اس دن اپنی رئتیں بے شار نازل کرتا ہے۔ یا در ہے کہ 39 والحجہ کوعرفات میں حاضر ہونا ہی منا کی شرط اولین ہے۔اگر اس میدان میں کوئی شخص اس موقع پر حاضر نہ ہوتو وہ ہرگز حاجی کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ 39 والحجہ کی شب اس میدان میں قیام کرنے کے بعد صح نماز فجر کے بعد حجاج کرام واپس منی کارخ کرتے ہیں۔

جبل رحمت کی مشرقی ست میں پھر کی کشادہ سیر هیاں ہیں جواتا بک ذکل کے دزیر جمال الدین الحاوید فیلیس کرائی تھیں۔ بیسیر هیاں جبل الرحمة کی چوٹی تک چلی گئی ہیں۔ چوٹی پر ایک منارہ بھی بنا ہوا ہے۔ ساتھویں سیرهی پڑا یک چبوتر ابنا ہوا جس پر ایک منبر بھی رکھا ہوا ہے۔ ای منبر پر کھڑے ہوکر خطیب آنخضرت سائٹی کی تقلید میں یوم عرفہ (لویں ذوالحجہ) کو بعداز ظہر خطبہ پڑھتا ہے۔

عرفات کا میدان شرقا غرباعرض میں چار میل کے قریب ہے اور طول میں تقریباً سات آٹھ میل ہے۔ یاد

رہے کہ حرم کمدیعنی حدود حرم کے باہر واقع ہے۔ مکہ ہے آنے والے عاز مین جج درہ مازین سے نکل کران ستونوں کے پاس

سے گزرتے ہیں جو حدود حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق میں عرف نائی نشیب کے ایک کونے میں ایک

مجد واقع ہے جو محبو نمرہ محبو اہر اہیم اور محبوعرف کے ناموں سے یاد کی جاتی ہے۔ موقف یا مقام اجتماع اس محبو

جانب مشرق اور جبل رحمت سے مخرب کی جانب دورتک چلا گیا ہے۔ اسلام کی ابتدائی سالوں میں یہاں کئی کنویں کھود سے

مطابق تھے اور متعدد باغوں اور رہائش مکانوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ملکہ زبیدہ کے تھم پرطا گف سے مکہ کو سیر اب کرنے کے یہ جو نم پر ذبیدہ نکا گئی تھی وہ جبل عرفات کے وامن میں بہتی تھی۔ وقو ف عرفات جج بردا ضروری رکن ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق توجے عرفات میں مطابق توجے عرفات میں ہے۔

مزولفه

9 ذوالحجرکو جب آفاب غروب ہوتا ہے تو شہر تجاج جو پورے دن میدان عرفات میں آباد تھا مغرب کے دفت مزدلفہ کی جانب رواں ہوجاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مناسک جج کی ادائیگی کے دوران عرفات سے روائل کے بعد مزدلفہ ش تھم کر اللہ کو یا دکرنے کی ہدایت قرآن میں اس طرح دی ہے۔ '' پھر جب عرفات سے چلوتو مشعر حرام (مزدلفہ) کے پاس تھم کر اللہ کو یا دکرواورائی طرح یا درکروجس کی ہدایت اس نے شعیں دی ہے در نہاں سے پہلے تو تم بھتے ہوئے تھے۔ (البقر 1980)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَصُلاً مِّنْ رَبِّكُمْ فَإِذَآ اَفَصْتُمْ مِّنُ عَرَفْتٍ فَاذُكُووا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمَا هَذَالكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِّنُ قَبْلِهِ لَمِنَ الطَّآلِيُن وادى مزدلقه وادى محر اور ميدان عرفات كے درميان واقع ہے۔ يہ وادى طولا 4.5 كلوميٹر ہے اور 12.25 مرائع کلومیٹروسیج ہے۔ آنخضرت میں گئی نے جہۃ الواع کے موقع پر وقوف عرفات کے بعداس وادی میں ہی پنچنے کے بعداس وادی میں ہی پنچنے کے بعدام اور میں اور دسویں و والحجہ کی بعد نماز مغرب اور نماز عشا کو اکتفی ملاکر پڑھا تھا۔ تجاج کرام آج بھی عرفات سے والیس کے وقت نویں اور دسویں و والحجہ کی درمیانی رات بہاں پہنچ کرمغرب اور عشاکی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں اور پھر تمام رات بھی اس مقام پر بسر کرتے ہیں۔ اگلی صبح نماز فجر کے بعد سورج تکلئے سے پہلے بہاں سے روانہ ہوجاتے ہیں۔ اس مقام کومز دلفہ کہنے کی کئی وجو ہات محققین نے کہنے ہیں ان:

(1) میں سے ایک بیہ ہے پہال مغرب، عشا اور فجر کی نمازیں اوا کی جاتی ہیں اور قرب خداو ثدی حاصل کیا جاتا ہے کہ مزولفہ کے معنی اقتراب واجھاع کے ہیں کیونکہ بیہ اوہ زلف سے بنا ہے۔ سیح بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ المحر ولفہ اور دو بھی المحر ولفہ میں قیام، عبا دت اور ذکر البی مناسک تج میں سے ہیں۔ مزولفہ میں ایک مقدس مقام جبل قزر ہے، اسے مشعر الحرام بھی کہتے ہیں۔ یوم المخر کی سیح بہاں دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہاں دعا کے لیے وقو ف مستحب امر ہے۔ مسلم اور غیر مسلم سیاحوں نے مزولفہ میں ایک او نچے قبے کا ذکر کیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں یہاں شمعیں روش کی جاتی تھیں۔

وادى محسر

جب جائ کرام مردلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو انھیں ایک کھے اور وسیج میدان ہے ہو کر گر رہا پڑتا
ہے جومردلفہ اور منی کے درمیان واقع ہے۔ یہ میدان یا داوی وادی محمر ہے۔ یہ وہی مشہور مقام ہے جہاں کعبہ شرفہ پر جملہ
کرنے کی نیت ہے آنے والے یمن کے حبثی حکمران اہر ہہ کا لشکر اللہ تعالی نے ابا بیل کے پنجوں سے کئریاں گرا کر جاہ کردیا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ الفیل میں آیا ہے۔ موز عین کے مطابع اہر ہہ نے نعوذ بااللہ کعبہ شرفہ کو جاہ ہو کہ جملہ آور
ہر بادکر نے کے لیے یہ جملہ ولا دت نبوی سے صرف چند ماہ پہلے کیا تھا۔ تاریخ عرب میں اس سال کو اہر ہہ کے حملہ آور
ہماتھویں کی نسبت سے ''عام الفیل'' کہا جاتا ہے۔ اہر ہہ جب یکن سے اپنے لئیکر کے ساتھ چل کر مکہ کے باہر وادی محمر میں
ہنچا جو شی اور مردلفہ کے درمیان واقع ہو تو اللہ تعالی سے تھوٹے اہر ہہ کے لئیکر پر حملہ آور ہوئے۔ ان پر عمول کے قول کے قول
کیکریاں اہر ہہ کے لئیکر پر پھینک دیں جس سے لئیکر کی حالت کھائے ہوئے بھوسے سے اپنر آپوگی اور یوں ان پر عذوا بالی کندریاں اٹھائے ہوئے بھوسے سے اپنر آپوگی اور یوں ان پر عذوا بالی کا ٹھکا تا ہے کہاں
عزل ہوا۔ اس لیے اس جگہ حاجیوں کو تھر نے ہے منع کیا گیا۔۔ رسول اللہ طابع نے نے فرمایا یہ یہ شیاطین کا ٹھکا تا ہے کہاں
عزل ہوا۔ اس لیے اس جگہ حاجیوں کو تھر نے ہوئے کیا گیا۔۔ رسول اللہ طابع نے نے فرمایا یہ سے طابع کی کا میک ۔ رسول اللہ طابع نے نے فرمایا یہ شیاطین کا ٹھکا تا ہے کہاں
عزل ہوا۔ اس لیے اس جگہ حاجیوں کو تھر ہونے کیا گیا۔۔ رسول اللہ طابع نے فرمایا یہ شیاطین کا ٹھکا تا ہے کہاں

بدواقعہ 570ء میں پیش آیا تھا۔مورغین کےمطابق ولادت نبی اس اقعہ کے 52 یا 53 دن بعد ہوئی تھی۔اس

پر ہیپت واقعہ کے بعد پورے جزیرہ نمائے عرب میں کعبہ کا احزام بے حد بڑھ گیا کہ بیرخدا کا وہ گھرہے جس کی حفاظت خود خدانے کی تھی۔

جرات

بیر بی لفظ جرة کی جمع ہے۔ جرة کے لغوی معنی کاری کے ہیں۔ بینام وادی منی کے ان تین مقامات کودیا گیا ہے جہاں چاج کرام مناسک ج کی ادائیگی کے دوران عرفات سے واپس ہوتے ہوئے تھہرتے ہیں اور وہاں شرق تھم کے مطابق ككرياں چينكنے ميں شريك ہوتے ہيں۔ان مقامات كانام جمرہ ماتواس وجہ سے پڑھيا كدوہاں ككرياں چينكى جاتى ہيں یا خود کنگریوں کے ڈھیر کی وجہ سے بہ نام رکھ دیا گیا جوان مقامات پر تجاج کرام کے کنگریاں پھینکنے کی وجہ سے جمع موجاتا ہے۔ عرفات سے چل کر جاج پہلے الجر ة اولى پر چینے بیں چروہاں سے 150 میٹرا گے آ کر الجر ة وسطى پر بھی کر ككرياں سينكتے ہيں۔۔ بيدولوں جمرات منى كے بڑے بازار كے عين الله بيں واقع ہيں۔ پھر پھركى چنائى كاايك چو كوشہ ستون اوراس کے گردایک چھوٹا سا حض بنا ہواہے جس میں کنگریاں گرتی ہیں۔ پھر جہاں سڑک منی سے نکل کر پہاڑوں پر چرصتی ہوئی مکہ کی طرف برحتی ہے جاج جرة العقبہ پر وہنچتے ہیں۔اس کو حدیث شریف میں "الكبرى" كہا گیا ہے۔اس میں ایک دیواراورایک حوض ہے جوز مین میں کھلا ہوا ہے۔ یا در ہے پہلے دو جمرات کے ستون اور تیسرے جمرے کی دیوارکولوگ املیس یا شیطان کہتے ہیں۔ان متیوں جمروں کو بعض اوقات'' المحصب'' بھی کہا جا تا ہے۔رمی الجمار کواسلام کے مذہب فقہ واجب قرارویے ہیں۔ری کے متعلق ند بب میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والے پر کفارہ کی صورت میں ایک زائد جانور کی قربانی تک واجب ہوسکتی ہے۔10 ذوالحج کرعید کی قربانی سے پہلے حاجی کوسات سات ككرياں مارنا جيں۔11 كوعموماً زوال اورغروب ملس كے دوران وہ ہر جمرہ پر بارى بارى جاتا ہے اور ہر جمرہ پرسات ككريال مجيئكا ب\_ جرات يرش زياده مونى ك وجها اكثر حادثات رونما موت رب بي -اس ليسعودي عرب كے حكام حجاج كوان حادثات سے بچانے كے ليے جمرات تك و بنچنے كے ليے ذرائع كو بہتر بنانے كى كوششيں كرتے رہے ہیں اوراس کے لیے کی منزلہ بل یارات تعمر کیے گئے ہیں۔

جمرات پر کنگریاں مارنا دراصل شیطان کو کنگریاں مارنا ہے جو ایک رسم ابر جبی ہے۔ جمار طلاقہ وہ تین مقام بتائے جاتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم کوشیطان کا سامنا ہوا تھا جو حضرت اساعیل کی قربانی سے انھیں بازر کھنا چاہتا تھا۔ انھوں نے دل میں اٹھنے و لے ہروسو سے کو دفع کیا اور شیطان کو پھر مارکر دور بھگا یا تھا اور بوں شیطان کے بہکاوے ش نہیں آئے تھے تھے۔حضرت ابراہیم ،حضرت اساعیل کو پیش آ نے والے اس واقعہ کی یادکو برقر ارد کھنے کے لیے مناسک جمیس کنگریاں پھینکنالازم قراریا یا ہے۔

#### مولدرسول مالطا

وارالنده

عہد نبوی سال ارالدوہ کی محارت کے دوسری جانب تھی جس میں طواف ہوا کرتا تھا۔ یہ مدے معززین اورشر فا کے جی کھی جس میں طواف ہوا کرتا تھا۔ یہ مدے معززین اورشر فا کے جی ہونے کی جگہ تھی۔ ایک بروایت کے مطابق وارالندوہ کو قریش کے جدا مجد معزرت تھی نے آئخضرت سال ایک کو لا دت سے تقریباً 150 سال پہلے تغیر کرایا تھا۔ ان کے بعد یہ عارت عبدالدار کی اور پھر عبدمناف اوراس کے بیٹے ہاشم اور ہاشم کی اولادی وراث میں آئی۔ کہتے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے مکہ کی شہری ریاست کے تمام اہم کا م اس عمارت میں انجام پاتے تھے۔ مثلاً شادی بیاہ، جنگی عبال ، امور عامہ پر مشاورت ، شادی کے قائل لڑکوں کی پوشاک کا انتظام ، لڑکوں کا ختنہ، جنگ کے لیے مکم کی تفویض بہیں سرانجام پاتے تھے۔ متعقین کے مطابق مکہ کے ای مقام بیاس کے سامنے والے چوک جنگ کے کہا تھا میاس کے سامنے والے چوک جنگ کے تمام تجارتی قالے بیرونی سفر پر روانہ ہوتے تھے اور والیس پر بھی بیبیں آ کر تھر ہے ۔ کئی مغربی محققین کے مطابق مکہ کے تمام بیاس کے سامنے والے چوک کے مطابق عہد قدیم میں وارالندوہ محض دنیا داروں کی غیر ختی رسوم کی اوائیگی کی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ کہ کی ایک مقدس کے مطابق عہد قدیم میں وارالندوہ محض دنیا درسوم وضع کرنے کا کام و بی تھی مگر بیخش قیاس معلوم دیتا ہے کیونکہ وارالندوہ عبراسلام کے بعد بھی باقی رہا۔ حضرت امیر معاویہ نے اے سے خرید لیا اور بعد از اں بیدنج کے دوران خلفائے بنوامہ اور بنو

تھا۔ یا د ہے تاریخ اسلام میں دارالندوہ خالفین نبوی کی مشادرت گاہ تھی اور کفار قریش نے ہجرت سے پھھ پہلے اس جلسگاہ میں وہ سازش تیار کی تھی جس کا مقصد نبی کریم ماٹیٹیا کو قل کرنا تھا۔ دشمن اسلام ابوجہل نے اس اجلاس میں بیقر اردار پیش کی تھی کہ نعوذ باللہ اگر مجمد ماٹیٹیا کو ہر قبیلے کے توجوان ال کرقل کریں تو بنی ہاشم مواخذہ نہ کرسکیس گے۔

وارارقخ

آج كل جہاں جاج كرام اور زائرين عمره طواف كعبے بعد سعى كرتے ہيں يعنى صفاكى پہاڑى كے دامن ميں وارارقم واقع تھا۔ وارارقم مكه كا وه مقام تھا جہال آنخضرت مالكا في اسلام كة غاز مين خفيدا عداز مين تبليغ كا فريضه مر انجام ديا تھا۔حضرت ابوعبدالله، ارقم بن ابي ارتظ بن ابي ارتظ كا كھرتھا۔ نبي كريم الليا كوحضرت ارتظ بريكمل اعتاد اور كامل مجروساتھا۔ای وجہے آپ مالیا نے ان کا گھر مرکز تبلیغ کے طور پر فتخب فرمایا تھا۔یا درہے کہ حضرت ارقم کا شارسابقون الاولول مين وہتا ہے۔ جب آ مخضرت الله في دارارةم من تبليغ كاكام شروع كيا تھا تواس وقت تك مكد كصرف عين افراد نے ابلام قبول کیا تھا۔وارارقم چونکہ ایک ایک جگہوا قع تھا جہاں عام لوگوں کا گزرنیس بتا تھاای وجہ سے بیدوارالتملیغ كيطور برمنخب كميا كميا تفاراس كامتخاب كى ايك دوسرى دجه بيقى كه حضرت ارقم قبيله بنونخذوم ي تعلق ركهة تصاوران دنوں بنوہاشم اور بنو تخذوم کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں آنا جانانہیں تھا۔ دوسرے کم عمری کی وجہ سے حضرت ارتق کے پاس مکہ کی شہری ریاست کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ دارار قم ہی میں پیش آیا۔ مکہ کے لوگوں میں عمر بن مشام (ابوجہل) اور عمر بن خطاب بہت بہادر اور جری تشکیم کیے جاتے تھے۔ آنخضرت ما فی اچ سے کہان دوعمروں میں سے کوئی ایک اسلام کی تائید ونصرت کا کام انجام دے۔ اس وجہ سے آپ نے دعا فرمائی تھی جو حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی اور حضرت عمر صفور کے قبل کے ارادے سے لکل کردارارقم کانچنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دارارقم کو اسلام کی اولین یو نیورٹی کا مقام حاصل تھا۔ای مقام پرحضرت صہیب رومی، حضرت مصعب بن عمراور حضرت عمار بن ياسر جيسے صحابے نے آنخضرت ماليا کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام قبول كيا تھا۔

# ام المونين سيده خد يجالكبرى ١١ كاكر

مجدالحرام کی شالی ست میں مکہ کا ایک قدیم اور مشہور بازار سوق اللیل واقع ہے۔ اگر ہم باب المروه سے باہر تطين توبد بإزار بائيس طرف يرتاب اس قديم بإزار الص ذراآ مح مكه كاصرافه بإزار ب جهال سون ك زيورات كى بہت ی دوکا نیں ہیں۔صرافہ بازارے اگردائیں طرف مڑا جائے تو عین سامنے مکہ کا ایک تاریخی مقام واقع ہے۔ بیسیدہ خديجة الكبرى في الله كا كرب جوكداب تو وبال موجود تين ب مروه جد ضرورموجود بجال بيتاريخي كمرموجود تعاحضرت خد پیراکی وفات اور ہجرت نبوی ما اللہ اے بعد بیر گھر حضرت عقیل کی ملیت میں آیا تھا۔ام امومنین سیدہ حضرت خذ يجة الكبرى فظفا حضور ما الله ك وه اولين زوج محرمه بين جن كى زعد كى مين حضور ني كريم ما الله اند وسرى شادى نبيل كى - بيسيده کا احرام تھا یا ان کی محبت کرسید عالم مال نے 28سال ان کے ساتھ بسر کیے اور کی خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ یہ 28 سال حضرت خد يجة الكبرى في في اك اى مكان من بسر موئ من جوسوق الليل ك قريب واقع تقاريبي وه كر تقا جہاں آب مان کی چھاولادی سیدہ خدیجہ فاف کیطن سے پیدا ہوئیں۔ام الموشین حضرت خدیجہ فاف سے اکا ح کے بعد المخضرت الفائمان بي بي محترم معزت ابوطالب كر مصرت خديد في الكاكر من معقل موس تقداب الله الكري مكري مكري المرس مكري إلى المري بدا و والى حضور كى صاحب زاديول كام يدين: حضرت زینب فی این مصرت رقبه فی این مصرت ام کلوم فی اور حضرت فاطمه فی این صاحبر اد یوں کے علاوہ آپ کےصاحب زادے حضرت قاسم ڈاٹٹیڈا ورعبداللہ ٹٹاٹیز بھی ای گھر میں پیدا ہوئے۔ دونوں صاحب زادے کم سنی ہی میں

وفات یا مجے تھے مرتمام صاحب زادیاں اللہ کے فضل سے زعرہ وسلامت رہیں اور انھوں نے اپنے والد گرامی قدر کا زماجہ

نوت پایا اور اسلام قبول کیا۔ تمام صاحب زاد یول نے حضرت سیدہ فاطمہ فی استحضرت سائی کی زعر کی میں وفات پائی۔ پائی۔ سیدہ فاطمہ فی آئے تخضرت سائی کی وفات کے بعد چھماہ زعدہ میں اور انھوں نے چھماہ بعدوفات پائی۔

سیدہ خدیج کے اس گھر بیل خاندر ہے تھے ان بیل ایک حضرت ام ایمن تھیں جو حضور ساتھا کو اپنے والدگرای قدر حضرت عبداللہ سے ورشہ بیل فی تھیں۔ حضور ساتھا کہ بھی بھی انہیں ''والدہ'' کہ کر پکارتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت زید بن حارثہ جنسیں حضرت خدیج کے بھینچ حضرت خیم بن حزام نے عکاظ کے میلے سے فرید کرا پی پھو پھی کو پیش کیا تھا تھا جبہ سیدہ نے نہ انھی آئے من حضور ساتھا کی خدمت میں پیش کردیا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور ساتھا کے مند پولے بیٹے یا تھی تھے۔ ان کے علاوہ اس گھر میں حضرت سیدناعلی رہتے تھے جنسیں حضور ساتھا نے اپنے بیا کے معاثی بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی پرووش میں لیا تھا۔ یا در ہے جب خار حراش حضور ساتھا پر پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ ساتھا کو جھے کم کرنے کے لیے اپنی پرووش میں لیا تھا۔ یا در ہے جب خار حراش حضور ساتھا پر پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ ساتھا کو بھی سکون قلب محسوں ہوا تو آپ نے سیدہ گو عار حراش پیش آئے والے والیک چا دراوڑ ھادی تھی در اور ھادی تھی اور سیدہ کی فرمایا کہ جھے خطرہ محسوں ہوا ہے سیدہ خدیج نے جن الفاظ میں آپ ساتھا کی تھی دی وہ وہ تی سیرت میں موجود ہیں۔ آپ بھی فرمایا کہ جھے خطرہ محسوں ہوا ہے۔ سیدہ خدیج نے جن الفاظ میں آپ ساتھا کی تھی دی وہ کہ سیرت میں موجود ہیں۔ آپ میں اور کھی ہیں اور کھی ہیں۔ آپ بمیشہ کی ہولئے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ آپ ہیں۔ آپ بمیشہ کی ہولئے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ آپ کی میان کی خبوت پر ایمان لے آپ کیں اور انھوں نے خوا تین میں سب سے پہلے اسلام تبول فر مایا۔

شعب ابی طالب میں مقاطع کے ایام نے سیدہ خدیج نظافا کی صحت کوشد ید نقصان پہنچایا اوراس مقاطع کے تم مونے کے کچھ بی دن بعد حضرت خدیج نظافا نے سرکار دوعالم طافا کو داغ مفارقت دے دیا۔ ای سال حضرت ابوطالب نے بھی وفات پائی جس کے بعد حضور طافا کم کو ججرت کی رات حضرت علی خلافوات گھر میں حضور طافا کے بستر مبارک پرسوئے تھے۔ پھر بجرت کی رات بی حضور طافا اس گھر کو خدا حافظ کہ کر تکلے اور مدینہ منورہ میں تشریف کے بستر مبارک پرسوئے تھے۔ پھر بجرت کی رات بی حضور طافا کہ اس گھر کو خدا حافظ کہ کر تکلے اور مدینہ منورہ میں تشریف کے بستر مبارک پرسوئے تھے۔ پھر بجرت کی رات بی حضور مین کی آیت نمبر 9 و جھلفا من بیٹن آید بیلیم مسلما و کھر سے کا تا کہ بھر و کھر سے کا کا در کھی سے دی جروں میں کا دروہ آپ کو گھر سے کا ناد کھی سے۔



# حفرت ام باني كا كمر

حضرت ام ہائی ڈیٹھی ، حضرت علی ڈیٹھی ۔ وال بہن تھیں۔ ان کی ولا دت 10 تبل از نبوت میں ہوئی تھی۔ وہ طلوع اسلام کے وقت تقریباً دس سال کی تھیں۔ اگر چہان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسدا بتدائی دور ہی میں اسلام قبول کرچکی تھیں مگر حضرت ام ہائی ڈیٹھی کے اسلام کے اظہار کو اعلان کی ٹوبت 8 ھر 630ء سے پہلے نہ آسکی۔ حضرت ام ہائی ڈیٹھی کے اسلام کے اظہار کو اعلان کی ٹوبت 8 ھر 630ء سے پہلے نہ آسکی۔ حضرت ام ہائی ڈیٹھی کے اسلام کے اظہار کو اعلان کی ٹوبت 8 ھر 630ء سے پہلے نہ آسکی۔ حضرت ام ہائی ڈیٹھی کے اسلام کے باس حضرت ام ہائی ڈیٹھی کے لیے پیغام نکاح (بحوالیا نشائیکلو پیڈیا آف اسلام) کہ نبی اکرم میں گئی خیاب ابوطالب کے پاس حضرت ام ہائی ڈیٹھی کے لیے پیغام نکاح مجبوری اور میں حضرت ام ہائی ڈیٹھی کا میں حضرت ابوطالب نے ان کا نکاح ھیر ہ بن ابی وھب سے کر دیا۔ وقتی کہ کے موقع پر آنحضرت میں خوایا تھا کہا ہے ان کا نگا جے تو نے امان دی اسے ہم نے امان دی۔ حضرت ام ہائی ڈیٹھی کا مدینہ منورہ جانا مورضین کے فرمایا تھی کردیا۔ میں میں دو کی جن بین سے من دامان دی۔ حضرت ام ہائی ڈیٹھی کا مدینہ منورہ جانا مورضین کے فرمایا تھی کردیا۔ میں میں دو کی بینہ منورہ جانا مورضین کے فرمایا تھی کی بینہ منورہ جانا مورضین کے خوایا تھی کی بینہ منورہ جانا مورضین کے خوایا تھی کی جن بین ہیں۔ نہیں۔

پھے سرت نگاروں کے نزدیک آئے خضرت اللہ اسب معراج حضرت ام بانی فی ای اس کھر آرام فرمارہ سے۔
پھے کے نزدیک آپ مالی خطیم میں آرام فرما سے عبد نبوی میں ام باقی کا بید مکان عین اس جگہ موجود تھا جہاں آج حرم
پاک کا باب نمبر 95واقع ہے۔ ابواب و مجدح ام کے تحت بید ذکر آچکا ہے کہ پہلے اس باب کا نام باب ام بانی تھا گرآج کی اس سے صرف گیٹ نمبر 95و کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ باب عبدالعزیز کے اعدرونی طرف ایک چبوتر بردوسر خرگ کی است صرف گیٹ نمبر 95 کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ باب عبدالعزیز کے اعدرونی طرف ایک چبوتر بردوسر خرگ کی استون جودوسر سے ستونوں سے نبتا کم موٹائی رکھتے ہیں اس مقام کی نشاعہ ہی کرتے ہیں جہاں شب معراج کو حضرت جرائیل نے براق کو باعر حاتھا۔ یکی وجہ ہے کہ جہاں حضرت ام بانی فی اٹھا کا گھر تھا حرم شریف کی توسیعات کے دوران بیگر حرم شریف میں شامل کردیا گیا اور آج گیٹ نمبر 195 سی جگہ پرموجود ہے۔

حضرت ام بانی فی فی است مولی میں اور میں جن میں سے چندایک صحیحین میں شامل ہیں۔ بید میں روایت کے کر میں بھی روایت کے کر میں بھی روایت کے کر میں بھی میں خضرت ما این فی ان بیان میں کہ کے کھر میں بھی سائی دیتی تھی۔

# كاشانه حفرت ابوبكرصديق

مکدالمکر مدیش جہال حضرت ابو بکرصدیق دلات کا گھرواقع تھاوہ جگد آج کل مکدناور ہوٹل میں شامل کردی گئی ہے۔ اس کثیر منزلہ ہوٹل میں اس نسبت سے چو تھے فلور پرایک مجد تقمیر کی گئی ہے جوم جد حضرت ابو بکرصدیق دلات کہلاتی ہے جہال حضرت ابو بکرصدیق دلات کا گھرواقع تھاوہ مکہ کامشہور محلّہ مسفلہ ہے۔ اگر مسجد حرام کے باب عبدالسریز سے باہر لکلا جائے تو سامنے ایک ڈھلوان دارسڑک واقع ہے۔ ای سڑک پر مکہ ٹاور بلاک ہوٹل واقع ہے۔ یہ جگہ حرم شریف سے صرف پانچ منٹ کی مسافت پرواقع ہے۔

جب قریش کہ نے دارالندوہ ہیں پیغبراسلام طافا کے آئی کا سازش تیاری تو اللہ تعالی نے اس سازش کی فیر
رسول اللہ طافا کو بذر بعدوی حضرت جرائیل کے ذریعہ کردی جس ساتھ آئی خضرت طافا کی اللہ تعالی کی طرف سے مدید

کے جرت کرنے کا تھم دیا گیا۔ جرت کا تھم طبع ہی ای دن دو پہر کے وقت آئی خضرت طافا کا شاند ابو بکر صد بی تاثیر نیا

لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق طافا جو آئی ہی حضور طافا نے خضرت ابو بکر طافا کے بال تشریف لانے کے فوراً بعد
وقت آمد سے جان گئے کہ بجرت کا تھم آئی بہا۔ حضور طافا نے خضرت ابو بکر طافا کے بہاں تشریف لانے کے فوراً بعد
دریا فت فرمایا کہ کیا اس وقت گھر میں کو بی اجبیا۔ حضور طافیا کہ کو جب بتایا کہ سوائے حضرت ابو بکر صدی آن اور آپ کی
وزان اور بیوی کے کوئی اور اس گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ طافیا نے تھم دیا کہ گھر کے تمام درواز سے بند کر دیے
جا کیں۔ پھر آپ طافیا کہ کیا اس کو بیش میں جو تو آپ طافیا نے تھم دیا کہ گھر کے تمام درواز سے بند کرد سے
جا کیں۔ پھر آپ طافیا کہ کیا اور اس گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ طافیا نے تھم دیا کہ گھر کے تمام درواز سے بند کہ کہ مند ہوت کے گھر میں جو تھر ت کا مندور میں تاہم کی مندور میں گئی کہ دورت کے لیے پہلے
مندور تابو بکر صدیت ہوتا ہے ہوا۔ بجر ت کی رات جب حضور اپنے گھر کا محامرہ کے ہوئے کیا ادر کی کا در جب اگلی جو ابو بہل اور دیکہ کا ادر کی کا در جب اگلی جو ابو بہل اور دیکہ کا در کیا سائے گو ملی نے دار دی اسائے گو ملی نے مار کہ بو چھا کہ تھوار سے بھی اور بھیا کہ تھوار سے بھی اور بھیا کہ تھوار سے دور اور کی کا در جب اگلی جو ابو بھی صدرت ابو بکر کے گھر بی بہنچ اور ابو جہل نے دھرت ابو بکر کی صاحب زادی اسائے گو ملیا نے مار کہ بو بچھا کہ تھوار سے دور اور کی سائے در دیا ابو بکر کی صاحب زادی اسائے گو ملیا نے مار کہ بوجھا کہ تھوار سے دور دور اللہ بھی سے دور دور ابور بھی کہ تو اور بھی بہنچ اور ابور بھی کہنچ اور ابور بھی ابور بھی ابور بھی ابور بور بھی کہنچ اور ابور بھی ہے اور جب آگلی جب سے کھر ابور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور بھی بھی اور دور بھی بھی اور بھی ہے اور جب آگلی میں میں دور دور بھی بھی اور بھی بھی اور دور دور بھی بھی اور دور بھی بھی اور دور دور بھی بھی دور دور بھی بھی اور دور بھی بھ

# ابوجهل كأكهر

عہد نبوی بیں مکہ بیں ایک الی شخصیت بھی رہتی تھی جواسلام کے دشمنوں بیں ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ یہ تھی فرعون امت ابوجہل کی شخصیت جس کا پورا نام ابو تھم عمرو بن ہشام تھا۔ یہ قریش کے خاندان بنومخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ یا در بنومخزوم قریش کا ایک ممتاز خاندان تھا۔ حضرت قصی بن کلاب سے پہلے قریش کے بتمام اعزازات اسی خاندان کو حاصل تھے۔ حضرت قصی نے غالب آ کرتمام اعزازات چھین لیے اور بنومخزوم کے پاس صرف قبر (خیمہ وخرگاہ کا انتظام) اور اعتہ (بینی سوار یوں کی سیسلالری) کا اعزاز باتی رہ گیا تھا۔

ایوجہل 570ء یا اس سے پچھ بعد پیدا ہوا۔ وہ اور آنخضرت بالیا وہ اور 1 جری ہے۔ بعد تک زندہ رہیں۔
مکان پرایک دعوت ہیں شریک ہوئے تھے اور آنگی والدہ اسلام لے آئیں اور 1 ہے ہے۔ وہ تک زندہ رہیں۔
تاریخ کے مطالعے سے پتہ چانا ہے کہ ہجرت سے چندسال قبل ابوجہل الولید بن المغیر ہ کی جگہ بنونخز وم اور ان کے جلیف قبائل کا سربراہ بن گیا تھا۔ الولید کے مقاطع کا خدوار تھا۔ مقاطع کا خاتمہ اس کی حکمت عملی کی فلست تھی۔ ہجرت سے ذرا پہلے ابوجہل ہی ابوجہل ہی فلا سے کہا گئے ہے کہ فلست تھی۔ ہجرت سے ذرا پہلے ابوجہل ہی نے وار الندوہ ہی حضور ما پیلے کو آل کرانے کی سازش تیار کی تھی اور قصاص کو تا ممکن بنانے کے لیے آپ کو آل کرنے کے اور الندوہ ہی حضور ما پیلے اور ہی اس کی حکمت عملی کی فلست تھی۔ ہجرت سے ذرا پہلے ابوجہل ہی اس در اس کے ہما تھی اس کی تھی۔ ای نے کے کے مظلوم مسلمانوں پر دور اہتلا ہیں کیشر التحداد مظالم کیے۔ ابوجہل کی اسلام دھنی غزوہ اسلام کا سبب بنی۔ ابوسفیان اور اس کا قافہ مسلمانوں کے ہاتھوں فٹی نگلے التحداد مظالم کے۔ ابوجہل کی اسلام دھنی غزوہ اسلام کا سبب بنی۔ ابوسفیان اور اس کا قافہ مسلمانوں کے ہاتھوں می خودہ بدر بی ہی وہ وہور بیا ابوجہل کی اسلمانوں وہور بیا ہوں بر موجود ہے۔

### حطرت عباس الله كامكان

حضرت عباس بنائلہ بن عبد المطلب لین حضور ماٹیا کے پیا کے گھر اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل سعی کی جاتی ہے۔ لیمن صفام وہ کی پہاڑیوں کے درمیان۔ یا در ہے حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے بھینے لیمن آنمخضرت ہے عرش صرف تین سال بوے تھے۔ وہ مکہ کے ایک متحول تا جرتھے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں بیں انھوں نے بھی حضرت ابوطالب کے ساتھ ساتھ حضور ماٹیلی کی حفاظت کی تھی اور یہ حضرت عباس ہی تھے جنھوں نے بیعت عقبہ کے دوران اہل مدید سے کہا تھا کہ کیا تم اپنی اولا دسے زیادہ نی اگر ماٹیلی کی تھا ظت کر سکو گے؟ تا ہم حضرت عباس معرکہ بدر بیں مجبورا مثرکت کے بعد 264 میں اسلام لائے تھے۔ حضرت عباس کی اولا دسے بعد ازاں خلفائے بنوعباس کا سلسلہ چلا تھا۔ دوسری طرف قریش کے سرواروں بیں ایک محترت عباس کی اولا دسے بعد ازاں خلفائے بنوعباس کا سلسلہ چلا تھا۔ دوسری طرف قریش کے سرواروں بیں ایک محترت مباس کی اولا دسے بعد ازاں خلفائے بنوعباس کا سلسلہ چلا تھا۔ دوسری طرف قریش کے سرواروں بیں ایک محترت مباس کی اولا دسے زیادہ بہتر حضور کی پرورش کی۔ ورسری طرف قریش کے سرواروں بیں ایک محترت عباس کی اوالا دسے زیادہ بہتر حضور کی پرورش کی۔ تھی اوراپنے خاندان کی کفالت بی ایک مقال ہو گئا اولا دیا کہ وہ اپنی کا بار کفالت کی کرنے بیان کی کابار کفالت کی کے لیا اور حضرت عباس کے لیان کے ایک صاحب زادے کو اپنی کفالت بیں لیا وہ کے لیاں کا کھلم کھلا اطلان کیا تھا۔

حضرت عباس ، حضرت عبد المطلب كے بعد سے حاجيوں كو پائى پلانے (سقابي) اور كھانے كھلانے (رفاده) كے منصب پر فائز تھے۔ جب غز وہ بدر كے موقع پر حضور سل الله الله حضرت عباس كوفد بيا واكر كر ہا ہوجانے كا تھم ديا تھا تو انھوں نے مالى معذورى فلا ہر كى تقى مگر جب حضور سل الله الله كا كہ وہ فديداس مال سے اواكر ديں جو وہ غز وہ بدر كے انھوں نے مالى معذورى فلا ہر كى تقى مگر جب حضور سل الله الله كا كہ وہ فديداس مال سے اواكر ديں جو وہ غز وہ بدر كے اسلام كي تھوں كے ساتھول كرا ہے مكان ملى فن كركة ئے تو حضرت عباس كوا ہے كے ليے مشركيوں مكہ كے ہمراہ آتے ہوئے اپنى بوى كے ساتھول كرا ہے مكان ملى فن كركة ئے تو حضرت عباس كوا ہے۔ كي نبوت كا جميل زيادہ يقين ہوگيا اور آپ نے اپنے مكہ والے گھرسے مال متكواكر اپنا فديدا واكيا تھا۔

# سيدالشهد اءحضرت حمزه ها كالكر

سید الشہد او حضرت جمزہ ڈٹاٹٹو حضور کے وہ پچا تھے جن کا عہال اور حضور ساٹیٹم کا تہال ایک تھا۔ حضرت عبداللہ کا سالہ سے جا کہ اللہ کا تعہال ایک تھا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کے ساتھ سیدہ آ منہ کی پچا زاد کہن سے شادی کی تھی۔ انھیں کیا من کے ساتھ سیدہ آ منہ کی پچا زاد کہن سے شادی کی تھی۔ کہ مرمہ میں حضرت جمزہ بھی کے بطن سے حضرت جمزہ کی ولا دت ہوئی تھی۔ حضرت جمزہ حضور کے رضائی بھی تھے۔ مکہ مرمہ میں حضرت جمزہ بھی وہاں کے مشہور محلے مسفلہ میں رہتے تھے اور حضرت ابو یکر صد این کے گھر کے قریب بھی ان کا گھر واقع تھا۔ جمرت کے بعد آ مخضرت ماٹیلی نے قرامایا تھا کہ ہم نے مدینہ منورہ کے معاملات حضرت جمزہ کے سیروفرہ انے ہیں بیعنی سیدنا حمزہ بعد از شہادت بھی گورنر مدینہ ہیں کہ مرکار دوعالم نے جوفرہ ادیاوہ جن ہے۔

جنگ احدے موقع پر صفرت عزہ اللہ نے بہادری کے وہ جو ہر دکھائے کہ کوئی کا فرآپ کی تلوارے زندہ فی کر نہ کال سکا۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے ایک غلام وحثی کواپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے لا کیج وے کر میدان احدیث محفرت عزہ کو حیشیوں کا جھیار حربہ مارا جس سے آپ شہید موٹے۔ ہندہ نے آپ کے شہید ہونے پراکتفانہ کیا بلکہ ناصرف آپ کی نفش کا مثلہ کیا بلکہ اس ظالم نے آپ کا کلیجہ تک محال کی چیا ڈالا۔ آ مخصور ما لین کی کومیدان احدیث ناصرف آپ کی شہادت کا صدمہ پہنچا بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کی نفش کے ساتھ کیے جانے والے مظالم کا صدمہ ہوا۔ آخضرت ما لین کے حضرت عزہ کو بعداز شہادت سیدالشہد امکا خطاب دیا اوروہ شہداء اسلام اورا حدے سردار تھیرے۔

### شعب ابي طالب

شعب ابی طالب مکرالمکر مد کنز دیک وہ پہاڑی گھائی ہے جہاں کفار مکہ نے خاندان بنو ہاشم اورخاندان بنو مجار محبد المطلب کے سلم اورغیر مسلم دونوں شم کے افراد کا معاشرتی مقاطع کر کے تین سال کے لیے محصور کر دیا تھا۔ تاریخ اسلام کے بیہ تین سال بنو ہاشم اورخود آنخضرت منافیا کے لیے انتہائی پریشان کن سال اور پرصعوبت تھے۔ انھیں سالوں کے بارے میں ایک مرحد آنخضرت سافیا نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمۃ کوفر مایا تھا کہ ''اگروہ مصائب دنوں پر پڑتے تو وہ رات کی طرح تاریک ہوجاتے۔' شعب ابی طالب میں کتنی صعوتیں ، تکالیف اوراذیتیں برداشت کرتا پڑیں اس کا پیداس کے پیداس سے چتا ہے کہ بنو ہاشم کوان تین سالوں میں سوکھے چڑے اور درختوں کی چھال کھا کرگز ارا کرتا پڑا گرآ فریں استے مصائب برداشت کرنے کے باوجود انھوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ ااورامتحان کے ان سالوں میں ہر کسوئی پر پورے مصائب برداشت کرنے کے باوجود انھوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ ااورامتحان کے ان سالوں میں ہر کسوئی پر پورے اترے۔

اعلانے پہلے کے بعد جب اسلام پھیلنے لگاتو قریش مکور بیجد گرال گزراتو امھوں نے مظلوم مسلمانوں پرمھیبت کے پہاڑتوڑو دیے جس کی وجہ ہے تخضرت مائی کا کو مسلمانوں کو جرت عبشہ کی اجازت دینا پڑی۔ ۔ عبشہ بیس جب مسلمانوں کو آزام دہ زعرگی گزارتے ویکھا تو قریش مکہ نے شاہ عبشہ کے دربار بیس ایک سفارت بھیجی تاکہ شاہ حبشہ مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج وے گر جب اس نے بیقریش کی سفارت مستر دکردی تو انھوں نے مکہ بیس حضرت ابوطالب کو مجبور کیا کہ وہ اپنے بھیجے کوان کے حوالے کردیں ۔ حضرت ابوطالب نے قریش مکہ کی بید بات مانے ہے تی ہا تکارکردیا مجبور کیا کہ وہ اپنے بھیجے کوان کے حوالے کردیں ۔ حضرت ابوطالب نے قریش مکہ کی بید بات مانے ہے تی ہا تکارکردیا اور خانمان بنو ہاشم کے افراد کو کعبہ بیس بلایا اور ان سے بیر طلف لیا کہ وہ ہر قیت پرآ مخضرت مرافی کی حمایت کریں گے اور آپ کی حقاظت ہے بھی دست کش نہیں ہوں گے بنو ہاشم بیس میں مرف ابولہب ایسافر دھا جس نے بیر طلب کیا وہ آپ کی مناز کی مرف ایوا ہو اس کی مناز کی مرف ایوا ہو ان کے مناز کی مرف ایوا ہوں گے ۔ ان کا معاشرتی مقاطع کیا جائے ۔ اس مقاطع کی ایک وستاہ می کھل نے فلا ف وہ آئے تین سال انتہائی عرت اور کھی کی حالت معاشرتی مقاطع کیا جائے ۔ اس مقاطع کی ایک وستاہ بی کھل نے وہ تی بیت اللہ میں لکا دیا اور کا کہ میں بنو ہاشم کو کہ میا نہ کی میں ایسان کی میں اور کھی کی حالت میں کھور بھی اشری کی طور بھی ایسان کی طور بھی اشری کی طور بھی اشری کی طور بھی اشیا ہے خور دونوش تک مہیا نہ ہو گئی سال انتہائی عرت اور کسمیری کی حالت میں گرا رہ اور افھیں کی طور بھی اشیا ہے خور دونوش تک مہیا نہ ہو گئیں ۔

# معجزهش قمركامقام

قرآ ن كريم من نى كريم مَنْ الله كم عجره ش القرى طرف اشاره كرتے موسے الله تعالى فرمايا ہے۔ افْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَهَرُ

رجمه: قيامت قريب آ كل اورجا عشق موكيا - (القرآب نبرا)

پھومٹرکین مکہ نبوت کے آٹھویں سال 618ء میں آنخضرت سالیہ کے خدمت میں کا شانہ نبوت پر حاضر ہوئے اور انھوں نے کہا کہ اگر آپ سالیہ اللہ کے سچ نبی اور رسول ہیں تو چا شکو دو کلاے کر کے دکھا ہے تا کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے کہا کہ اگر آپ سالیہ اللہ کے سچ نبی اور رسول ہیں تو چا شکو دو کلاے کر دکھا ہے تا کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے کیں ۔ ان مشرکین مکہ میں ولید بن مغیرہ ، ایو جہل ، عاص بن واکل ، عاص بن ہشام ، اسود بن عبد یغوث اور نفر میں مال سے ۔ نبی کر یم سالیہ اللہ میں میری اور نفر بن حارث وغیرہ شامل تھے۔ نبی کر یم سالیہ اللہ علی میں اگر میں تمھارے لیے چا شکو دو کھڑے کر دوں تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لے آؤگر ہے انھوں نے اس کا جواب اثبات میں دیا۔

اس رات مکہ کے آسان پر چودھویں شب کا چا تد پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہا تھا۔ پینجبراعظم و آخر فیاللہ تعالیٰ کے دربار شرع ص کیا اے پروردگارتو چا تد کے دوکلاے کردئے 'پھر آپ سالیٹی نے اپنی شہادت کی انگلی سے مشرکیان مکہ کے سامنے چا تد کی طرف اشارہ کیا اور چا تد دو کوئت ہوگیا۔ اس کا ایک کلا اجبل ابوقتیس کی ایک طرف اور دو سرا جبل صفا کی طرف ہوگیا۔ صفور نے مشرکیان مکہ سے فرمایا کہ گواہ رہتا پھر اسکے بعد آپ سالیٹی نے اپنی انگلی کے اشارے سے جبل صفا کی طرف ہوگیا۔ مفار مکہ کے ساتھ اس وقت ایک یہودی عالم بھی آپ کا یہ ججزہ دیکھ دو ہورا آپ پر ایمان جا تھا کہ کو کھر باہم جوڑ دیا۔ کفار مکہ کے ساتھ اس وقت ایک یہودی عالم بھی آپ کا یہ ججزہ دیکھ دو ہورا آپ پر ایمان لے آیا مگر کفار مکہ جن کے دلوں پر تھل پڑے ہوئے تھے وہ نہ صرف اس مجزے کی صحت سے انکار کرنے لگے بلکہ اے ٹھوؤ بالشہ جا دوقر اردیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے سورہ القرکی دوسری آپت میں فرمایا:

وَإِنْ يَرَوْا أَيَّةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ (القمر - 2)

یدا گرکوئی معجزہ در میصنے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہددیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ مگر عالم گواہ ہے کہ حضور من اللہ کا میہ معجزہ مرز مین مند تک میں دیکھا گیا۔حضور نے میہ معجزہ موز مین کے مطابق جبل ابوتبیس کی چوٹی پر دکھایا تھا۔جبل ابوقبیس مکہ کاوہ پہاڑہے جو حرم شریف کی مشرقی سب میں واقع ہے۔

#### عارحرا

کہ المکر مدے شال مشرق کی ست میں تین میل کے فاصلے پر جبل شہیریا جبل نور کا مقدس پہاڑواقع ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر وہ مقدس فارواقع ہے جے ہم غار حراکے نام سے باد کرتے ہیں۔ اس غار میں آنخضرت کے دادا حضرت عبد المطلب بھی معتلف ہوتے تھے۔ جب آنخضرت ما اللہ کی عمر پختگی کی صدودکو پنجی تو آپ ما اللہ بھی اس غارش کھا نا اور پائی ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دنوں تک کے لیے معتلف ہوجاتے بھی بھی جب حضور ما اللہ کے زیادہ دن تک معتلف بوجاتے کہ بھی بھی جب حضور ما اللہ کے دیادہ دن تک معتلف رہنے کی وجہ سے میکھا تا پائی ختم ہوجاتا تو ام الموشین سیدہ فدیجہ ڈاٹھ کھا تا پائی غارتک پہنچا دیتیں اور بھی حضور ما اللہ کی محبور سال نے کہ حداس کی تشریف لے آتے تھے۔ آج بھی یہ نورانی غارا پی اصلی حالت میں موجود ہے اور سالا نہ لاکھوں فرز شران تو حید اس کی زیارت کے یہ جبل نورکار خ کرتے ہیں۔

حضور طافیخ کی عرمبارک کے چالیہ ویں سال جب آپ طافیخ غار حراش محکف تھے تو آپ پر پہلی وی تازل مولی سے بخاری شریف کے باب "کیف بدا الدوھی " بیس پہلی وی کے زول کی تفصیل کھاس طرح بیان ہوئی ہے۔ ایک دن جب آپ طافیخ غار حراش عبادات میں مشخول تھے تو اچا تک اس غار میں ایک فرشتہ ظا ہر ہوا۔ (روح القد س حضرت جرائیل ) یدوہ فرشتہ تھا جو بمیشہ خداع وجل کا پیغام اس کے رسولوں اور تیغیروں تک پہنچا تا تھا۔ اس فرشے نے آپ کو کا طب کر کے کہا " پڑھے "آپ نے فرمایا میں پڑھنے والانہیں ہوں۔ تیسری باراس فرشتہ نے پڑھے کہ کراپ سینے سے چمٹایا اور یوں یہ پہلی وی آپ پر مکشف ہوگئی۔

غار حراتقریباً گیارہ فٹ اور پانچ فٹ کشادہ ہے اور کم وہیش ساڑھے چھف بلندہے جبکہ اس کی بلندی زشن سے تقریباً 1890 فٹ ہے۔خود جبل نور سطح سمندرسے 2106 فٹ بلندہے۔ بعد کے زمانے میں اس غارتک محتیجے کے لیے 600 سیر ھیاں بنادی گئی ہیں جوع ہد نبوی میں موجود نہیں تھیں۔ اس غار کا رخ بیت اللہ کی ست میں ہے۔ اس غار میں داخل موکر اس بلندمقام سے بیت اللہ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ غار کی چھت اگر چہ صاف اور مطح نہیں ہے گرفرش صاف اور ہموار ہے جس پر چٹائی وغیرہ بچھا کر بیٹھا جا سکتا ہے۔

### غارثور

سفر جرت میں فار اور آق ہے۔ ای پہاڑ کے او پر ایک عودی ڈھلوان اور پیسلواں چوٹی ہے جہاں فارٹوروا قع ہے۔ بیر فار کاومیشر کے فاصلے پر جبل اور واقع ہے۔ ای پہاڑ کے او پر ایک عودی ڈھلوان اور پیسلواں چوٹی ہے جہاں فارٹوروا قع ہے۔ بیر فار ذمین سے 5430 فٹ بلندی صرف 2722 فٹ ہے۔ ای فار میں جرت کی رات آ مخضرت ما ایک فار میں اور کی محمد بی میں میں میں میں ہوئے تھے۔ سفر ای فار میں ہوئے اور جس والوں فلیم ہستیوں نے آ رام فر مایا تھا۔ اس فار کا و ہاندا کر چرتگ ہے کمر اس فار میں آ دی ہا آ رام بیٹھ سکتے ہیں۔ اس فار میں آ دی ہا رام بیٹھ سکتے ہیں۔

### قبرستان جاہلیہ

جرم شریف کے جنوب مغرب میں وہ جگہ واقع ہے جے قبرستان جاہلہ کہا جاتا ہے۔ اس جگہ طلوع اسلام سے پیمشر کین مکدا پنی بیٹیوں کوزندہ وفن کیا کرتے تھے۔ ای جہد جاہلہ میں عرب اپنی بیٹیوں کوا پنی بیٹیوں کو بیدائش کے بعد زندہ وفن کردیتے تھے اور بیدرسوم وجہ سے عرب معاشرہ میں بیرسم بدیر گئی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے بعد زندہ وفن کردیتے تھے اور بیدرسوم جاہلیہ میں سے ایک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں اسلام کی بہلی شہید خاتوں حضرت سمیہ کووفن کیا گیا تھا۔

### جنت المعلى

جست المعلی مک کا ایک قدی قبرستان ہے جو حرم شریف سے ایک میل کے قاصلے پر واقع ہے۔ اس قبرستان کو المحلی ما نام بھی دیا جاتا ہے۔ بیقبرستان حرم شریف سے بجانب مشرق واقع ہے۔ باب المروہ سے لکل کرسوق اللیل ک سڑک پر آگے بڑھا جائے تو ایک چوک سے گزر نے کے بعد بعد سامنے جنت المعلی کی دیوارنظر آتی ہے۔ اس دیوار کے ساتھ سبزرنگ کا ایک بڑا سا دروازہ واقع ہے جو جنت المعلی کا صدر دروازہ ہے۔ خواتین کو قبرستان کے اعمر جانے کی ساتھ سبزرنگ کا ایک بڑا سا دروازہ واقع ہے جو جنت المعلی کا صدر دروازہ ہے۔ خواتین کو قبرستان کے اعمر جانے کی اجازت فہیں ۔ اجازت فہیں ۔ اس تاریخی قبرستان میں ام الموشین صفرت عبداللہ محواسترا حت ہیں۔ الموشین صفرت عبداللہ محواسترا حت ہیں۔ اس کے علاوہ خاتھاں نبوت کے اہم ترین افراد جن میں آخصور کے داداد محتر مصنوت عبداللہ محواسترا حت ہیں۔ الب کے علاوہ خاتھاں بی ابی قبرستان میں مرفون ہیں۔ الکوطالب اور پیچا حضرت البوطالب بھی اس کے علاوہ خاتی اس کے علاوہ خاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خاتی ہیں۔ اس الموشین حضرت عبداللہ محالت اور پیچا حضرت البوطالب بھی اس قبر میں رک کے گردلو ہے کا جنگلہ لگا ہوا ہے۔ سعودی تھوٹے چھوٹے پھر قبروں کے نشانات مطاد سے والی پالیسی کی وجہ سے اس کے علاوہ قبرستان کی چار دیواری پر قبروں کے قطار فبر درج ہیں۔ موجودہ سعودی خاتی میں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قبرستان کی چار دیواری پر قبروں کے قطار فبر درج ہیں۔ موجودہ سعودی خاتی ان کے برمراقتہ ار آتے سے اس کے علاوہ قبرستان کی چارد یواری پر قبروں کے قطار فبر درج ہیں۔ موجودہ سعودی خاتی ان کے برمراقتہ ار آتے سے اس کے علاوہ قبرستان کی چارد کو اداری پر قبروں کے قطار فبر درج ہیں۔ موجودہ سعودی خاتی ان کے برمراقتہ ار آتے اس کے علاوہ قبرستان کی چربراقتہ ار آتے ہوں کے قطار فبر درج ہیں۔ موجودہ سعودی خاتی ان کے برمراقتہ ار آتے دار کے بھور کے پھر قبروں کے خاتی ہوں کے کا محلوں کے برمراقتہ ار آتے در سے کے برمراقتہ ار آتے در اس کے قطار فبرودہ ہیں۔ موجودہ سعودی خاتی موجود کی خاتی ان کے برمراقتہ ار آتے در اس کے خاتی ہوں کے خوات کے بیار کی کی دورائی کی کے بیار

پہلے اس قبرستان میں عظیم لوگوں کے مقابراور تبے بنے ہوئے تتے سعودی حکومت نے ان مقابر کو 1926ء میں مسمار کردیا تھا نماز عصر کے بعد حج اور عمرہ کے دنوں میں پہاں ہزاروں زائرین فاتحہ خوانی اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔

ھے۔ تماز طفر کے بعد ج اور عمرہ کے دلوں میں پہال ہزاروں زائرین فامحہ جوای اور زیارت کے سیے حاصر ہوئے ہیں۔

اس قبرستان میں کہتے ہیں کہ چھ ہزار جان شاران نبوت سحابہ کرا ٹا مدفون ہیں۔ نامور سحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر تلاشؤاور ان کی والدہ حضرت اساء فٹا ٹھا بنت ابو پکڑائی قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر تلاشؤاور حضرت ابو بکر کے ڈلائٹو اور حضرت ابو بکر کے ڈلائٹو اور حضرت ابو بکر کے ڈلائٹو کے صاحب زادے عبدالرحمٰن ڈلائٹو بھی پہیں محواستراحت ہیں۔ صحابہ کرام کے اس قبرستان میں ہزارون تنج تا بعین بھی مدفون ہیں جنھوں نے زعد گی کے ہرشعبے میں نام پیدا کیا تھا۔ نیز دیکھیے 1924ء سے پہلے مکہ معظمہ کے مزارات ومقابر۔



ing the transfer

and the second consistency of

#### تبرذبيره

اس نہر کا ذکر کیے بغیر مکہ المکر مدکا تذکرہ کھل نہیں ہوسکتا کہ بینبرزبیدہ ایک ہزارسال تک مکہ اوراس کے نواح کوسیراب کرتی رہی ہے۔ زمانہ حال میں بینبر 1963ء تک بہتی رہی ہے۔ سعودی عرب کے مومی حالات اور شدا کدزمانہ سے اس نہر کو بہت نقصان کہنچا اور آج کل بیصرف آٹار کی شکل میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ملکہ زبیدہ فلیفہ ہارون الرشید عبائ کی ملکتی اور خاعمان بنوہ ہے کی چٹم و چراغ تھی۔ ملکہ زبیدہ فلیفہ ہارون الرشید کے عہد میں تج کے لیے جب مکہ آئی تو اس نے دیکھا کہ نصرف اہل مکہ بلکہ بجائ کرام کو بھی پائی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ مکہ اور میدان عرفات میں پائی نایاب ترین شے تھی اور پائی کی ایک بالٹی بیں درہم کے عوض فروخت کی جائی محمد سامنا ہے۔ مکہ اور میدان عرفات میں ملکہ زبیدہ نے مکہ ہے 35 کلویٹر تھی۔ حاجیوں کو صرف آب زم زم کے سواکوئی اور پائی میسر نہیں آ تا تھا۔ ان حالات میں ملکہ زبیدہ نے مکہ ہے 35 کلویٹر کے فاصلے پرواقع وادی خین کے جل طاؤے مکہ تک ایک نیم زکالے کا تھم و دیدا۔ وہ نہر جس کا رخ جل قراء ہے وادی نجم ان کی طرف قداری کی فرون کے دیدان عرفات کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ منی کے جنوب میں ایک صحوائی تالاب تھا اس سے سات کا رہروں کیے ذریعے پائی نہر تک پہنچایا گیا پھروہاں سے نہر زبید کی ایک جنوب میں ایک صحوائی تالاب تھا اس سے سات کا رہروں کیے ذریعے پائی نہر تک پہنچایا گیا پھروہاں سے نہر زبید کی ایک سترہ والے کہ دیار خرج آگے۔ یہ بہر عرفات میں جبل رہت کے وامن میں بہتی تھی۔ آگر آپ منی ہے وفات کی طرف سر والے کہ کی دیار خرج آگے۔ یہ بہر عرفات کی دیار خرج آگے۔ یہ بہر عرفات کی دیل کے دیار کرج آپ کو اس نے بہا کہ ایک تو ملکہ نے کہا کہ اس کا م کو کمل کروچا ہے کدال کی ایک ضرب کے بدلے ایک ویا تھا۔ اور کرنا پڑے۔ ملکہ زبیدہ نے کو ان کی بہلی ضرب پر معاف کردیا تھا۔ والے کہ بیل مرب کے بدلے ایک ویا تھا۔ والے کہا کہ ان کہ بیل مرب پر معاف کردیا تھا۔



# 1924ء سے پہلے مکہ معظمہ کے مزارات ومقابر

مقابرا جدادرسول الفا

جنت المعلیٰ کے جس مصے میں حضرت عبد المناف و حضرت عبد المطلب و حضرت ابی طالب کی قبریں 1924ء ہے پہلے موجود تھیں اس حصے کو ' مقیرہ اجدا در سول سائین '' کے نام ہے موسوم کیا جاتا تھاتا کہ دوسرے حصہ ہے الگ رہے۔ ہے مقبرہ قجون کے دامن میں حضرت خدیجہ ڈٹائی کی قبر مبارک ہے آگے تھا۔ آنخضرت سائین کے اجداد کا تذکرہ تفصیل سے سیرت کی کتابوں اور تابری غرب میں مرقوم ہے۔ یہاں صرف ان کے مقابر کے تاریخی حالات دیے جارہے ہیں۔

قبر حفرت عبدالمناف

قبرحفرت عبدالمطلب

و وعظیم شخصیت جس نے آ مخصور مالیا کا نام محدر کھا اور قریش کے سردار ہونے سے ساتھ متولی کعبہ سے جاہ

حرمین شریفین کا تاریخی جغرافیہ زمزم کا انگشاف اور جمرا سود کی برآ مدگی ان کے زمانہ تولیت میں ہوئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے ایک سومیس برس عمر پائی۔ ان کی قبر کے متعلق بھی مورخ خاموش ہیں۔ گر حاتی عبدالرجیم بنگلوری ان کی قبر قبہ حضرت عبدالمناف میں بتاتے ہیں گرقاضی سلیمان ان کا قبہ علیحدہ بتاتے ہیں۔ ان کا قبہ بھی منہدم کر دیا گیا اور علی شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ انھوں نے جبل ججو ں کے دامن میں ان کی قبر کی زیارت کی تھی۔

قبرحضرت ابوطالب

آ تخضرت ما الله کی وجہ سے ابوطالب کہلاتے تھے۔آ تخضرت ما الله کی الدگرای ان کا نام بھی عبدالمناف تھا۔ وہ اپنے بڑے فرز لد طالب کی وجہ سے ابوطالب کہلاتے تھے۔آ تخضرت ما الله کا عرب کی اس ال کی عربت ان کے ذیر کھالت رہے۔ وہ آ تخضرت ما الله کی اور قطب الدین جیے مورخ فاموث ہیں البتہ فرگی سیاح بر کہارٹ نے جو 1232ء شا کی قبر کے متعلق بھی ارز تی ، فا کہی اور قطب الدین جیے مورخ فاموث ہیں البتہ فرگی سیاح بر کہارٹ نے جو 1232ء شا کہ گیا تھا ایسے سفر نامہ میں ان کی قبر کا فرکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جنت المعلی میں ایک سرے پر حضرت ابوطالب کا حزار ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جنت المعلی میں ایک سرے پر حضرت ابوطالب کا حزار ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جنت المعلی میں ایک سرے پر حضرت ابوطالب کا حزار ہے۔ وہ المعانی میں اور کرتے ہیں علی شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں محمل ان کی قبر پر حاضر ہوا تھا اور الل مکہ کوان کی قبر پر شنیں مانے دیکھا تھا۔ ان کی قبر وقبد دوبارہ تقبیر کردیا گیا تھا کر بعدازاں دوسرے اللہ تحریر حاضر ہوا تھا اور الل مکہ کوان کی قبر و پر اس میں ان سے منسوب ایک ہی قبر دیکھی تھی۔ مرار حضرت سیادہ آئے منہ گی قبر دوبارہ گرادیا تھا۔ علی شبیر نے 1345ء میں ان سے منسوب ایک ہی قبر دیکھی تھی۔ مرار حضرت سیادہ آئے منہ تھا۔

آ مخضرت ما الله الده ما جده باليقين ونيا كا عظيم ترين خوا تين بل سے ایک ہيں۔ انھوں نے آ مخضرت ما الله الله کو جنم دیا تھا۔ ان كاميكه مدينه بل تھا اور بيرسال كے سال اپ عزيزوں سے ملنے اور اپ شو ہرگراى قد رحضرت عبدالله كى قبر پرحاضرى كے ليے مدينة تشريف لے جاتى تھيں جو مقام ابواء بل تھيں۔ جب آ مخضرت سائل چو برس كے سخت آ پ كا اس سر بل انقال ہوگيا اور وہيں وفن كی شخت آ پ كا اس سر بل انقال ہوگيا اور وہيں وفن كی سے تو آ ب حسب عادت مدينة تشريف لے كئيں اور اتفاقاً مقام ابواء پر بى آ پ كا اس سر بل انقال ہوگيا اور وہيں وفن كی سے كہ آ پ كا مزار جنت المعلى سائل بل ش تھا۔ ایک روز حضور سائل چو حصابہ كے ساتھ معلى كے قبرستان تشريف لے كے اور آخرى سرے پر گائي كر ایک قبر كے قریب بیٹھ كے اور دیر تک طلب خوات فرماتے رہاوں آ نام میں ہوگئے کے اور آخرى سرے پر گائي كر ایک قبر كے قریب بیٹھ كے اور دیر تک طلب خوات فرماتے رہاوں آ نام دیور اللہ سائل آ پ كون آ بديد ہيں؟ آ پ خوات فرما يا بي قبر آ منہ بنت وہ ہى ہے۔ بیش نے لئى كى قبركى اجازت طلب كى وہ اللہ توائى نے عنایت كردى مگر

طلب مغفرت کی اجازت جا بی تو وہ ندلی مقام ابواء پر حضرت آ مندگی قبر کا ہونا بھی سب بتاتے ہیں مگر کسی نے بیٹیں لکھا
کہ اس نے اپنی آ تکھوں سے ان کی قبر دیکھی تھی۔ مجر فرقل سیاح برکہارٹ نے 1815ء میں حضرت خد بجی قبر مبارک
سے پھھ آ سے جنت المعلی میں حضرت آ منہ کی قبر کا ذکر کیا ہے اور کھا ہے کہ اس پرسٹگ مرمر کی عمدہ لوح نصب ہے اور خط
کوفی میں کتبہ کندہ ہے۔ بعداز ال وہا بیوں نے اس لوح مزار کو بھی تو ڈکر کھڑ نے کھڑے کردیا اور ان کھڑوں کو بھی بہال موجود
خہیں دہنے دیا تھا۔ (سفر نامہ برکہارٹ)

1853ء میں کیٹن رچ ڈیرٹن مشہورا گریز سیاح بھی مکہ معظمہ کیا تھا۔اس نے بھی اپنے سفر نامہ میں حضرت آمنے گی قبر اور تجے کا ذکر کیا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ حضرت خدیجے گی قبر سے ذرا آ کے ہم حضرت سیدہ آمنے گی قبر پر پہنچے۔ یہاں ایک بدشکل بوڑھی عورت وروازے پر آئی اور ہم سے فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا۔ جب تک ہم فاتحہ پڑھتے رہے وہ ہمیں گھورتی رہی اور اس نے ہمارے منہ پرعرق گلاب بھی چھڑکا۔اس عورت سے معلوم ہوا کہ بہ قبر ایک عورت کی ملکیت یا جا کداد ہے اور وہ ہمی جہاں جھاڑو دیے آتی ہے اور چڑھاوے لے کرجاتی ہے۔(سفر نامہ برش جلددوم)

چودھویں صدی ہجری کے سیاح بھی اس قبر کا ذکر کرتے ہیں۔ جزل اہراہیم پاشانے لکھا ہے کہ لوگوں کا زعم ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر جنت المعلی میں ورنہ بیرواقعہ ہے کہ وہ ابوا میں مدفون ہیں۔ 1344ء میں اہل نجدنے اپنی فتح مکہ کے بعد دوسرے قبوں کے ساتھ اس قبر کو بھی منہدم کر دیا تھا۔

مزارام المونين حضرت خديجة الكبري

بھی اپنے سفر نامدیں لکھا ہے کہ''ہم حضرت خدیجہ کے روضے کے گنبد کے دروازے پر پہنچے۔ان کی قبر پر غلاف تھا اور مختصر عمارت کی دیواروں پر مدحیہ اشحار ککھے تھے (سفر نامد برٹن انگریز کی جلد دوم)

جزل اہراہیم رفعت پاسا لکھتے ہیں کہ'اس قبہ پر ہیں نے ایک طرف 1298 ھا ہواد یکھا جس سے ظاہر ہے کہ 895 ھے بعداس کی قبیر ہوئی تھی (مراۃ الحرشن) علی شیر نے لکھا ہے کہ 895 ھے اقتیر کردہ قبدہ ہا ہوں نے اپنی شر نے لکھا ہے کہ 895 ھے بعداس کی قبیر ہوئی تھی (مراۃ الحرشن) علی شیر نے لکھا ہے کہ 296 ھا تھیر کردہ قبدہ ہا اس دوضہ کی فی مدے موقع پر منہدم کردیا تھا اور 1233ء میں اس دو فیر کی نیک دل خوش تو ایس نے نہایت خوش خطی کے ساتھ ایک سیاحت کرنے والے حاجی عبدالرجیم بنگلوری کلھتے ہیں کہ کی نیک دل خوش تو ایس نے نہایت خوش خطی کے ساتھ ایک ملاحظیہ سیام''السلام علیک یا سیدنایا خدیجے الکبری السلام علیک یا ذوجۃ المصطفی کھوکر یہاں رکھ دیا تھا جبکہ سنہری حرفوں میں کلہ طیبہ خالص سونے میں ڈھلا ہوا نظر آتا تھا۔ غلاف پر ذرین کام کیا گیا تھا۔ پہلومبارک میں کی شریف عبدالمطلب نامی کی قبر ہے۔ یہ آل رسول میں سے ہیں اس لیے انہیں یہاں جگہ کی ہے۔ 1298 ھیں تعیر کیا جانے والا بیرقبہ بھی 1344 ھیں اللی خجد نے منہدم کر دیا تھا۔

مزار حضرت قاسم ابن رسول الله عليا

جناب سیدیا قاسم این رسول الله علی جو حفرت خدیج کیطن سے قبل بعث تولد ہوئے تھے اور انھیں کے نام پررسول الله علی کینیت افی آلقاسم ہے ان کی قبر بھی المعلی میں تھی گران کی قبر پر قبہیں تقیر کیا گیا تھا علی شبر کھتے ہیں کہ انھوں نے 1345 ھیں معلیٰ میں ایک قبر دیکھی تھی جو اس معصوم سے منسوب تھی اس پرکوئی کتبہ آویز ال نہیں تھا صرف چارسلوں کا بالشت اونچا چوتر ہ تھا شاید ہیہ 1344ء میں انہدام حزارات کے بعد اس صالت میں تھی ؟

مقبره آل ابوبكر

وسط معلی بین ایک مقام جو تو ن کہلاتا ہے اور محلّہ تو ن کے مقابل واقع تھا وہاں حضرت ابو برصد این کے مقابل واقع تھا وہاں حضرت ابو برصد این کے مقابل کی بچھ قبریں واقع تھیں۔ اسی وجہ سے ملی شبیر مصنف ججرا سودوغلاف کعبہ نے اس مقبر ہو گھ جی ہو تھ جس کھار موسوم کیا ہے۔۔ اس مقبر ہے بیں جو 3ھ جی کھار موسوم کیا ہے۔۔ اس مقبر ہے بیں جو 3ھ جی کھار قر لیش کے ہمراہ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ احد بیں بھی شریک تھے۔ ان کو حضرت ابو بکر دیا ہوئی نے اپنے ہاتھ سے قر لیش کے ہمراہ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ احد بیں بھی شریک تھے۔ ان کو حضرت ابو بکر دیا ہوئی نے اپنے ہاتھ سے قر لیش کے درسول اللہ میں ہوئے ہے اور قبلی نے کے درسول اللہ میں ہوئے ہے۔ جو دھویں صدی کے سیاح ان کا مقبرہ حضرت عبداللہ بن زبیر دیا ہوئی کی قبروں کے پاس بیان کرتے ہیں۔ ان کی قبر پر بھی قبر تھیر نہیں کیا گیا۔

حضرت ابو بکر داللیئ کے والد جن کا نام عثمان اور کنیت ابوقا فیتھی ان کی وفات 14 ھیں ہوئی تھی۔ فاکھی نے ان کا شار صحابہ میں کیا ہے۔ قدیم سیاح ان کے مزار کی نشائد ہی نہیں کرتے۔ چودھویں صدی کے سیاح جنت المعلیٰ میں ایک شار صحابہ میں کیا ہے۔ قدیم سیاح ان کے مزار کی نشائد ہی نہیں کرتے ہیں جوان کے نام سے منسوب تھی۔ علی شبیر نے لکھا ہے کہ اس گنہگا رنے بھی مقبرہ آل ابو بکر میں بیقبر رئیسی تھی۔ ویکھی تھی۔

#### قبرعبداللدبن زبير والثي

حضرت عبداللہ بن زبیر داللہ عضرت ابو بکر داللہ کے تواسے تھے۔ ان کی والدہ حضرت اسا بنت ابو بکر اللہ کی سے سے ان کی والدہ حضرت اسا بنت ابو بکر تھیں۔ مدینہ میں پیدا ہونے واے اولین بچے تھے۔ 72 ہے اس تجائ بن یوسف نے محاصرہ کے دوران ان کو شہید کیا تھا۔ آپ نے تہتر برس کی عمر میں تو برس کی پر آشوب خلافت کے بعد وفات پائی تھی۔ اہل شام ان کا سران کے جسد مبارک سے الگ کر کے تجائ بن یوسف کے پاس لائے تھے جبکہ ان کی لاش کو بغیر سر کے معلیٰ کے حصہ تجو ن میں صلیب پر لئکا یا تھا۔ زمانہ قد یم میں ان کی اس اس صلیب گاہ پر ایک عمارت تغیر کی گئی ہے۔ اس کا ذکر سیاح ابن جبیر نے 578 ھیں اور ابن بطوطہ نے 728 ھیں کیا ہے۔ اس عمارت کو اہل طائف نے منہدم کر دیا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر تجائ پر لعنت سے میں اور ابن بطوطہ نے 348 ھیں سے تھا اس کے 1344 ھیں اہل نجد کو بیٹھارت عہدم نہ کر نا پڑی تھی

### حفرت اسابنت الي بكر والثا

حضرت اسا حضرت الوبكر والنيئ كى صاحب زادى تفيس اور ججرت سے ستائيس سال پہلے پيدا ہوئى تفيس اندوں ہے۔ 73 ھيں حضرت اسانے وفات تفيس انھوں نے اپنے بينے عبداللہ كوحوصلہ دے كردشمنوں كے مقابلے پر جيجا تفا-73 ھيں حضرت اسانے وفات پائى۔ مورفين مكہ ان كى قبر كا ذكر نہيں كرتے۔ چودھويں صدى سياح ان كا مدنن معلى بين بتاتے ہيں مگر اس پر كوئى قبر نہيں تفاح 1345 ھيں على شبير نے مقبرہ آل ابو بكر والنئے كے پاس ایک قبر دیکھی تھی جس كوان كے كائيڈ نے حضرت اساء كى قبر تنافقا۔

### قبه حضرت عبداللدين عمر دالين

حضرت عبداللہ بن عمر داللین کی تعارف کے حتاج نہیں ہیں۔ آپ حضرت عمر داللین کے نامور فرزند تھے۔ 74 سیس حجاج بن یوسف کے اشارے پر کی نے ان کوزہر آلوڈ خخر سے زخمی کردیا تھا جس سے جانبر نہ ہوسکے اور ہمر چورای سال مکہ میں وفات پائی۔مورخین نے لکھا ہے کہ رات کے وقت چونکہ ان کی تدفین ہوئی تھی اس لیے ان کی آبر پوشیدہ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر مقام شہدا میں واقع تھی جو مکہ معظمہ سے جانب شال مدینہ کے راستے میں تین میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ بہر حال مورخین نے ان کی قبر سات مقامات پر بتائی ہے۔ می شبیر نے لکھا ہے کہ اس نے معلی میں ایک قبر دیکھی تھی جوان کے نام سے منسوب تھی۔

معلیٰ کے بعض دوسرے مزارات

مزارات معلیٰ میں اب تک صرف ان مزارات کا ذکر کیا گیا ہے جس کی زیارت اکثر تجاج کرام کرتے ہے۔
البتہ معلیٰ میں صحابہ کرام اور تا بعین کی اور بہت کی قبور بھی واقع ہیں۔ان میں سے پچھے کے نام یہ ہیں۔افیض بن عماض ، شخ البتہ معلیٰ میں میں بھی بھی جھے عبداللہ بن عمر المعروف طواس ، شخ عبدالطیف تقشیندی روی لاسفیان بن عبید شخ ابوالحن معولی ۔ شخ جلیل المالکی ۔امام الحر مین عبداللہ بن حمید ۔ ابو جعفر منصور خلیفہ بغداد ، ابی المہب وغیرہ ہم علی شیر لکھتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان المالکی ۔امام الحر مین عبداللہ بن حمید ۔ ابو جعفر منصور خلیفہ بغداد ، ابی المہب وغیرہ ہم علی شیر لکھتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان کے مشہور قبر ستان اور در سرگا ہوں میں قبروں کے لیے زمین فروخت کی جاتی ہیں ای طرح مکہ میں معلیٰ کے قبرستان میں بھی الموس کی املاک قائم تھیں اور وہ وڈن کیے جانے والوں کے لواحقین سے خطیر رقم وصول کرتے تھے۔

مكه كے بعض دوسرے قبرستان

کم معظمہ سے کوئی دوکوں کے فاصلے پر قبرستان منی جانب شال واقع ہے۔ یہ ایک وادی ہے جو قریباً ایک میل طویل ہے۔ اس کے درمیان سے ایک شاہراہ میدان عرفات کو جاتی ہے۔ منی کا قبرستان مجد خیف سے کمخل ہے۔ علی شبر کھتے ہی کہ کہ اس کو میدان کا زار تصور کرنا چاہیے۔ ممکن ہے یہاں بھی بہت سے سحابہ و ہزرگ دفن ہوں گے۔ مدفون کی تعداد کے اعتبار سے مقبرہ منی ہوئے برستانوں کا مقابلہ کرتا تھا گریبیں اتی قبرین نظر بیس آتی تھیں۔ 1345ء میں کو محاب کی تجمیز و تکفین کے لیے مامور کیا تھا۔ وہ چار پائیوں اور تا پوتوں میں لاشوں کورکھ کریباں وفن کرنے کے لیے لاتے ہے۔

قبرستان هبيكه

بیقبرستان مکر معظمہ بیلی مشہور محلہ حرول سے ملا ہوا تھا۔ یہاں سے اس زمانے بیل روا تھی کے وقت قافلے ترتیب پاتے تھے کسی دور بیس یہاں قبیلہ بنو شمیکہ کے افراد وفن کیے جاتے تھے۔ بعض صحابہ کے یہاں مدفون ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ مور خین مکہ نے اس قبرستان کا ذکر کیا ہے اور اس کی زیارت کو بھی مستحب قرار دیا ہے تگریہاں کے مدفو نین بیل سے بھراحت کی کانا م نہیں ملتا۔ آئے خضرت ما نہا نے اس قبرستان کی زبین ٹریدر مسلمانوں کے لیے وقف کردی تھی گھرکئی صدیوں سے بیقبرستان آبادی بین ملتا۔ آئے خضرت ما نہا ہے 1924ء بیں اس کانا م ہی محلہ شکیہ ہے۔ آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے یہاں مردے وقن ہونا بھی موقوف ہو چکا ہے۔ اس محلے بیں بہت اچھا چھے مکانات واقع ہیں۔ جدہ کے کئی متمول تاجر یہاں رہتے ہیں۔ محلہ شکیہ مدخلمہ کے ہوا دار کھوں بیں سے ایک ہے۔ شہیہ کے معربی پہاڑ کی طرف قبرستان واقع ہے۔ 1345ء بیں جب بھی ہے۔ کے معربی پہاڑ کی طرف قبرستان واقع ہے۔ 1345ء بیں جب علی شبیرصا حب مصنف ''مزار ارت حربین'' نے یہاں کی زیارت کی تھی تو اس جب کی شروں کے منتشر ڈھیلوں کے اور پچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس زمانے بیں یہاں کی کو دون بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جن صاحبان کے منتشر ڈھیلوں کے اور پچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس زمانے بیں یہاں کی کو دون بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جن صاحبان کے مزارات پر قبے سے یا چوقبر ہیں پختہ بنی ہوئی تھیں وہ سب گردش روزگار نے منہدم کردی تھیں۔ علی شبیر نے کھا ہے کہ خطرہ ہے کہ پچھ دن مزید گڑر رہو تھی وہ وہ نے گا کہ یہاں بھی نہی قبرستان تھا۔ زمانہ نج بیس اس قبرستان بیں بدو یوں کے دی بیستان بی بوئی تھیں۔ کے ڈیرے پڑے ہوتے تھے اور پچھ خریب عربوں نے یہاں جمونپر میاں بنائی ہوئی تھیں۔

#### قبرستان شهداء

کہ معظمہ ہے کوئی تین میل جانب ٹال مدید منورہ کے راستہ پر قبرستان ٹہداء واقع تھا جے مقام ٹہدا بھی کہتے ہے۔ یہ مقام بھی 1345 ھیں ایک محلہ کی حیثیت اختیار کرچکا تھا۔ اس مقام تک مسلسل آبادی ہو چکی تھی اور آبادی کا یہ سلسلہ کھیں کہیں ہے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ یہاں اس زمانے میں بہت ہے مکانات اور بازار موجو وقتے اور اس مقام کی آب و ہوا بھی بہت کی بہت کہ قبریں تھیں۔ کہتے ہیں کہ 63 ھیل صفرت عبداللہ بن زبیر اور بزید کے بہاں آ کر تفہر تے تھے۔ وہاں آئیک میدان میں بہت کی قبریں تھیں۔ کہتے ہیں کہ 63 ھیل صفرت عبداللہ بن زبیر اور بزید کے بہ سالار صیف بن نمیر میں یہاں جنگ ہوئی تھی۔ عبداللہ کے جو ساتھی اس جنگ میں کام آئے تھان کی وجہ سے ہی یہ مقام ٹہداء کہلا تا ہے۔ اس وادی کے ایک گوشہ میں عبداللہ کے جو ساتھی اور اس کے آس پاس کی اور علی شہر صاحب نے کھا ہے کہا گی جاتی ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر دائین کی قبر پر بھی قبرین ہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی کہتے ویک مصرت عمر اللہ کی قبر پر بھی قبرین ہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی کہتے ویک مصرت عمر اللہ بن عمر دائین کی قبرین ہوئی تھیں جو الے اسے صفرت عبداللہ بن عمر دائین کی قبرین ہوئی تھیں نہے مقام شہدا کے دہنے والے اسے صفرت عبداللہ بن عمر دائین کی اصلی قبرین ہوئی بیا تھیں۔ مقام شہدا کے دہنے والے اسے صفرت عبداللہ بن عمر دائین کی اصلی قبرین ہوئی تھیں۔ مقام شہدا کے دہنے والے اسے صفرت عبداللہ بن عمر دائین کی اصلی قبرین ہوئی تھیں۔ مقام شہدا کے دہنے والے اسے صفرت عبداللہ بن عمر دائین کی اصلی قبرین ہوئی ہوئیں۔

مقبره ام المومنين حضرت ميمونه إلا

ام المونين حضرت معوند والفي بنت حارث كى وفات 51 هيس موكى تقى ان كالدفن على شبير صاحب في الي

كتاب "مزارات حربين" بين حوائى مكم معظمه بين موضع سرف بين بتايا ب- بيمقام مكم معظمه سے جانب شال مغرب راه سلطانی مدینه منوره پرواقع ہے۔ بیت اللہ سے اس مقام کا فاصلہ دس پیدرہ میل بتایا جاتا ہے۔ مقام سرف میں مقبرہ ام المومنين ہونے پرمور خين مدينة بھي متفق ہيں اور لکھتے ہيں كہ ہا تى امہات المونين كى قبور جنت البقيع بيں واقع ہيں البية بعض ساحوں نے ام الموشین کا مزاردمشق میں بتایا ہے اور پروفیسر مولوی محد الیاس صاحب برنی ایم اے نے ان کا فن دھق میں بتایا ہے اور 1345ء میں وہاں اس کی زیارت بھی کہتمی۔موضع سرف میں جو کتب تاریخ کےمطابق بھی آپ کے من كامقام بم مقبره ام المومنين سيمتصل ايك مجدومسافرخانه بحى تعافر كلى سياح بركمارث في 1815 على ايخ سفرنامہ میں اس جگہ کا ذکر کیا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ مکہ سے اوٹوں پر چل کرتقریباً پانچ محفظے میں ہم مقبرہ میمونہ پہنچے تھے۔ يهال كى بزرگ كامزار باس كے قريب بى يہنے يانى كاايك كوال ،اكك تقين حوض اور مقبرے سے متصل ايك چيونى ي عمارت ہے جہال مسافر تھرتے ہیں۔۔ برکہارٹ نے لکھا ہے کہ اس مزار کا گذید وہا بیوں نے اپنے قبضے کے دوران منبدم کردیا تھا۔ تا ہم چونکہ برکہارٹ ایک محقق ہونے کے باوجود ایک مغربی تھااس لیے شاکدا سے معلوم نہیں ہوسکا کہ صاحب حزار کون ہے؟ بہر حال حضرت میمونڈ کے حزار پر نجدیوں کی پہلی فتے کے وقت قبہ موجود تھا۔ 1218 ھیں مکہ منظمہ کے دوسرے مزارات اور قبول کے ساتھ خبد ایول نے اسے بھی منبدم کردیا تھا۔ 1232 ھتک بددوبارہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ ممکن مع على باشانے 1233ء ميں اے دوبارہ تغير كرواديا۔ حاجى عبد الرجيم بنظورى نے اپنے سفرنا مے ميں كھا ہے كرام المومنين كى قبر پهاڑى ڈھلوان پروا قع تقى اور يهال 12 صفر كوان كاعرس بھى منعقد كياجا تا تھا۔

1344ء میں جب اہل نجدنے تجاز پردوبارہ قبضہ کیا تو حضرت میمونڈ کے روضہ کے دوبارہ تغیر کے گئے گذیدکو پھر منہدم کردیا تھا۔ یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اس گذید سے انھیں کون سے تم کے شرک وبدعت کا خطرہ تھا؟ مقبرہ مہا جرین

مکہ معظمہ کے قدیم مقابر ش سے ایک مقبرہ مہاجرین بھی تھا۔ مورخ ارزقی نے لکھا ہے کہ یہ قبرستان مقام ص حاص میں صلح فتح اور جبل مقلع کے درمیان واقع ہے۔ ایک مورخ ابن ظہیرہ نے جبل مقلع کا نام جبل بکا 'بھی لکھا ہے۔ تق الدین فاسی جبل بکا کی وجہ تسمیہ یہ لکھتے ہیں کہ آنخضرت کی ججرت کے بعد مسلمان یہاں آ کرگریہ وزاری کرتے تھے اور فاسی کے زمانے بعن نویں صدی ججری تک اس جگہ کا بہی نام شہور تھا۔ ابن ظہیرہ نے مقبرہ مہاجرین کی ایک وجہ تو یہ بتائی ہے دوسری وجہ مورضین نے یہ بتائی ہے کہ 199 ھیں یہاں علویوں کی ایک جماعت نے خلیفہ ہادی عباسی کی فوج سے دوسری وجہ مورضین نے یہ بتائی ہے کہ 199

حرمين شريفين كاتار يخي جغرافيه جنگ کی تھی علویوں اور ان کے انسار کے یہاں وفن ہونے کی وجدسے اس قبرستان کا نام مقبرہ مہاجرین ہوگیا تھا۔ تاہم ابن ظہیرہ نے اس علوی خروج کی تاریخ غلط دی ہے۔ بیدوا قعہ 169 ھ میں پیش آیا تھا۔

چونکہ موضع فی یاوادی ذی طوی حضرت الی عبداللہ الحسین کے مافن مونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ بیحضرت الی عبدالله الحسين حضرت على والفيئ كي جهنى بشت مع تعلق ركهة تصاور بزم بهادرو فياض تصدخليفه بادى كم مقرر كرده گورنر مدیندسان کی ان بن ہوگئ تھی اور انھوں نے اپنے چندانسار کے ساتھ اس پر حملہ کردیا تھا اور اسے مدیندسے تکال دیا تھا۔ مدیند منور پر قبضہ کرنے کے بعد جیسے آپ مکم عظمہ کی طرف برسے توان کے ساتھی ان کے لیے بیعت لینے لگے اور انھوں نے مکہ عامیات امیر کو بھی قبل کردیا۔اس کے بعد محمد بن سلیمان عباسی ایک برا سے لشکر کے ساتھ و فح آیا اور طرفین یں جنگ ہوئی حضرت ابی عبداللہ الحسین اوران کے ساتھی اس جنگ یس شہید ہو گئے۔ان کا سر بغداد بجوادیا گیا مگران کا جديبين وفن كرديا كيا تفا- كت بين كه جب ايك عباس سيابى جوان كاسر بغداد لايا تفاطالب انعام مواتو خليفه بإدى في ا ہے جیڑک کرکہا تھا کہ ریکی کا فرکا سرنہیں فرز ندرسول کا سرہے جنہیں محض انظام سلطنت کے لیقل کیا گیا ہے۔



The property of the state of th

والمتوافية الأناء وبخطائهم بالزارا والأناء ليا مسهامهم الإراكية

properties for the first of the first for the second than

والكرافية ومصافياتها ومؤدل ماريات مريسون فالعراضي والمدوا

### مكەكلاك ٹاور

جہاں کہ المکر مدے قدیم تاریخی آٹاری بات کی جائے گی وہاں بالضرور کہ کی ایک جدید تھارت کا تذکرہ مجی ہوگا۔ اس وقت کہ کلاک ٹاورو نیا کی دوسری بلند ترین تھارت ہے۔ صرف برج خلیفہ دئ جو 2722 فٹ بلند ہے کہ ٹاور سے بلند ہے۔ کہ کلاک ٹاور کی بلندی 1972 فٹ یا 601 میٹر ہے۔ اس تھارت کی چوٹی پر نصب شدہ گھڑی ' بگ بین سے بلند ہے۔ کہ کلاک ٹاور اس عظیم رہائٹی منصوبے کا ایک حصرہے جس کے تحت اس تھارت بل 3000 کر نے تھیر کیے گئے ہیں جن بیں سے 858 کر نے گلاری اپارٹمنٹس ہیں۔ ان کروں کی زیادہ ترکھڑ کیاں حم شریف کے رق چھٹی ہیں جن بیں سے 858 کر نے گلاری اپارٹمنٹس ہیں۔ ان کروں کی زیادہ ترکھڑ کیاں حم شریف کے رق چھٹی ہیں جن سے خانہ کعبداور مجدالحرام کے تین یا مطاف کا روح پرور نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایام جی بیل اس میں 65000 ماز بین جی تیا میں۔ اس کے علاوہ 10000 نمازیوں کے لیے با جماعت نماز اوا کرنے کے لیے اس تھارت بیل جو بیل بھی تھیر کیا گیا ہے۔ کہ کلاک ٹاور کی 123 منزلیں ہیں جن بیل سے 120 کی بیات ہیں۔ اس کے ملاوہ 120 کی نور کی تیا ہیں جن بیل سے 120 کی بیات ہیں۔ اس کا کا کہ کار وہ کی تیا ہیں۔ اس کے اللہ کی منزلوں تیل ہیں۔ 120 منزلیں ہیں۔ اس تھار کیا ہیں۔ 20 منزلوں میں ایک بہت بڑا شاپ کی مال پار کی جا سے تھار کیا گیا ہے۔ اس تھارت کی بالا کی منزلوں تک وہٹیجے کے یہ 190 بیل پار کی منزلوں تک وہٹیجے کے یہ 190 بیل وہٹی تھیں ہیں۔ اس تھارت کی بالا کی منزلوں تک وہٹیجے کے یہ 190 بیل وہٹی تر بیل بیل ہی تین دین ہیں۔

مکہ کلاک ٹاور کی گھڑی زمین سے تقریباً 1740 فٹ کی بائدی پر نصب کی گئی ہے۔ اس گھڑی کا ڈائل 1988 مرائع فٹ 141X141 وسیع ہے جبداس گھڑی کا قطر 128 فٹ ہے۔ اس گھڑی کی منٹوں والی سوئی 76 فٹ اور گھنٹوں والی سوئی 56 فٹ لمبی ہے۔ گھڑی کی پیشانی پر بڑے حروف میں اللہ اکبر کھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کا الفت 76 فٹ طویل ہے۔ بیرکلاک دن کے وقت وہ کا وہیٹر سے نظر آتا ہے جبکہ رات کے وقت بیر گھڑی 20 کلومیٹر کے فاصلے سے دکھائی دیتی ہے۔ اس کلاک ٹاور کی جیت پر 16 ہیم لائیس نصب کی تی ہیں جو بالکل سیدھی آسان کی طرف روثنی چینگی ہیں

جود س کلومیٹری بلندی تک چلی جاتی ہیں۔رات کے وقت مکہ پر سے ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے ایک بجیب اور روشن نظار فظر آتا ہے۔اس کلاک کی حجمت پر 1833 فٹ کی بلندی پر ایک رصدگاہ بھی تقییر کی گئی ہے جود نیا کی بلندترین رصدگاہ

ہے۔ سعودی عرب میں میدرصدگاہ نیا جا عدد کھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

مکہ کلاک ٹاور کا سٹک بنیاد 4 0 0 2 میں رکھا گیا تھا۔ تقریباً سات سال بعد 9 ارمضان المبارک 1432 بمطابق 20 اگست 2011ء کواس کی تغیر کھمل ہوئی۔ ابتدائی طور پراس کلاک کو تین ماہ کے لیے آزمائش طور پر چلایا

میا تھا پھرا گلے سال 1433ء کوعیدالفطر کے دن شاہ عبداللہ نے باضابطہ طور پراس کا افتتاح کیا تھا۔ کمدکلاک ٹاور کی تغییر کے لیے الجیا دے قدیم قلعہ کومسار کرنا ضروری تھا۔ یہ قلعہ عثانی عہد حکومت میں تغییر کیا گیا تھا۔ 2002 میں جب اس قلعہ کومسار کیا جانے لگا تو ترکی کی حکومت نے تاراضکی کا اظہار کیا گرسعودی حکمر انوں نے ترکی کا

احتیاج مستر د کردیا اور کہا کہ بیسعودی عرب کا داغلی معاملہ ہے اس میں کسی بیرونی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دی سکت

جاسكتى-

اس کلاک کا ڈیزائن اور نقشہ ایک سوکس تغیراتی کمپنی نے بیار کیا تھا جبکہ اس کلاک کی تنصیب ایک جرمن کمپنی کا کا رنامہ ہے۔ اس کلاک کی تنصیب ایک جرمن کمپنی کا کا رنامہ ہے۔ اس کھڑی ہوئی سے لاکر کراس ٹا ور پرنصب کیا گیا۔

مکہ ٹا ور کی تغیر کھل ہونے سے پہلے 2008ء میں دو ہا میں ایک کا نفرنس ہوئی جس میں مکہ کو دنیا کا مرکزی مقام سلیم کیا جانے کی سفارش کی گئی۔

تناہم کیا گیا اور GMT کی بجائے مکہ کے وقت کو دنیا کا معیاری وقت تنکیم کیا جانے کی سفارش کی گئی۔



الطائبينا الطماميس والمناك وماء للانتوارس وأعمارو

SURE PARK WALL

# مساجد مكه المكرّمه

متجد حضرت عاكشه ظا

آج بھی مکہ میں مقیم جاج اورخوداہل مکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مناسک عمرہ کا آغاز مجدعا کشہ جا کراحرام عمرہ باعد مدکر کرتے ہیں۔ای وجہ سے حکومت سعودی عرب نے جاج کرام اور زائرین عمرہ کی سہولت کے لے حرم شریف کے باب الفہد سے ایک بس سروس مقام عصیم تک چلارہی ہے۔اس سروس کی بسیس تھوڑ ہے تھوڑے وقفے سے مجدعا کشر کے لیے رواند ہوتی ہیں۔ان بسوں میں ایک منزلہ اور دومنزلہ بسیل شامل ہیں محمر دومنزلہ بسوں کی بالائی منزل پرخوا تین کو بیٹھنے

ک ممانعت ہے۔ ای طرح معجد عائشہ میں خواتین وحضرات کے لیے علیحدہ وضو خانے اور جمام ہیں اور معجد میں داخل ہونے کے لیے علیحدہ علیحدہ دروازہ کا اہتمام ہے۔

متجدجن

حضرت عبداللہ بن مسعود ق سے روایت ہے کہ ایک دن جب ہم مکہ بیل تقے اور نی مالی ہی خدمت بیل حاضر سے نے نی کریم نے صابہ کرام کوفر مایا کہ جو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جن کیا ہیں وہ ہمارے ساتھ چلے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے سواکوئی اور تیار نہیں ہوا۔ جب بیل حضور کے ساتھ جنت المعلی کے علاقہ بیل پہنچا تو حضور مالی نے نے پاؤل مبارک سے ذبین بیل ایک وائرہ تھینچا پھر آپ مالی نے جھے تھم دیا ہیں دائرے ہیں ہی تی توں۔ پھر تھوڑے سے نے پاؤل مبارک سے ذبین میں ایک وائرہ تھینچا پھر آپ مالی نے جھے تھم دیا ہیں دائرے ہیں ہی تھوں۔ پھر تھوڑے سے آگئے نے بوی خوش الحائی سے قرآن کریم کی تلاوت شرع کردی۔ آپ مالی نے توی تو اور من کرا وازمن کر جو اور کی میں نظر نہیں آتے ہیں گروہ درگروہ وہ بال جمع ہونا شروع ہوگئے۔ وہ تعداد ہیں اسے زیادہ سے کہا تن کے جوم ہی نظر نہیں آتے سے سالم نماز فجر تک جاری رہا۔ سورہ جن سے سالم نماز فجر تک جاری رہا۔ سورہ جن بھی اسی مقام پرنازل ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہی مروی ہے کہ ایک دن آنخضور نے نمازعشا ادافر مائی اور پھر مسجد ہے باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مکہ ہے باہر تشریف لے گئے۔ پھر ایک خط سے کی صورت میں بھی باہر نہ لگانا۔ تیرے ہاں پہلوگائے آئیں گے قان سے بات نہ کرنا وہ تھے گر نہ نہیں پہنچا کیں گے۔ پھر ایک خط سے کی آپ ما ایک ایک جن میرے ہاں آیا تھا اور طاوت قر آن من کر چلا گیا۔ پھر پھلوگ آئے ان کے بال کسانوں کی طرح سے ندان کے سرنظر آئے شے ندان کے جم ۔ وہ اس خط کے نزدیک قرآئے گراس سے آئے نہیں بڑھ پائے تھے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوقور سول اللہ ما ایک اللہ ما تشریف لائے میں اس خط کے اندر بی میٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آئے ساری رات انہوں نے جمح جگائے رکھا۔ "آئ کہ کہ کی مجد جن عین اس مقام پر تقیر کی گئی ہے جہاں رسول فرمایا کہ آئے ساری رات انہوں نے جمح جگائے رکھا۔ "آئ کہ کہ کی مجد جن عین اس مقام پر تقیر کی گئی ہے جہاں رسول فرمایا کہ آئے حضرت عبداللہ کو خط کے اندر بھایا تھا۔ یہ مجد جنت المعلی کے قریب واقع ہے اور آئخضرت ما تینا کی فضیلتوں کی ایشن ہے۔

مسجدشجره

مجدجن كسامنده مجدوا قع بج محد جره كنام سيادكرت بين بيادرب بيمجداس مقام برواقع ب جهال آنخضرت الله في في الكي في الدوه آب الله الدوه آب الله المحمر برجانا موا آب الله كالمدمت من حاضر موكيا تعا- حضرت عمر سے دی گئی دعوت اسلام کورد کردیا۔ اس پر آنخضور سائی امقام تجون شی تشریف فرما تھے کہ پھی مشرکین نے آپ کی طرف سے دی گئی دعوت اسلام کورد کردیا۔ اس پر آنخضرت سائی انے اللہ تعالی سے دعا کی کہا سے اللہ کوئی الی نشانی عطا کر جو بیاوگ دعوت اسلام کورد نہ کریں۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے جھم آیا کہ اپنے قریب کھڑے ہوئے کسی درخت کو بلا کی سے مشرت سائی کے بلانے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بلا کیں۔ آنخضرت سائی کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سائی کو کو سلام کیا تب آنخضرت سائی کے اس کی جگہ پروائی لوٹ جانے کا تھم دیا تو وہ وائی اپنی جگہ پرلوٹ گیا۔ اس مجمود کی رونمائی کے باوجود مشرکین نے اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا۔ اس واقعہ کے بحدر سول اللہ سائی کے ایک کے اوجود مشرکین نے اللہ کا کوئی افسوس نہیں۔

کہ کی مجد شجرہ عموماً مدید منورہ کے مقام میقات ذوالحلیفہ پرواقع مجد شجرہ کے ساتھ گڈ ٹہ ہوجاتی ہے۔ان دونوں مساجد کے نام مجد شجرہ ہونے کی دجہ بیہ ہمنورہ کی مجد شجرہ میں حضور سائٹی نے احرام با عرصا تھا اورا کید درخت کے بیچے نوافل ادافر مائے تنے جب آپ 10 ھٹل ججۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تنے۔ یوں مدید منورہ کی مجد شجرہ بی کہ بلاتی ہے۔جبہ مکہ کی مجد شجرہ آ نحضور سائٹی کے ایک مجزہ کی یا دگار کے طور پر اور اللہ کی وصدا نیت یہ محاصل کے نشان کے طور پر اور اللہ کی وصدا نیت کے نشان کے طور پر تھیرکی گئی ہے۔اگر چہ مشرکین نے اس موقع پر اسلام قبول نہیں کیا تھا مگر حضور سائٹی کے اس مجوہ سے اسلام کی شان بڑھی اور اللہ کی وصدا نیت پر مسلمان ایمان لے آئے۔

مجدالرلية

مجد الرابية مكه محرمه بل عين اس مقام پرواقع ہے جہاں فتح مكه ك دن حضور الله في أنه اپنا جهنڈ البرايا تھا۔
دراصل اس نام ہے كه بيل تين مساجد واقع ہيں۔ ان بيل سے ايك اس مقام پرتقير كى تى ہے جہاں حضرت خالد بن وليد
في كه كه موقع پر اپنا جهنڈ اكمر اكيا تھا۔ اى نام ہے موسوم دوسرى مجد اس مقام پرواقع ہے جہاں حضرت قيس بن عبيد يا حضرت زير بن موام نے فتح كمه كدن اپنا جهنڈ البرايا تھا۔ بيہ مجد شعودى حكومت كابتدائي دور بي كمل طور پر جاه موكئ تھى اب دوبارہ اس كى تعمير كى تي ہے۔

تیسری مجدالرابیوه ہے جہاں آنخضرت ماٹھانے فتح کمدے دن اپنا جھنڈ انصب کیا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ماٹھانے اس مقام پرنماز بھی ادافر مائی تھی۔

سجدعقبه

منی کے قریب اس مقام پرواقع ہے جہال 621ء میں آنخضرت ما ایکا نے انصار مدیندے بیعت لی تھی ای

وجہ سے بیمسجد معجد بعیہ بھی کہلاتی ہے۔ بیعت عقبہ کرنے والے انصار مدینداوس وخزرج دونوں مدنی قبائل کے افراد شامل تھے۔ بیتعداد میں بارہ تھے۔

#### متجدخيف

یہ مجدمنی میں ایک پہاڑی کے دامن میں جمرہ، چھوٹا شیطان کے قریب واقع ہے۔اس مجد کی خصوصیت و فضیلت میہ ہے کہ ایک حدیث شریف کے مطابق اس مجد میں نہ صرف آئخضرت ماٹی نے بلکہ ستر انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس کی بیروایت مجمع الزواید 297/3 میں موجود ہے۔

#### متجدتمره

حرم شریف مکہ سے تقریباً نو کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات میں واقع مجد نمرہ وہ جگہ ہے جہال استخضرت ما اللہ اوراع کے موقع پرائی زندگی کا آخری خطبدار شاوفر مایا تھا۔ جب آپ ما اللہ المحت پر بیہ خطبہ ارشاوفر مایا تھا۔ جب آپ ما اللہ اللہ اوراع کے موقع پرائی زندگی کا آخری خطبدار شاوفر مایا تھا۔ جب آپ مالی اوراع کے موقع پرائی زندگی اورائے میں قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی:

ارشاوفر مائے کے بعد مجد نمرہ میں تشریف لے جارہ ہے تھے تو اورائے میں قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی:

اللہ وہ آئے کہ لگ اوراع کے موقع پرائے کو گائے کہ موقع کے اللہ موقع کے موقع کی موقع کے موقع کے موقع کی جارہ کو کا اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی اورائی موقع کے م

اب ہرسال 9 ذوالحجہ کو مجد نمرہ ہی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اور لا کھوں فرز عمان تو حید اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کے بعد ظہرا ورعصر کی نمازیں اکٹھی باجماعت اوا کی جاتی ہیں۔ ظہرا ورعصر کی نمازیں اکٹھی اوا کرتا اس مقام پرسنت ہے گئے تخضرت ساتی نمازیں اکٹھی ای محید ہیں اوا کیس۔ چونکہ آج کل جج کا اجتماع تمیں لا کھے نے اکدا فراد پر مشتمل ہوتا ہے اس مجد ہیں جاتی کا عمر حاصر ہوتا مشکل ہے کونکہ اس مجد ہیں تابین لا کھافراد کی محتج انگرا ہوتا ہے اس مجد ہیں تابین لا کھافراد کی محتج انگرا ہوتا ہے اس کے اس مجد ہیں جاتی کونکہ اس مجد ہیں تابین لا کھافراد کی محتج انگرا ہوتا ہے اس کے اس کے اس محید ہیں تابین لا کھافراد کی محتج انگرا ہوتا ہے اس کے مشتم الحرام

مشحرالحرام جیسا کہ پہلے ذکر آیا تھا کہ ٹی اور مزدلفہ کے درمیان واقع ایک وادی ہے جہاں دمویں ذوالحجہ کی شب مزدلفہ میں گزار نے کے بعد جہاں دمویں ذوالحجہ کی شب مزدلفہ میں گزار نے کے بعد جہاں دعا کرتے ہیں۔اس کے بعد وہ جمرات پر کنگریاں بھینکنے کے لیے روائہ ہوجاتے ہیں۔مجد مشحر الحرام مزدلفہ میں واقع ہے۔ یہ مجد تین سوفٹ طویل ہے اس کے دو مینارے ہیں اور اس مجد میں تقریباً بارہ ہزار ٹمازی ٹماز با جماعت اواکر سکتے ہیں۔



## مكهالمكرمه عهدجا بليهيس

كدالمكرّ مد كى قام بين الله تعالى في مدالمكرّ مدكو "البلدالا بين" كانام ديا ب- آتخضرت مَا يَعْيَامُ كوبيشهر برامحبوب تھا۔ آپ سال نے فرمایا '' تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ بیارا ہے اور اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔"مشہورروی چغرافیدوان سرابو (Strabo) نے لکھا ہے کہ جب براستہ جاز تجارت مینی یا سبائی عربول کے ہاتھوں میں وصلے پھولنے گلی تو مکدایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ پھر آ ہتہ آ ستہ جازی عرب بھی سامان لے كر تجارت ك لي نكلنه كل مكرار وه قبيله يا قبائل كى فيدريش كانام قريش تفا-"قريش" كانام تجارت كرف اورمنافع كمان" ك وجه براتها جوقريش البطحالين وحروواح" واليبى قريش خاص تقية قريش دس قبيلول كى ايك فيدريش ياوفاق كا نام تها جن كے نام بيتے: بنو ہاشم، بنواميه، بني لوفل، بنوز بره، بنواسد، بنوتيم، بنوعدى، بنومخزوم، بنو جومداور بنومبيم-بيد سبذم زم كردر بع تع جبكدد يرعرب اور غيرعرب واى آباديول بن آباد تع جواس مركز كي بابر يعلى موكن تعيس-عالبًا يرسب بعد ش آنے والے آباد كار تھے۔ ہر قبيلے نے اپنى قبائل تشخص كو برقر ارد كھا ہوا تھا اور وہ مجرائى قبائل كى طرت ا بے معاملات میں خود مخارتھا۔ اس وجہ سے مکدایک شہر کی بجائے قبائلی ڈیروں کا مجموعہ تھا۔ تا ہم بیسب قبائل تجارت مفادات کے ایک ہوئے کی وجہ سے ایک کفیڈر لیل میں متحد ہو گئے تھے۔ سامان برداری کی تجارت میں عملا ہر کی شہری شر یک تھا حتی کہ کی خوا تین بھی تجارت میں سرمایہ کاری کرتی تھیں ۔ بعض محققین نے مکہ کوایک شہری ریاست یا جمہوریہ کے طور پر بیان کیا ہے لیکن اس شری ریاست یا جمہوریہ ہے بس بیمراد لی جاستی ہے کہ قبائل کفیڈر کی یا وفاق ایک مجلس عام کی حامل تھی جس میں کاروبار تجارت کی منصوبہ سازی کی جاتی تھی اور بلاشبہ بیصحرائی قبائل کے ہاں مروج مجلس یا قبائلی کونسل کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔

وختر تكشى

کی معاشرے دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ قبل از اسلام بت پرتی کی ایک رسم جس نے روایات میں بدی

اہمیت حاصل کر کی تھی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زعدہ زین بیں گاڑ دینے کی مبیدرسم بدتھی۔ بیرسم بدکی معاشرے بیں وسیج
پانے پر جاری تھی۔ اس کا خاتمہ بانی اسلام حضرت محمہ سائٹی نے کیا۔ قرآن کریم بیں تین مقامات پر ذکر آیا ہے خریب
عرب مالی ہو جھ کو کم کرنے کے خیال سے اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مارڈ التے تھے مثلا: (۱)''وہ لوگ جنھوں نے اپنی اولا و
کو بے وقو فی سے آل کر دیا ۔۔۔۔۔۔وہ خسارے بیں ہیں۔'' (141:6 القرآن) (2) اور مفلس ہوجائے کے خوف سے اپنی اولا و
کو آل نہ کرو۔ (152:6 القرآن) ایک اور مقام پرزیادہ فیصلہ کن اعداز بیں لڑکیوں کی جانب عربوں کے رویتے کی سرزئش کی
گئی ہے:'' جب ان بیں سے کسی کولڑک کی پیدائش کی خبر مل جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ پڑجا تا ہے اور وہ رنجیدہ ہوجا تا
ہے۔۔۔۔وہ لوگوں سے چھپٹا اور سوچتا ہے کہ آیادہ اسے زعدہ رہنے دے یامٹی بیٹی شرکل ٹر دے؟ (1-60-16 القرآن)

# اشراف مكهبدايام جامليه

صفوان بن امیرتھا جسکے پاس تیرہوا کرتے تھے چٹا نچر کی عام مفاد کی بات میں ان سے پہلے کوئی مختص ان سے پہلے قدم نہیں اٹھا تا تھا۔

زمانہ چاہیت میں قریش مکہ کے بزرگ کے کام یہ تھے یعنی سقایہ، عمارہ ، عقاب ، رفادہ ، تجابہ، عدوہ ، لواء ، مشورہ ، اشناق ، قبہ ، اعنہ، سفارہ ، ایسار حکومت اوراموال موقو فہ براہد۔ یہ عہدے نہ کورہ بالا دس خاعدانوں میں سے دس آ دمیوں کے سپر دہتے۔ اسلام آیا تو اس نے بھی ان عہدوں اور کاموں کو برقر اررکھا۔ چنا نچہ زمانہ جاہیت میں جوشرف کی بات تھی اوروہ اسلام کی آ مدتک موجود تھی تو اسلام نے اسے برقر اررکھا۔ چنا نچہ جاجیوں کو پائی پلانا، مجد حرام کی آبادی اور ' حلوان النفر'' بنی ہاشم میں تھی۔ سقایہ کو تو سب جانے ہیں۔ عمارۃ بیتی کہ کی شخص مجد حرام میں کی جیبودہ بات یا گالی گلوج نہ النفر'' بنی ہاشم میں تھی۔ سقایہ کو تو سب جانے ہیں۔ عمارۃ بیتی کہ کی شخص مجد حرام میں کی جیبودہ بات یا گالی گلوج نہ کرنے پائے اور نہ تی یہاں بلند آواز میں بات کرے۔ حضرت عباس لاوگوں کو ان باتوں سے منح کرتے تھے۔ حلوان نفر یہ تھا کہ عرب جاہلیت میں کی کو ما لک نہیں بتاتے تھے۔ جب جنگ کا موقع ہوتا تو سرداران قریش کے نام پرقرصا تھازی کی جائی مثلاً جنگ فیار کے موقع پر بنی ہاشم میں قرصا تھازی ہوئی تو صفرت عباس گانام لکلا۔ وہ کم من تھے اس لیے آھیں ڈھال جنگ فیار کے موقع پر بنی ہاشم میں قرصا تھازی ہوئی تو صفرت عباس گانام لکلا۔ وہ کم من تھے اس لیے آھیں ڈھال جنگ فیار کے موقع پر بنی ہاشم میں قرصا تھازی ہوئی تو صفرت عباس گانام لکلا۔ وہ کم من تھے اس لیے آھیں ڈھال

مكه يرليس

مکدالمکر مدیش پہلا پریس یا چھاپا خانہ 1885ء یس مکہ کے عثانی والی عثان توری پاشانے لگایا تھا۔ ہاشم اشراف مکہ کے عہد یس اس پریس سے مکہ شہر کا سرکاری گزٹ' القبلہ'' شائع کیا جاتا تھا۔ جب سرز بین عرب پر سعودی حکومت قائم ہوئی تو سعودی حکومت نے اس پریس کور تی دی اور اس کی کارکردگی کو بڑھایا اور ایک نیا سرکاری گزٹ' ام القرئ'' متعارف کرایا گیا۔

مکہ المکر مہ ہے ایک مقامی اخبار ''الندوہ'' لکاتا ہے۔اسکے علاوہ کئی اور سعودی اور بین الاقوامی اخبارات ''سعودی گزش''المدینہ،عکاظ اور البلیا دے پہلے تین اخبارات صرف مکہ شہر کی مقامی خبریں شائع کرتے ہیں جبکہ چوتھا بین الاقوامی ہے۔اخبارات کے علاوہ مکہ شہر بیس کئی ٹیلی وژن چینل بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ان بیس سعودی ٹی وی ون،سعودی ٹی وی 2،سعودی سپورٹس،الاخباریہ،عرب ریڈیواورعرب ریڈیوایٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک شامل ہیں۔ مکہ کھیل

جدید مکہ میں سب سے زیادہ تھیلے جانے والے تھیلوں میں مختلف دوڑیں اور کشتیاں شامل ہیں۔فٹ بال کا تھیل بھی مکہ المکر مدکا پہندیدہ ترین تھیل ہے۔مکہ شہر میں فٹ بال کے تھیل کے ٹی قدیم کلب بھی موجود ہیں جن میں سے ایک الوحدۃ الف سی (Al-Wahda FC) ہے جو 1945ء میں قائم کیا گیا تھا۔ کگ عبدالعزیز سٹیڈیم مکہ کا وسیع ترین سٹیڈیم ہے۔ ترین سٹیڈیم ہے۔

حر مِن شريفين كا تاريخي جغرافيه

مکالمکر مہےکھانے

سعودی عرب کے دیگر شہروں کی طرح کیہ جو جاول اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے مکہ کے مقبول کھا تو ل میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ یمنی مانڈی بھی یہاں کا پہندیدہ کھانا ہے۔ جدید کھا تو ان میں شور ما اور کوفتہ اور کہا ب شامل ہیں جو مکہ میں ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہیں۔

مكه ميل تعليم

کہ بیں جدیدتعلیم کا نظام عثانی عہد آخر میں متعارف کرایا گیاتھا گر ہائمی اشراف کہ کے عہد میں بہت آ ہتگی سے یہ نظام آگے بوحا۔ اسی زمانے میں جدہ کے متمول تاجر محد علی زینال ایاء نے مدرسة الفعلیٰ کی بنیاد رکھ کر 1911-12 میں جدیدتھلیم کوعام کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کل کمدسکول سٹم کے تحت کافی تعداد میں پلک اسکولا اور کو ایک سند پرائیویٹ اسکولا ویرائے جارہے ہیں جولاکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ 2005ء میں لگائے گئے ایک تخمینہ کے مطابق 532 پیلک اور پرائیویٹ کے لیے اسکول لڑکیوں کے لیے کمدر یجن میں موجود تھے۔ مطابق 532 پیلک اور پرائیویٹ نے سامکول لڑکوں کے لیے اور 1881سکول لڑکیوں کے لیے کمدر یجن میں موجود تھے۔

ام القرى يو نيورشي

کہ بین شاہ عبدالعزیز کے تھم پر 1949ء بین شریعت اسلامی کالج کھولا گیا تھا۔ بیاس وقت سعودی عرب بین اعلی تعلیم کا پہلا ادارہ تھا۔ تقریباً تعیں سال بعد 1979ء بین سعودی فرمانروا شاہ فہدنے ایک شاہی فرمان کے ذریعیاس کالج کو یو نیورٹی کا درجہ دے دیا اور اسکا نام جامدام القری رکھا۔ جامعہ ام القری بنیا دی طور پر اسلامی قانون، الفقہ اور عربی نربان کی ترویج و ترقی کا ادارہ ہے۔ اس ادارے بین 1952ء بین اسائذہ کے لیے تربیتی کالج کا اجراء بھی کیا گیا تھا۔ اگر چہ یو نیورٹی بین ذریعی میں ادریعی کیا گیا تھا۔ اگر چہ یو نیورٹی بین ذریعی میں قریب کی نربان ہے مرشر یعت کالج اور عربی کالج اس ہے مشتی ہیں۔ ان بین ذریعی کیا گیا تھا۔ زبان ہی دریعی بین اور بی ۔ اے شاہ اندہ کی فرار یان میں دریعی بین اور بی ۔ اے شاہ اندہ کی تعداد 20 ہزار سے تجاوز کر چی ہے جبکہ اسائذہ کی تعداد 20 ہزار سے تجاوز کر چی ہے جبکہ اسائذہ کی تعداد 20 ہزار سے تجاوز کر چی ہے جبکہ اسائذہ کی تعداد 20 ہزار سے تجاوز کر چی ہے جبکہ اسائذہ کی تعداد 20 سے میں میں جبکہ ایک شائ طائف میں جب میں اسلا کے سٹھری تائم بین جو مکہ شریعی ہیں جب کی نہان ، سوشل سائنسز، انجینئر تگ ، میڈیس، بین وائوں کا شعبہ، برنس اور سیاحت کے شعبہ شامل ہیں۔



مجحم البلدان

MEKKA

سغرنامهلی بیک

طبقات ابن سعد

خلافت اور مندوستان

كتابيات

بإقوت

BURXK HARDT

على بيك

ابن سعد

سيدسليمان ندوى

مکمالمکر مہ(نیٹ پر مخلف ویب سائٹ ہے) کے متعلق جدید معلومات



## تام اور حدودار بعه

جزيره نمائ عرب كے صوبہ بجاز كاوه مقدس شهر جہال نى كريم اللي بعداز جرت ربائش پذير بهوئ اورآج بھى محو آرام ہیں اس شہر کا پہلا نام بٹرب تھا۔مشہور ہونانی جغرافیہ دان بطلیوس نے اپنے جغرافیہ میں بٹرب کا نام یربید (Jathripa) دیا ہے۔ آ مخضرت مالاً جب جرت فرما کریٹرب تشریف لاے تو آپ مالاً اے اس کا نام طیب اور طاب رکھا تھا۔ قرآن مجید میں اس شہر مقدس کے دونوں نام یثرب اور مدیندآئے ہیں۔ مدیند المعورہ کے محققین نے انتيس ايسے نام كنوائے ہيں جو بہت زيا ده مشہور ہوئے۔ان مل طبيه، طاب، جابره، مدينة النبي مانينا، مدينة الرسول منافيزا اور دارالجرة زیاده مشہور ہیں۔ مدیند کے متازمورخ علامه اسمہو دی نے اس کے 94 نام اپنی کتاب وفا الوفاء باخبار دارامصطفی مي ديے ہيں۔

## جغرافيا فأمحل وقوع

مديرة المعوره 3 درج اور 50 وقيق طول البلدمشرقي اور 24 درج اور 32 وقيقة عرض البلد ثمالي ش خط استواء کے ثال میں واقع ہے۔ بیمکہ المكرمہ سے 300 میل اور پنج سے ایک سوتیں میل كے فاصلے پر واقع ہے اور سطح سمندرے 600 میٹر بلند ہے۔اس کے شال میں جبل احداور جنوب میں جبل عمر واقع ہیں اور بیدونوں پہاڑ مدیند منورہ ے حالیہ دنوں تک 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔شہر کے مغرب اور مشرق میں حرۃ الوبرہ اور حرۃ الواقم واقع ہیں۔ بیسیاہ چروں کے علاقے ہیں جن کوآ تش سال مادہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا اور جو بخت تو کیلے اور آ ڑے تر چھے ہیں اور میلوں کی مسافت میں تھیلے ہوئے ہیں۔شہر کے اردگر دکئی وادیاں واقع ہیں جن میں واوی عقیق اور وادی را نونا قابل ذکر ہیں۔ان واد بول میں بہت ہے باعات اور کھیت واقع ہیں اور سامل مدیند کی سیرگا ہیں ہیں۔ چھمحققین کےمطابق مشرقی آور مغربی دونوں حرے حدود حرم مدینہ میں واقع ہیں۔اس بیان کی تائید میں محققین نے آنخضرت مالیا کا میرقول مبارک پیش کیاجب آ مخضرت الفالم الشرقید کے موضع بن حرید میں تشریف لے گئے تو آپ الفالم نے وہاں کے باشندوں کو بیوعید دی تقی ہ وہ حرم شریف کی حدود کے اندر بہتے ہیں۔ بعض روایات کی روسے حرم مدینہ کی حدود کا رقبہ 16 کلومیشر ہے۔آج کل مدیند منورہ جدید شاہرا ہوں کے ذریعے کمدالمکر مد، جدہ اور بینوع سے متصل ہے اور آئیندہ الحریل ہائی سپیڈ ریلوے کے ذریعے بدراستہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایر پورٹ اور دوسری طرف کمدالمکر مدسے متصل ہوچائے گا۔عثانی سلطنت کے عہد آخر میں بھی مدیند منورہ کو دمشق اور ارون کے وارالسلطنت عمان سے حجاز ریلوے کے ذریعے متصل کردیا گیا تھا۔ بعداز اں حجاز ریلوے عثانی حکومت کے خلاف ہونے والی بخاوت 1916ء میں تباہ ہوگئی تھی۔

آ ب وہوا

مدیند منورہ کی آب وہوا کی خصوصیت ہیہے کہ بیموسم گر ما بیس شدیدگرم بنز ال اور بہار کے موسم بیل معتدل اور موسم سر ما بیس خاصی سر دہوجاتی ہے۔1345ھر 1926ء تک مدیند منورہ کی آبادی صرف پچاس بزار نفوس پر شمتل تھی۔ اراضی اور یانی کے چشتھے

مدیند منورہ بی چوبیں سے زائد پانی کے چشمے ہیں۔ان چشموں بیں اہم ترین عین الرزقاء ہے۔ اس کا اجراء حضرت امیر معاویہ خالئوں کے میں اس کا اجراء حضرت امیر معاویہ خالئوں کے تھم پر ہوا تھا۔ مدیند منورہ کا پانی ہلکا سرداور شیریں ہے۔ مدیند منوہ کی اراضی دوشم کی ہے۔ ایک مشم سفیدرنگ کی ریتلی زبین پر مشتل ہے۔ ید یہ ندمنورہ کے مشر تی جانب ہے اور اس بیں مجبور، انگوراورا نار کشرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری حتم سیاہ رنگ کی ہے جس بیں گندم، جوء، انار، نارنگی، رنگ برنگ پھول اور حم حتم کی سنریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری حتم سیاہ رنگ کی ہے جن بیل گندم، جوء، انار، نارنگی، رنگ برنگ پھول اور حم حتم کی سنریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیداراضی مدیند منورہ کے جنوب بیل قباء، عوالی عقیق بیل واقع ہے۔

مكانات

مدیند منورہ کے مکانات پھر کے بنے ہوئے ہیں اور حالیہ دنوں تک دوسے تین منر لہ ہوتے ہے شہر کی اعدو نی اعدان گلیاں تک اور بازار بھی پچھے زیادہ کشادہ نہیں ہیں۔ مدینہ کے باشندے نہا ہے تی حلیم، خلیق اور شیریں گفتار ہیں اور ان کے دل بھی بیزے کشادہ ہیں۔ آ جکل بازار غیر مکی مصنوعات سے بھرے رہتے ہیں۔ جج کے موسم شی خرید وفروخت عروج کی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بوی سوغات مجبور ہے جو کئی اقسام کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زائرین، مدینہ کے بازاروں سے جاوریں تسمیریاں، جائے نماز ورومال اور ٹو بیاں بطور تیرک بوی تحداد میں خرید تے ہیں۔

قديم تاريخ

یٹرب کی وجہ تعمید یا قوت جمودی نے جھم البلدان میں بیددی ہے کہ اسے بیٹرب بن قانیہ نے آباد کیا تھا جو حضرت نوح کی اولا دمیں سے تھا اوران کی ساتویں پشت سے تعلق رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سرز مین ججاز میں ممالقہ کا ظلم وستم بو ھاتو حضرت موٹی نے ان کی سرکو بی کے لیے ایک فوج بھیجی تھی۔ عمالقہ کو جنگ میں فکست ہوئی اوران کا بادشاہ قبل ہوا۔ جب بید

فوج فتح تجاز کے بعد شام وفل طین واپس کی تو اسے حصرت موٹل کے ایک تھم کی خلاف ورزی کے الزام میں واپس تجاز بھیج دیا گیا۔ ان یہود نے تجاز میں مدیند منورہ میں پٹاہ لی۔ (مجم البلدان) ایک روایت بیہ ہے کہ حضرت موٹل جب جج کے لیے تجاز تھریف لائے تو بہت سے بنی اسرائیل بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جج سے واپسی پر بیکارواں یہود بیٹر ب سے گزر سے تو حضرت موٹی کو اس شہر میں تو رات میں ذکر کیے گئے شہر جیسی مناسبت نظر آئی جہاں ایک ایسے نبی نے پیدا ہونا تھا جو خاتم الانجیا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ موضع سوق قدیقاع میں سکونت پذیر ہوگیا تا کہ نبی آخر الزمال مائیڈنم کی زیارت کرسکے۔

حضرت الا جریرة ہے روایت ہے کہ کہ جب با بل بیل بنی اسرائیل بخت ہرکی ایذ ارسانی ہے عاج آگو وہ وہاں ہے بھاگ نظے انھوں نے تو را ہ بیل پڑھا تھا کہ عرب کے ایک مقام پر جو مجبور کے حداث کے انھوں کے دوائی مقام بینی بیڑب بیل آباد ہو گئے مگر جب ہجرت کے بعد آنخضرت ما ٹیٹی المدینہ تھریف لائے تو ان یہود یوں کی اولا د بیل ہے جن لوگوں نے آنخضرت ما ٹیٹی کا زمانہ پایا تو انھوں نے آپ ما ٹیٹی کے تھریف لائے تو ان یہود یوں کی اولا د بیل ہے جن لوگوں نے آنخضرت ما ٹیٹی کا زمانہ پایا تو انھوں نے آپ ما ٹیٹی کے بیام کوئین مانا اور بدع ہدی، غداری اور بغض وحسد ہے کام لے کر اسلام کی بنیاوں کو معزلزل کرنے گئے اور پیٹی براسلام ما ٹیٹی کوئی کی مازشیں تیار کرنے گئے تا کہ مدینہ پروہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا اقتد ارجاصل کر سیس پیٹی ہراسلام ما ٹیٹی کے اگر وہ اس براہے و متخط شبت کردیے جس کی روست ان کوآ زادی نہ جب اور جان و مال کی حفاظت کی صاحب دی گئی تھی۔ اگر وہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلما توں کے ساتھ امن و عافیت سے دہے می خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلما توں کے ساتھ امن و عافیت سے دہے می خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلما توں کے ساتھ امن و عافیت سے دہے می خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلما توں کے ساتھ امن و عافیت سے دہے می خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلما توں کے ساتھ امن و عافیت سے دہے می خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلما توں کے ساتھ امن و عافیت سے دہے می خلاف ورزی نہ کرتے تو مسلما توں کے ساتھ امن و عافیت سے دہ ہوں کی وہ دوسال کی اور اس کی تر ارواقعی سز ایائی۔

مدیند منوره میں یہود یوں کے تین قبیلوں بنوقیدهاع، بنونصیراور بنوقر بظہ کی بہت ی ذیلی حماعتوں کے علاوہ دیگر قبائل پھی سکونت پذیر تنے علامہ اسمہو دی نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہیں یہودی اورستزعرب قبائل آباد تھے۔

الل يهود كي بالهى تعلقات

بنوقیدها ع اور دوسرے یہودی قبیلوں میں عداوت چلی آئی تھی کیونکہ بنوقیدها ع بنوفزرج کے ساتھ ہوم بعاث میں شریک تھے اور بنونسیر اور بنوقر بظر نے بنوقیدها ع کا بڑی بے دردی سے خون بہایا تھا اور ان کا شیرازہ میں تھا۔ مدینہ منورہ میں یہود مختلف بستیوں میں رہتے تھے جو گڑھیاں یا اظم کہلاتی تھیں۔ دوسر لفظوں میں یہ قلع بند محلے تھے جب مرد جنگ کے لیے لگلتے تو خوا تین اور کمزورافرادان میں پناہ گزین رہتے تھے۔

جاره داري

يبوديثرب كى تجارت، زراعت اور مالى معالات ميس سارے عرب پر چھائے ہوئے تھے۔ان كے بيشتر مالى

معاملات رئین اور سود پر قائم تھے۔ وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے اور عربوں کی عورتوں اور بچوں تک کورئین رکھ لیتے سے۔ یوں یہود یٹرب میں عیسائی بھی موجود تھے۔ یہود کے علاوہ یٹرب میں عیسائی بھی موجود تھے۔ یہود کے مقامی قبائل اوس اور فزرج یمن میں سد مارب کی تباہی کے بعد یہاں آ کرآباد ہوئے تھے یہودا پی شراگلیزی کی وجہ سے ان دونوں قبائل کولڑا کرفائدہ اٹھاتے تھے۔ اوس وفزرج کے درمیان آخری جنگ، جنگ بعاث تھی جو ہجرت سے صرف یا چی برس پہلےلوی گئی تھی۔

#### عهداسلام ميں

رسول الله 622ء میں مکہ ہے ججرت فرما کریٹرب پہنچ جس سے نہ صرف عبد اسلام کا آغاز اوّر سے جری کا اجری کا اجراء ہوا جس کے بعد بیٹرب مدینہ النبی طاقع میں بدل کیا اور جلدی دین اسلام کا ایک ایسام محکم قلعہ مرکز ومرج بن کیا جہاں سے اسلام کی روشنی سارے عالم میں پھیل گئی۔

#### معركه بدرواحد

2 اجری میں آنخفرت می آجائے کے ذیر قیادت ایک عسکر اسلامی بدری طرف بڑھا جہاں مسلمانوں اور مشرکین مکہ سے سر آدی میں پہلی جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ اسلام کی فتح اور مشرکین کی فلست پر فتم ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین مکہ کے سر آدی بشمول ابوجہل کے قل ہوئے اور تقریباً است بن گرفار کر لیے گئے جنھیں فدید لے کر دہا کر دیا گیا۔ 3 ہجری مدینہ منورہ سے ہم مول ابوجہل کے قل ہوئے۔ اس جنگ میں جنگ میں سر سلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ میں تیر اعدادوں کے ایک بی شیر اعدادوں کے ایک میں سر سلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ میں تیر اعدادوں کے اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھا تا پڑا۔

#### جنك خندق

5 ھ مشرکین مکہ نے دیگر عرب قبائل سے اتحاد کرکے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کرلیا۔ آنخضرت مالی نے مدینہ منورہ کی تفاظت کے لیے اس معرکہ میں خندتی کھودی تھی۔ای وجہ سے بیمعرکہ خندتی کہلاتا ہے۔ فتح مکہ

8 ھر 630 میں آنخضرت ما گیا کی قیادت میں مکر فئے کرایا گیااور قریش مکہ کی خاصت فتم ہوگئی۔ای سال جگ حنین لڑی گئی جس میں معرکداحد کی طرح ہی پہلے مسلمانوں کی فلست کے قارنظر آئے مگر آئی خضرت ما گیا کی ذاتی بہادری سے مید معرکہ بھی جیت لیا گیا۔ایل قریش کی مزاحمت کے خاتے کے بعد پورا بڑیو نماعرب حلقہ بگوش اسلام ہوگیا اوراب اسلام بڑیو ، نماعرب سے باہر پھیلنے لگا۔

خلفائے راشدین کاعہد

آغاز بوا\_ يبلي خليفة الرسول حفزت الوبكرصديق وللفيئة تقيران كاعبد خلافت دوسال اور يجهماه رباحفرت الوبكرصديق وللنظ كاسب سے بداكار تامد مرتدين اسلام اور مكرين زكوة كے خلاف اعلان جنگ تھا۔ آپ دان كن كے عهد مل جزيره نما عرب میں اسلام کی بنیادی مضبوط ہوئیں اور اس کے بعد آپ ٹائٹ نے مرکز اسلام، مدینہ منورہ سے اشاعت اسلام کی غرض سے اسلامی افواج کوعراق اور شام کی طرف روانہ فر مایا۔حضرت ابو بکر بھانٹیز کی وفات کے بعد مندخلافت پرحضرت عمر فاروق والفؤ متمكن موع ان كعبد خلافت مل اسلام كى زبروست اشاعت موكى اوربيدور درازتك كعلاقول تک پھیل گیا۔ مرکز اسلام مدینه منورہ میں حضرت عمر فاروق والفنز نے مرکزی بیت المال قائم کیا۔ مبجد نبوی کی توسیع کی اور مكه تك برمنزل يرچوكيال ،سرائے اور حوض تغير كرائے \_حضرت عثان بن عقان دلائن يعنى تيسر ے خليفه راشد كا انهم كارنامه معجد نبوی کی تغییر و توسیع ہے۔انھوں نے پہلی بارمبجد کی پوری عمارت میں منقش پھر لگوائے اورستونوں کوسیسے سے مضبوط كيا- چوتے خليفه راشد حفرت على ولائن كو كھوا سے حالات پيش آئے كه اخيس كورزشام، حفرت امير معاويد ولائن كامقابله كرنے كے ليے مدينة منورہ سے بھرہ روانہ ہونا پڑا۔ اكثر الل مدينه جومخناط طبيعت كے مالك تنے وہ حضرت على والله اور حضرت امیر معاویہ والنيز میں ہونے والی اس خانہ جنگی کے خلاف تھے۔انھوں نے حضرت علی ڈالٹیز کومشور دیا کہ آپ مدید منورہ نہ چھوڑیں۔اگرآپ مدینہ سے فکے تو پھر یہاں واپس نہ آسکیں کے اور مرکز حکومت مدینہ سے با ہر خفل موجائے گا۔ چنانچدلوگوں کی بیر پیشن گوئی بوری موئی اور جنگ جمل کے بعد حضرت علی اللفظ نے کوفد کو مدیند کی بجائے ا پنادارالحکومت قرار دیا اور یوں مرکز حکومت بمیشہ کے لیے مدینہ سے با ہر نتقل ہو گیا۔ اگر چدامام حسن والفئ حضرت امیر معاویہ تفاقظ سے صلح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے مگر مدینہ منورہ آئندہ بھی مرکز حکومت نہ بن سکا۔اسلامی رياست كا دارالحكومت بهي دشق اوربهي بغداد نتقل بوا\_

#### مدینه منوره عهداموی میں

اس پرفتن دور میں حضرت معاویہ دلائٹؤ نے رکتے الاول 41ھر 662ء میں افتد ارحاصل کر کے دمشق کواپنا دارالحکومت قرار دیا۔ حضرت علی ڈلائٹؤ کے عہد خلافت میں عراق میں دارالحکومت کے نتقل ہوجانے اوراموی عہد میں شام میں نتقل ہوجانے کے باعث مدینہ منورہ کی سیاسی اہمیت کم رہ گئی کیکن اس کا ندہبی نقدس اور اہمیت اسی طرح برقر اررہی۔

عين الزرقاء

حضرت معاویہ فات عمران کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکم مدید، مروان بن تھم۔ نے مدیدہ موان بن تھم۔ نے مدیدہ مورف جشے ' الھین الزرقاء' (چشمہ کمبود) کو حضرت معاویہ فات تھم پرصاف کروا کے دوبارہ جاری کیا۔ آئندہ کے اوراق میں ہم اس کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ عہد جا بلیت اورظہور اسلام کے بعد الل مدید نے کشر تعداوی کویں کھدائے اور نہریں بنوائیں تا کہ آب پائٹی کی جا سکے اور چینے کا پانی باآسانی میسر آسکے۔ اس عہد کے اس علاقے میں مشہور کویں ہید ہیں:

بیترالسقیا، بیترالبضعة ، بیترالاریس، بیتررومه، بیترالعرش ار بیترالبضه \_ان تمام کنووَ سے شنڈ آاورشیری پائی لکتا تھا۔ عین الزرقاء کا اجراء عبداموی کا ایک اہم کا رنامہ ہے۔

حضرت امام حسين وللؤ كابيعت يزيدسا تكار

عبداموی کا ایک اہم واقعہ حضرت امام حسین ڈٹاٹٹؤ کا حضرت معاویہ ٹٹاٹٹؤ کے صاحب آزادے یزید کی بیعت سے اٹکار ہے جس کے منتیج میں سانحہ کر بلا پیش آیا۔

حضرت امیر معاوید فاشئ نے اپنے عہد میں بنی ہاشم اور اہل بیت نبوی کوراضی رکھنے کی کوشش کی اور اپنے حسن سلوک بچل اور بر دباری سے کم از کم انھیں خاموش خرور رکھا لیکن جب ان کا بیٹا پر بدان کا جائشین بناووہ ان کی سیاست کو بناہ نہ سکا اور اور دباری سے کم از کم انھیں خاموش خرد کھا لیکن جب ان کا بیٹا پر بدان کا جائشی کے انکار بیعت پر اس نے امام حسین فرائشی کے قافے کو کوفہ کی طرف بروصنے سے رو کئے کا تھم دیا جس کے بعد امام حسین فرائشی اور ان کے ساتھی پر بدی استبداد کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوگئے مگر انھوں نے اموی حکومت کے خلاف انتظاب بیا کردیا۔

معركة حره الشرقيه

63 ھر 684ء میں سانحہ کر بلا کے بعد اہل مدینہ نے یزید کوشر اب نوشی اور دیگر فتق و فجو رہیے اسلائ محر مات کا مرتکب قر اردے کر اس کی اطاعت ہے اٹکار کردیا اور اہل مدینہ میں سے عبد اللہ بن مطبع القرشی کو مہاجرین میں سے اور عبد اللہ بن مطبع القرشی کو مہاجرین میں سے اور عبد اللہ بن مطبع القرشی کو انساریوں کی طرف سے قائد مقرر کر کے بزید کی حکومت کے خلاف بخاوت کردی۔ اس پر بد نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک لفکر مدینہ منورہ پر تملہ کرنے کے لیے بھیجا اور جنگ شروع ہوگئی۔ بیہ جنگ تاریخ مدینہ میں جنگ تاریخ مدینہ میں ایک لفکر کہ یہ میں ایک لفکر کا قائد ایک عادی مجرم تھا۔ اس نے اہل مدینہ کو تحت جانی نقصان پہنچایا اور مدینہ پر مشرقی سے سے جملہ کر سے حرم نبوی کی حرمت کو پا مال کیا۔ اہل مدینہ یہ اس نظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا گریزیدی

لشکر کی تعدا دزیادہ ہونے اوران کے ہتھیار بہتر ہونے کی وجہ سے اہم مدینہ کواس جنگ بیں فکست ہوئی اوراموی لشکرنے تین دن تک شہرنی بیں لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور آئل وغارت گری کا مرتکب ہوا۔ اس معرکے بیں مہاجرین وانصار مدینہ کے کم از کم سات سوافراد شہید ہوئے اور کم از کم 1000 اہل مدینہ اس جنگ بیس کام آئے اور مدینہ منورہ تباہ ہوکررہ گیا۔ حضرت عبد اللّٰہ بن زبیر ڈٹائٹؤ کے عہد خلافت میں

مدیده منوره کو پا مال کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ شای فوج کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر منافقہ سے لڑنے کے لیے مکہ مکر مدی طرف روانہ ہوااوراس نے مکہ المکر مدکا محاصرہ کرلیا لیکن اس محاصر ہے کے دوران بی اسے خبر لمی کہ دمشق میں بزید وفات پا گیا۔ بزید کی وفات کے بعد شای فوج نے مکہ پر حملہ نہ کیا اور شام والیس چلی گی۔ شامی فوج کے سالار نے حضرت عبداللہ بن زبیر المافیۃ کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ دمشق چلیں گرانھوں نے مکہ نہ چھوڑ ااور دمشق میں مروان بن محم افتد ارپر قبضہ کرنے میں کہ اسلام میں دوخلفاء کے برسرافتد ارتا نے کے بعد ایک بار پھرانششار کھیا کہ اور تا خوج بالارپر افتد ارتا نے برسرافتد ارتا کہ جو برسرافتد ارتا کہ جو برسرافتد ارتا ہے جو برسرافتد ارتا کہ برسرافتد ارتا کہ برسرافتد ارتا کہ برسرافتد ارتا کہ برس برسافتہ کرنے بھیجا اور مکہ پر قبضہ کرلیا۔

اموبوں کی مدینہ پر قبضہ کرنے کی کوشش

عبدالملک بن مروان نے اپنے اقتد ارکومتی کیا اور پھراکی فوج جیش بن دلجہ کے زیر قیادت مدید منورہ کی طرف روانہ کی اور ایک دوسرا دستہ عراق میں بغادت کیلئے کے لیے بھیجا۔ جیش کے مدینہ میں واخل ہوتے ہی وہاں کا حاکم فرار ہوگیا۔ پھراموی فوج ابن ولج اور زیبری فوج مدینہ کے مضافات میں جنگ ہوئی اور زیبرا بن سیاہ نامی شخص کے ہاتھوں میں ابن ولجہ مارا گیا اورامویوں کو فکست ہوئی اورائل مدینہ نے ابن سیاہ کا استقبال کیا۔ ایک دوسری کوشش بھی امویوں کا ماکام رہی گر کھر کا مربی گر شخص نے ہالا خرمہ پینہ منورہ پر قبضہ کرلیا۔

ابن زبير ظافظ كى مدينة منوره ميس مدفين

ہجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر منافظ کو کہ میں فکست دے کرتل کر دیا اور ان کی نعش کوئی روز تک صلیب پر الفکائے رکھا اور پھران کی تدفین یہودیوں کے قبرستان میں کرنے کا حکم دیا۔ ان کی والدہ حضرت اساء بنت ابو بکر نگافٹ نے ان کی نعش صلیب سے انروا کر مدینہ منورہ پہنچائی اور انھیں ام الموشین حضرت صفیہ کے گھر میں وفن کرایا۔ بعداز ال بیگر مسجد نبوی کی قوسیع میں شامل کردیا گیا۔

#### مدينه منوره عهدعباسيه ميس

خلافت بن امیہ کے زوال کے بعد 132 ھر 751ء میں مدینہ منورہ پرعباسیوں کی حکومت قائم ہوگئ گمرعباس بھی امویوں کی طرح سیاسی اور نفسیاتی بحران کا شکار رہے۔ بیہ متزلزل اور عدم استحکام اس وقت تک جاری رہا جب تک عباسیوں نے عبداللہ بن حسن المعروف بنفس زکیہ کوئل نہ کر دیا۔اس کے بعد عباسیوں نے تمام امویوں کا مدینہ منورہ سے صفایا کر دیا۔

## مدينة منوره مين نفس زكيه كاخروج

عباسیوں کے برسرافتد ارآنے کے بعد بھی حضرت علی دلائٹو کی اولا دچونکہ خود کو خلافت کا صحیح حقد ارجھتی گئی اس لیے افھوں نے عباسیوں کی تائید وجمایت کے باوجود اپنا افتد اربحال کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔سانحہ کر بلا کے بعد سے امام حسین دلائٹو کی اولا دھیں سے مجمہ بن عبداللہ بن حسن دلائٹو کی اولا دھیں سے مجمہ بن عبداللہ بن حسن دلائٹو المحروف بنفس زکیہ عباسی حکومت کے خلاف خروج کرتا چاہے تھے۔عباسیوں نے ان کے والد عبداللہ اور کئی اور حنی ساوات کو قید کردیا اور اس حالت میں وہ انقال کر گئے۔حضرت نفس زکیہ نے اپنے خاتمان پر اس ظلم کے خلاف فوری طور پرخروج کا ارادہ کیا اور ایک حالت میں وہ انقال کر گئے۔حضرت نفس زکیہ نے اپنے خاتمان پر اس ظلم کے خلاف فوری طور پرخروج کا ارادہ کیا اور ایک حجم نہ بی مسیوں نوری ہوگی اور وہ بڑی بہادی سے لڑتے ہوئے ماہ رمضان افس زکیہ نے خروج کا علم بلند کردیا گرکامیا بی آفسیں نصیب نہ ہوگی اور وہ بڑی بہادی سے لڑتے ہوئے ماہ رمضان کے اور میں جو تے مارے گئے۔

مورخین لکھتے ہیں حضرت نفس ذکیہ کومدیند منورہ میں جبل سلع کے مشرق اور عین الزرقاء کے شال میں وفن کیا گیا تھا گر بیض کہتے ہیں انھیں جنت البقیع میں وفن کیا تھا۔

عباسي عبد مين مسجد نبوي كي توسيع

عبای عبد میں مدیند منورہ کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ خلیفہ مبدی عبای کے عبد میں مجد نبوی کی تغیراتی توسیع ہے۔ مدینید منور قبل عبد عثمانی

عباسی خلافت واقتد ارکے آخری ایام میں عالم اسلام عموماً اور مدینه منورہ میں خصوصی طور پر انتشار پیدا ہوگیا تھا۔ بغداد میں عباسی خلفاء کے ہاتھوں سے اقتد ارجا تار ہا۔ مدینه منورہ میں اسی عبد میں شراف واولا دامام حسین دلائلؤ کااڑ واقتد ارقائم تھا۔ چوتھی صدی ہجری تک عباسی حکومت ضعف وزوال کا کمل طور پر شکار ہوگئی۔اس زمانے میں مدینہ منورہ میں مختلف فتم کے واقعات پیش آئے جو درج ذیل ہیں:

## رسول الله الله الله المائل عرب المارك كوج ان كى سازش

557 ھر1164ء وہ زماندہ جب کہ یورپ پوری طرح اسلام کے خلاف سازھیں کرنے میں معروف تے۔1099ء میں بیت القدس پر سیحی قبضے کے بعدے وہ پورے عالم اسلام کوت، وبالا کرنے کاعزم رکھتے تھے اوراس کے لیے ہرتنم کی ساز شوں میں مصروف تھے۔عیسائیوں نے ناپاک سازش تیار کر کے رسول اللہ ساتھام کے جسد مبارک کوقبراطم پر ہے چرا کر نکالنے اور مدیند منورہ سے با ہر نتقل کرنے کی نایاک سازش تیار کی۔انھوں نے دوعیسائیوں کوم اکثی مسلمانوں کے بھیں میں مدیند منورہ بھیجا۔ وہ اپنے آپ کواندلی مسلمان کہتے تھے۔انھوں نے مدیند منورہ میں روضہ اطہر ماٹائیا کے قریب ایک مکان کرائے پرلیا اورائے آپ کوئیک اور پارسا درویش ظاہر کرکے پابندی سے معجد نبوی میں نمازیں اداکرنا شروع کردیں۔وہ دکھاوے کےطور پر مدینہ منورہ کے غریبوں کو کھانا کھلاتے اور جنت بقیج اور محبد نبوی میں مدفون صحابہ كرام كے مزارات ربا قاعد كى سے حاضر ہونے لكے مكر خفيد طور پر انھوں نے اپنے مكان ميں ايك الى سرنگ كھودنا شروع کردی جو حجرہ قدس تک پہنچتی تھی اور جس کا مقصد نبی اکرم مٹھا کے جسد پاک کوروضہ مبارک سے ٹکال کر لے جانا تھا۔ سرنگ سے نکلنے والی مٹی کووہ اپنے گھر کے کنویں میں ڈال دیتے تھے اور اس طرح اندر ہی اندر انھوں نے بیٹمل خاموثی ے ایک طویل عرصہ تک جاری رکھا مجھی وہ ٹی کو چڑے کی مشکوں میں بھر لیتے اور اے لے جاکر جنت البقیع میں ڈال آتے تھے۔اٹھیں بیفلطامیدتھی کہ وہ اپنے ناپاک مقصد میں بالضرور کامیاب ہوجا ئیں گے مگران بے وقو فوں کومقام نبوت کے نقترس کاعلم نہیں تھا اور وہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالی جو اٹھیں بیسب کرتا ہوا دیکھیر ہا تھا ان کی تا پاک سازش کو ملیا میٹ

ان دنوں تجاز پر نورالدین زگی کی حکومت تھی۔سلطان نورالدین زگی کوحضورا کرم ماٹیانی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ ساٹی نے سلطان کو دوسنہری بالوں والے اشخاص دکھائے۔ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہا ہے جود! بیلوگ جمیں تک کررہے ہیں۔ان کے شرسے بچاؤ سلطان نے جب کی باریہ خواب و یکھا تو وہ بہت گھبرایا اوراس نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا جو بڑا متقی اور پر ہیزگار تھا۔ سلطان نے اسے اپنا خواب سنا کر مدینہ منورہ بھبجا تا کہ ان مازشوں کا حال معلوم کرے۔مشہور مورخ مجدالدین مطری نے لکھا ہے کہ وزیر باتد ہیرا کی ہزار اونٹوں کے قافلے کے ساخصولہ دن میں شام سے مدینہ منورہ پہنچا اوراس نے مبحد نبوی میں دوگا نہ پڑھا۔سطان نورالدین زگی بھی اس کے ہمراہ مقاور زیر نے سلطان سے دریا فت کیا کہ کیا وہ ان سنہری بالوں والے ساز شیوں کو پیچان سکتے ہیں۔سلطان نے اس کا جواب اشبات میں دیا تو وزیر باتد ہیر نے مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کو بہاں بلاکران میں انعام اکرام تقسیم کیے۔ جولوگ ونہ یکی دعوت پر مبحد نبوی میں پہنچان میں وہ دوسنہری بالوں والے افراد شامل نہیں سے جن کی طرف حضورا کرم ہوئی نے نے دوریا کرم ہوئی ان میں وہ دوسنہری بالوں والے افراد شامل نہیں سے جن کی طرف حضورا کرم ہوئی نے نے دوریا کرم ہوئی نہوں میں پہنچان میں وہ دوسنہری بالوں والے افراد شامل نہیں سے جن کی طرف حضورا کرم ہوئی نے نے دیں کی طرف حضورا کرم ہوئی نے نے دوریا کرم میں ہوئی ان میں وہ دوسنہری بالوں والے افراد شامل نہیں سے جن کی طرف حضورا کرم ہوئی نے نے دوریا کی موروز کرمی ہوئی کی موروز کو سالم نوان کی کرمی کو نوری میں پہنچان میں وہ دوسنہری بالوں والے افراد شامل نہیں ہوئی کی طرف حضورا کرم ہوئی نے کہ کھوئی کی کو ت پر مبیر نوری میں پہنچان میں وہ دوسنہری بالوں والے افراد شامل نہیں ہوئی کی کی طرف حضورا کرم ہوئی نوریں میں کو بی موروز کی دورین میں کو بیاں بلاکران میں کو بیاں بلاکران میں کی طرف حضور اکرم ہوئی نوریں کی کی کو ان میں کو بیوں کو بیان میں کی کی طرف حضور کی کی کو بیاں بلاکر کیا کو بیاں بلاکر کی کی کی کی کو بی کو بیاں بلاکر کی کو بیاں بلاکر کی کی کو بیاں بلاکر کی کی کی کو بیاں کی کی کو بی کو بیاں بلاکر کی کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کو بیاں کو بیاں ک

خواب میں سلطان کو اشارہ کیا تھا۔ وزیر کے معلوم کرنے پر اہل مدینہ نے بتایا کہ صرف دو مراکشی درویش باقی یہ ہ مجے ہیں اور انعام و خیرات لیے خیس آئے۔ سلطان کے حکم پر ان دولوں کو بھی سلطان کے روبرو لا یا گیا تو سلطان نے ان دولوں معلولوں کو بھیان لیا۔ سوالوں کے جواب میں انحوں نے بتایا کہ وہ تج وزیارت کے لیے آئے ہیں اور مزیدا کیک ماہ تگ مدینہ میں قیام کا ادادہ رکھتے ہیں۔ سلطان نے ان کو اپنے آ دمیوں کے حوالے کرکے ان کے مکان کی تلاقی کرائی گر روپیوں کے سوالان کے مکان کی تلاقی کرائی گر روپیوں کے سوالان کے مکان کی تلاقی لینے کے میٹ جو انھیں بخرم فاجت کرتے۔ سلطان ان کے مکان کی تلاقی لینے کے ایک جب خودگیا تو اس کا پاؤل کلڑی کے ایک تیخ پر پڑا جب اس شختے کو بٹایا گیا تو اس کے بیچے سلطان کو ایک ایک برگ کا داستہ نظر آیا ہو تجرہ مقدس تک پہنچی تھی۔ بیر بڑا جب اس شختے کو بٹایا گیا تو اس کے بیچے سلطان کو ایک ایک برگ کی کا داستہ نظر آیا ہو تجرہ مقدس تک پہنچی تھی۔ بیر بڑا جب اس شختے کو بٹایا گیا تو اس کے بیچے سلطان کو ایک میں کی دیوار کے بیچے سے گز در ترجم و مقدس تک چہنچے والی تھی۔ اس انکھ شاف پر اٹل مدینہ بھی دیگ دو ان دولوں مراکشی اور اندلی درویشوں کو بہت نیک اور پارسا بھی سے میں کی تو اندی بیل ہو تو کو کی سے بیس میں دراصل یور کی عیسائی ہیں اور انھیں کو تی عیسائی ہیں اور انھیں کی ورف مراکشی مسلمانوں کے بھیس میں دراصل یور کی عیسائی ہیں اور انھیں کو ورضوں اندیکی کی جددا طہر کو دوضہ مبارک سے نکال کر عیسائی و نیا ہیں لے جا نمیں ان دولوں پر جرم ٹابت ہوجائے کہ بعد سلطان نے انھیں سزائے موت دیے کا حکم دیا اور ان نایا کو گوں کی نعشوں کو بھی جلواد یا گیا۔

حجره اقدس كےحفاظتی اقدامات

اس واقعہ کے بعد سلطان تورالدین زگل نے جمرہ مقدس کے گروایک خندق کھود کراس میں پھلا ہوا سیسہ جمروادیا کہ آئندہ کوئی ایسا نا پاک ارادہ تک نہ کرسے۔اس واقعہ کومشہور مورخین جمال الدین سنوی اور جمال الدین المطری نے اپنی تماری نہیں بیان کیا ہے اور علامہ السمہو دی اور سید برزخی نے اپنی تاری نہیں نہ کورہ مورخین کے حوالے سے رقم کیا ہے۔ بعض یور فی محققین اس واقعہ پر بیاعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جب جمرموں سے سب پھا گلوالیا گیا تھا تو پھراس عیسائی بادشاہ کا نام مصرفہود پر کیوں نہیں آیا جس نے اس طرح کا تھم دے کران دونوں آ دمیوں کو مدید منورہ بھیجا تھا۔ بیاعتراض بالکل لغواور برکارے کیونکہ اس طرح کی حرکات فنج بھیشہ تھوشیں صیغہ راز میں رکھتی ہیں اورا ہے راز وں کوفاش کرنا خلاف اس مسلمت ہے مگر جمرت اس بات پر ہے کہ الل یورپ اسلام کے خلاف اس مسلم کے جرائم کا ارتکاب راز وں کوفاش کرنا خلاف مصلحت ہے مگر جمرت اس بات پر ہے کہ الل یورپ اسلام کے خلاف اس تھم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر بڑی دیدہ دلیری سے ان پر پردہ ڈالے کی کوششیں کرتے ہیں۔

بہرحال تاریخ اسلام کا بیا کیے انتہا کی تھین اور گھتاؤ تا واقعہ تھا۔اس کے بجر بین کوقر ارواقعی سزا دیتا ضروری تھا اور سلطان نورالدین زنگل نے اپتافرض بطریق احسن ادا کیا۔

# رسول کریم عفظ اور شیخین کرام کے جمداطبر منتقل کرنے کی اور کوششیں

ای طرح کے بعد اور واقعات اور مورضین بیان کرتے ہیں۔ان شل سے ایک علامہ مہودی نے اپنی کتاب "فلاصة الوفا" شل ابن نجار کی " تاریخ بغداد" کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض زیر یقوں نے سلطان العبیدی والی معر کو مشورہ دیا کہ رسول اللہ سائی اور خلفائے راشدین کے اجساد مطہرہ کو مدینہ منورہ سے معرفتقل کیا جائے تاکہ لوگ زیارت کے لیے معرآ نے لکیں۔اس کام کے لیے العبیدی نے خفیہ طور پر ابوا فقتے تامی ایک خفی کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ والات کا جائزہ لے سکے دجب اہل مدینہ کو مصری سلطان کی اس سازش کا علم ہواتو وہ غصے میں بچر گے اور ابوا فقتی اور کے اور ابوا فقتی اور کے معاونین کو آل کرنے پر آ مادہ ہو گئے اور اس طرح بی بھونڈی سازش تاکام ہوگئی۔

علامہ السمہودی نے ایک اور دوسرے ایسے داقعہ کے سلسلے بیل خادم مجد نبوی شمس الدین صواب اللمطی کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھلوگ شام کے شہر حلب سے دینہ منورہ آئے اور انھوں نے امیر مدینہ سے ملاقات کرتے وقت ایک شطیر رقم پیش کی اور چرہ مطہرہ کو کھو لئے اور حضرت ابو بکر محضرت عرفی بن خطاب کے جمد اطہر کو کھود کر نگالنے کی اجازت چاہی ۔ امیر نے ان کی بید درخواست قبول کر لی اور خادم مجد نبوی کو روضہ اطہر کا دروازہ کھولئے کا تھم دیا۔ چنانچہ چالیس آدی جن کے ہاتھوں میں کدال اور بھاؤڑ سے اور کھدائی کے دیگر آلات متے مشحلیں لے کر مجد نبوی میں داخل ہوگئے ۔ وہ چرہ مطہرہ میں داخل ہونا ہی چاہتے ہے کہ مٹی کا بڑا تو دہ ان کے سرول پر آگرا جس میں وہ سب دب کرمر گئے ۔خادم مسجد نبوی کو جب ان لوگوں کے خطر ناک عزائم کا علم ہوا تو اسے خت صدمہ پہنچا اور ان کو مجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت بروہ افسوں کرنے لگا۔ حلب کے یہ باشند سے شیعہ فر جب سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت کے امیر مدید بھی شیعہ تھے۔ چونکہ بیوا قعہ مرف ایک بی ماخذ پر بنی ماخذ پر بنی کھا ہے۔واللہ مرف ایک بی ماخذ پر بنی ہا خذ پر بنی سے اور اس کے صدافت متازہ ہے۔ عبید یوں کو بعض مورضین نے زیر این کھا ہے۔واللہ مرف ایک بی ماخذ پر بنی کا ماداس کے اس کی صدافت متازہ ہے۔ عبید یوں کو بعض مورضین نے زیر این کھا ہے۔واللہ میں اعلی بی ماخذ پر بنی ماخذ پر بنی ماخذ پر بنی می مطرف اس کے اس کی صدافت متنازہ ہے۔ عبید یوں کو بعض مورضین نے زیر این کھا ہے۔واللہ میں اعلی اس واب۔

## ان واقعات كى صحت كاثبوت

اجرزی پاشااور کی دیگر محققین نے ان واقعات کی صحت سے انکار کیا ہے اور انھیں جھوٹا اور من گھڑت بتایا مرعلی حافظ اپنی کتاب 'ابواب تاریخ کہ یہ منورہ میں رقم طراز ہیں کہ انھوں نے خود مہ یہ منورہ میں ایک شاہراہ کا تام سقیفة الرصاص (سیسے کا سائبان) تھا اور ای شاہراہ پروہ مکان تھا جہاں ججرہ مطہرہ کی دیواروں کی بنیا دوں میں سیسہ پھلا کرڈ الا سی تھا۔ دارالضیافۃ تامی ایک مقام سجد نبوی کے شال میں واقع تھا۔ اور ابشر کی سڑکوں کو وسعت دینے کے لیے اس مکان کو بھی بٹا دیا ہے کی ایک مقام طور پر معلوم ہے کہ وارالضیافۃ وراصل وہی مکان ہے جہاں سلطان تو رالدین زکی نے تمام اہل مدید کو ضیافت پر مدعو کہا تھا تا کہ وہ دونوں مراکشی درویش کو پہچانا جا سے۔ تا ہم یہ کمن ہے کہ اس واقعہ کو

مدیند منورہ کے نواح میں بیآ تش نشاں پھٹا اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے پھٹنے سے پہلے ایک زلزلہ دیار مدینہ میں محسوس کیا گیا تھا۔اس زلز لے کے ایک ہی دن میں اٹھارہ جھکے محسوس کیے گئے تھے۔ان جھکوں نے مدینہ منورہ کی عمارات کو ہلاکرر کھ دیا۔اس کی شدیدگر گڑ اہٹ اس قدر مہیب تھی کہ مجد نبوی کی جھت میں ایک بڑا دگا ف پڑ گیا تھا۔

قسطلانی نے لکھا ہے کہ بیکوہ آتش فشاں ایک جمد کی دو پہر میں پھٹا تھا اور گہرے دھوئیں اور اس سے نکلنے والے گرم لاوے نے تمام ماحول کوآلودہ کردیا تھا۔ رات میں جو دھا کے ہوئے ان کی شدت اتن تھی کہ سارا شہر بل کررہ گیا۔ان دھاکوں کے بعد جوآگ فاہر ہوئی اس نے تمام شہرکوروشن کر کے دکھ دیا۔ (ابواب تاریخ مدینہ)

8 جمادی الاول 654 ھر 1258 وکومورخ قرطبی نے بھی ایک آگ کا ذکر کیا ہے جو تجازی میں مدید منورہ کے قرب میں بھڑی تھی اور بدھ کے روز رات کو ایک شدید زلزلہ بھی آیا تھا۔ یہ آگ کہیں جاکر جعد کی تی کو بدی دیر ہے فرد ہوئی ۔ قرطبی نے بعض بھٹنی شاہدوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بیر آگ مدید منورہ سے پانچ دن کی مسافت والے فاصلہ سے بخو بی نظر آر دی تھی ۔ بعض کا بیان ہے کہ بیر آگ محظمہ سے بھی نظر آتی تھی اور تھا کے رہنے والوں نے اس کی چک اور وشی میں رات کے وقت لکھنا شروع کردیا تھا۔ عماد بن کیشر نے قاضی القصنا قاصد رالدین الحقی کا بیان نقل کیا ہے

کدان کے والد نے بدوؤں کو بیہ کہتے ہوئے سٹا کدان اونٹوں کی گردنیں اس روشنی میں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تین ون تک مسلسل آ کش فیشانی

کوہ آتش فشان سلسل تین ماہ تک آتش فشانی کرتار ہااور بالآخرآگ کے فرد ہوجانے کے بعد ریجی ساکت ہوگیا۔ پہاڑے جولاوا پھوٹا تھااس نے پورے حرۃ الشرقیہ کی زمین کو ہڑپ کرلیااور فنۃ رفتۃ بہتا ہوا جبل عمر کے وامن تک آگیا۔ پھروادی قناۃ (حمرہ) سے گزرتا ہوا حبل احد کے مشرقی محاذ کی طرف حرۃ العریض میں بھٹے کرایک شنڈے اور شوس مادے میں تبدیل ہوگیا۔

قسطل فی کے بیان کے مطابق بیلاوا جبل دعیر تک پہنچا اور وادی الشطاۃ ش آ کر مجد نبوی ہے کھے ہی دور مجمد اوگیا۔ کہتے ہیں کہ لاوے کا بیدریا چودہ میل لیجا ور چار کیل چوڑے اور ڈیڑھیٹر گہرے رائے ہے بہ کریہاں تک پہنچا شا۔ لاوے کے اس بہاؤسے وادی وغیرہ میں پائی کا ایک ذخیرہ وان جس میں بارش کا پائی جمع ہوتا تھا وہ مسدود ہوگیا۔ بیج سے منورہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہا ورالفاقول کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگر جبل مقصد مطیر پر کھڑے ہوکر دیکھا جائے تو بھی ہوئی چانوں کا بیسلسلہ بخوبی نظر آتا ہے۔ بید بات بھی واضح ہے کہ کوہ آتش فشاں کے بارے میں مورضین کے بیان میں تضاد کہیں پایا جاتا۔ مورضین کے تمام بیانات میں کوہ آتش فشاں کی شدت اور لاوے کے مدید منورہ کی طرف بہنے کا حوالہ موجود ہے گراللہ کے کرم سے مدید منورہ اس قدرتی آفت سے محفوظ رہا۔



The state of

# مسجد نبوی میں آتش زدگی

مور شین نے مید نبوی شریف میں آتش ذرگی کے دو ہونے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ماہ جمادی الاولی مورشین نے مید نبوی شریف میں آتش فشال پھٹے کا واقعہ پڑتی آیا پھرای سال ماہ رمضان المبارک میں میج نبوی سریف کے خواں میں آتش فشال پھٹے کا واقعہ پڑتی آیا پھرای سال ماہ رمضان المبارک میں میج نبوی شریف کے شال مغربی جھے نبوی شریف کے لیے اعمد داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جو مصل روث تنی وہ فلطی سے اس نے اس قدیل وان میں رکھ دی جس میں بہت می قدیلیں رکھ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جو مصل کی لیک سے فرش کے موقع تنسیں ساچا عک ان قدیلیوں نے آگ بگر کی اور مخزن میں ہر طرف آگ بھڑک اٹھی۔ شعلوں کی لیک سے فرش کے تالین اور جائے نماز وں میں بھی آگ گرگی گرائے ہوئے خادم نے آگ بجھانے کی سراؤ ڈکوشش کی مگرنا کا مربا۔ آگ بھیل کر میجد شریف کی جیت بھی تاگی گرائے ہوئے خادم نے آگ بجھانے کی سراؤ ڈکوشش کی مگرنا کا مربا۔ قرآن کر کی اور وہ مربی کتب میں لگ تئی میجد نبوی حصوں کو لیپ میں گئی ہوئی آگ میجد نبوی میں میں اس کے میست وہاں پہنچا اور مدینہ کے باشند ہوئے میں اور دو موسکی گنبر تھون فار ہاجو سلطان نا صرالدین اللہ نے میجوشر نبیش قیت ذکار محموظ رکھنے کے باشند ہوئے میں اس کے ہوئے تھاں رکھتے تھے کئری کے ہوئے دیا ہے میں جل کی جور کے میں میں آگ گرائی تھی وہ اموی اور عباری خلفا کا تغیر کر وہ تھا۔ میں جسلے ہوئے تول کی ہائئد بن گرین حصر شہید ہوگیا۔ (اوراق تاریخ کم دینہ)

مجدنبوی کے مینار پربرق آسانی کا گرنا

886 ه/1484ء يس ماه رمضان السارك يس ايك دن مطلع ابرآ لود تقااورموذن بينار يركم ااذان

و برباتھا کہ دفعتا اس بینارے پرآسانی برق گر پڑی جس سے فوری طور پراس موذن کی موت واقع ہوگئی اور مجد نہوی شریف کی جیت کو بھی آگ لگ گی۔ خدام نے مجد نبوی شریف کے درواز وں کو کھول دیا تھا تا کہ باہر سے آکر لوگ آگ بھانے کی کوششیں کر سیس سے آسانی بجلی گرنے سے لکنے والی اس آگ نے مجد شریف کے مشرقی صے کو جلا کر خاسمتر کر دیا اور بیآگ ہوئے ان بیس بچو تو اور بیآگ والی اس آگ نے جو لوگ مجد شریف بین واضل ہوئے ان بیس بچو تو اور بیآگ ورد سے جیت سے گر کر مرکئے جس سے مجد بیس موجود لوگوں بیس خوف و ہراس بھیل گیا۔ آگ کے شعلو ان مجد شریف کو بڑے بیائے پر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعلوں نے مجد آسان سے باتیں کرنے گئے۔ ان شعلوں نے مجد شریف کو بڑے بیائے پر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعلوں نے مجد شریف کو بڑے بیائے پر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعلوں نے مجد شریف کو بڑے بیائے پر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعلوں نے مجد مشریف کو بڑے بیائے کر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعلوں نے مجد مشریف کو بڑے بیائے بر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعلوں نے مجد مشریف کو بڑے بیائے بیل میں دو جوار میں داقع میں دو تو اس میں بھرائی کے اس طرح بور کے بین بدھائی کے عالم میں ادھرادھ بھا گئے گئے۔ اس طرح بور کے بین بدھائی کے عالم میں ادھرادھ بھا گئے گئے۔ اس طرح بور ب

آتش زدگی کے پہلے واقعہ کے بعد متعدد مسلم عکر انوں نے مجد نبوی کی دوبارہ تغیر کرائی۔ آتش زدگی کے دوسرے واقعہ کے پیش آنے کے بعد سلطان قائنائی نے مجدشریف کو دوبارہ تغیر کرایا۔



والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والتناول

# مدینه منوره عثانی ترکول کے عہد میں

The second secon

جس اسلامی سلطنت نے 1929ء سے 1924ء تک مشرقی وسطنی کے بڑے حصوں پر حکومت کی وہ ترک سلطنت عثانہ پتنی رسلطان سلیم عثانی نے 922ھ ر 1519ء میں میں ملوک معرکو فکست دے کی معرفتی کیا۔ بہی ملوک معر ر طان میں جاز کے حکمران بھی تھے۔ لہذا سلاطین عثانی میں سب سے پہلے جس سلطان نے اہل مدینہ سے رابطہ کیا وہ سلطان سلیم تھا۔ بیرابطہ اس طرح ہوا کہ امیر مدینہ منورہ، شریف برکات نے حرمین شریفین کی چابیاں اپنے بیٹے کے ذریعے سلطان سلیم کومعر بجوا کیں اور آٹھیں سلطان جازتسلیم کیا۔اس بات سے سلطان سلیم بہت خوش ہوااوراس نے شریف برکات اوراس کے بیٹے کو حرمین شریفین کی امارت پر برقرارر کھا۔

عثانی ترکوں کے زیرانتذاب آنے کے بعد مدیند مورہ میں انھوں نے چار مجانس انظامی امورو فرجی امور قائم

کیں:

- (1) مجلس ہائے قانون شری
- (2) محكمه بوليس برائے داخلي امور
- (3) فوجی گورز برائے خارجی امور،اے محافظ مدیند کانام دیا۔
- (4) گیخ حرم نبوی شریف، بیتمام عبدول شی اعلی عبده تھا اوراس کو براہ راست سلطان تک رسائی حاصل تھی۔ اسکے لیے شرطتھی کہ قاضی ترکول میں سے ہوگا۔ بیع عبدہ ایک سال کی مدت کے لیے ہوتا تھا جس کے بعددوسرا قاضی مقرر کیا جاتا تھا۔ شیخ المسجد کے عبدے کے لیے ایک ایسا عالم دین، تجربہ کا رفقیداور ماہر دینیات ہوتا شرط تھا جس نے ادارہ مشحیت الاسلام استنبول میں بھی خدمات انجام دی ہوں۔

ہر جعد کو مین شریفین کے زیر صدارت ایک مجلس منعقد ہوتی جس میں محافظ مدیند منورہ، قائد پولیس،

مفتیاں (چاروں مکا تیب فقیہ) رئیس البلد بیداور بہت ہے معززین وعما کدین شہر شرکت کرتے تھے۔اس مجلس کا انعقاد شہریوں کی شکایات کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا تھا اور شہری مسائل کاحل اس مجلس میں تلاش کیا جاتا تھا۔ووسر کے لفظوں میں ایک قتم کی متقذبھی۔

عثانی ترک احترام نبوی کرنے والے بڑے نیک طینت اور فراخ دل مسلمان تھے۔وہ اہل مدینہ کوزر کثیراور عطیات وتھا کف سے نواز تے تھے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں خوشحالی آگئی اور مختلف علوم وفنون میں ترتی ہونے لگی۔ فصیل مدیننہ کی تعمیر

ترکوں کے عہد حکومت میں مدینہ منورہ کی ہوئی دیواریافسیل تقیر کی گئی۔ اس کی تقیر کا کام سلطان سلیم کے بیٹے سلطان سلیمان قانونی نے 937ھ 1533ء میں تعمل ہوئی۔ سلطان سلیمان قانونی نے 937ھ 1533ء میں تعمل ہوئی۔ سلطان سلیمان نے قلعہ مدینہ منورہ سے بلحق ایک اور قلعہ تقییر کروایا۔ اس قلعہ کا مینارشال مغرب میں واقع جبل سلع کی چوٹی کی برابری کرتا تھا۔ فصیل مدینہ تقریباً 2304ء میر طویل تھی۔ بعض مختقین اس کی لمبائی 3000 میر یا تین کلومیٹر بتاتے ہیں۔ مورخ اسم ہو دی کے بیان کے مطابق اس فصیل کی تقیر پر تقریباً ایک لا کھدینارلاگت آئی تھی۔ ایک اور مورخ نے اس پر خرج آنے والے دینار کی تعداد سر بڑار بتائی ہے۔ اسکے علاوہ لکڑی، لو ہے، سیسے اور دیگراجتاس کی ایک بوی مقدار بھی اس کی تھیر میں استعال کی گئی۔

فصیل مدینہ پھروں سے تعمیری کی ایک رفیع الثان ممارت تھی جے دیکے کرایک بلند پہاڑ کا گمان ہوتا تھا جوشہر کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ سعودی دورحکومت میں یہ فصیل اوراس سے کمتی قلعہ مسمار کردیا گیا تا کہ نئی شاہرا ہیں تعمیر کی جاسکیں اورشہر کے ذرائع آمدورفت کی تعداد میں اضافہ ہوجائے۔ پچھ مدیسے تک اس فصیل کے محض نشان باتی تھے اور قلعہ کا صرف ایک مینار باتی تھا۔ شہر کے درواز دوں میں سے باب المصر کی اور باب الجمعہ کھنڈ رات میں تبدیل ہو بچھ تھے۔ قلعہ کا صرف ایک مینار باتی تعارف میں تبدیل ہو بچھ تھے۔ ابتدا میں مدیسے منورہ کے گرد چھوٹی دیواریں تھیرکی تی تھیں۔ ان دیواروں کو مختلف سلاطین ، اکتی بن مجمد المبدی ،

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

عضد الدوله ابن بوبيه، جمال الدين محمد بن ابي المعصور الاصفهاني، نورالدين زنگي، سلطان الناصر بن قلّا دون اوراشرف قائم الى نے تقمیر کرایا تھا۔

ان دیواروں بیں شخفیف بھی کی گئی اور توسیع بھی اور ان کوٹی اور پھروں سے تغییر کیا گیا تھا۔ بعدازاں سلطان سلیمان نے جود یوار تغییر کرائی تھی اس دیوار کے مغرب وجنوب کی جانب ایک اور دیوار بھی تغییر کی گئی تا کہ فسیل کے باہر جو مکانات رہ گئے تھے ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ بیدوسری دیوار بھی غرقد سے شروع ہوئی تھی اور قباء العدم بیاور قلعہ کی جانب بودی دیوار سے طل جاتی تھی۔ اس دیوار کے پانچ ورواز سے تھے جن میں سے دولیتی باب العوالی اور باب اسد بھی کی طرف تھا اور باب العوالی اور جدہ کی طرف تھا اور باب الکوصد قلعہ کے غرب میں واقع تھا۔



# مدینهٔ منوره میں ٹیلی گراف اور ٹیلی فون اور مراسلات

1318 ھر1900ء میں ترکی دور حکومت میں ٹیلی گراف لائن بچھائی گئی۔اس کا زیادہ تر استعال اس زمانیہ میں سرکاری دفاتر اورائل مدیند کی ضرورتوں اور تجارتی کین دین میں سبولت پیدا کرنے کے لیے تھا۔

جازر بلوے کےمعروف عمل دور میں مدیند منورہ کواس لائن کے ذریعے جن بڑے اسٹیشنوں سے ملایا گیا تھاان میں مندرہ ذمیل اسٹیشن شامل تھے۔ دمشق ،المعلا ، مدائن صالح ، تبوک ،معان ، عمان اور درعا۔ 1326 ھے میں ایک اور ٹیلی مراف لائن بچھائی می جس نے مدیند منورہ کو الحقیر ہ، بخیط، بواط، ابانصیف، البویہ جیسے چھوٹے اسٹیشوں سے ملا دیا۔اس رابطے نے ریلوے کے نظام اور پابندی اوقات میں نظم پیدا کردیا۔

1335 ھ میں ترکی عبد حکومت کے آخر میں مدیند منورہ ٹیلی فون کی سروس کا آغاز ہوا۔ اس کا ایک مرکزی الجیج تھا جس میں بچاس لائنوں کی صلاحیت تھی۔اس زمانے میں ٹیلی فون کا استعال صرف ملٹری کرتی تھی۔1337ء ش اس کا استعال سرکاری دفاتر ش بھی شروع ہو گیا۔

ای سال ترکوں نے لاسکی ٹیلی گراف کی لائن کا آغاز کیا۔اس کا اٹیشن باب الشامی کےعلاقے کے باہر شھرکے شال میں فیکٹر یوں کے دوسری طرف بنایا گیا تھا۔ بدلائن شہری خبررسانی کے لیے استعال کی جاتی تھی۔

سعودي عبدمين

سعودی عبد حکومت میں مراسلاتی نظام میں ایک انتلاب ساتا یا اور پرانی مشینوں کی جگہ جدیدترین اور بعد ازال كمپيوٹرائز ڈمشينول نے لے لى۔ مديند منورہ سے باہر ٹيلي گرام جانے كى ماہانداوسط تعداد 2595 متى اور وصول كى پھانے والی تعداد 2600 کے قریب تھی۔ میا در ہے اس میں ایام جج کی تعداد شامل نہیں۔ان ایام میں بی تعداد دو گئی ہوجاتی ہے۔سعودی عبد حکومت میں 1324 ھے آ غاز میں ٹیلی فون کا نظام پہلے ہے بہتر ہو گیا تھا اور دن بدن اس کا استعال بوھتاجار ہاتھا۔سینٹرل ایم پینچ کی تعداد بڑھ کر 21 ہوگئی تھی جن میں سے ہرایک 100 لائن کی صلاحیت رکھتا تھا اور زیم مل

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

لائوں كى تعداد 1890 تك كافئ كئ كئى جن ش 1451 لائنى تجارتى اور 439 سركارى دفاتر كى تيب-

1376 ھر1957ء میں اسکی ٹیلی فون سروس کا آغاز ہوااور باضابطہ طور پراس کا افتتا 13770 ھیں ہوا۔
اس سروس کے شروع ہوجانے کے بعد اہل مدینہ آسانی سے اعد رون ملک اور بیرون ملک ٹیلی فون کالیس کرنے گے۔ان
دنوں اعدرون ملک کالوں کی تعداد 1255 ماہانہ اور بیرون ملک کالوں کی تعداد صرف 17 کالیس ماہانہ تھیں جبکہ ایام تج میں
بہتعداد دو گنا ہوجاتی تھی۔

ڈاک کانظام

سعودی عہد کے آغاز بی میں ڈاک کے نظام میں اصلاح ہوئی اور فچروں اور اونٹوں کی بجائے ڈاک لانے اور کے جانے کے کاریں استعال ہونے گئے تھیں۔1366ھر 1947 میں ڈاک کی آمدور فت اور تربیل کا روں کے ساتھ موائی جہازوں کے ذریعے بھی کی جانے گئی۔ ماہانہ خطوط کا اوسط 9629 تھا جن میں سے 8664ر جنری شدہ عد

مواصلات بريد

سڑکوں پرسواری اور بار برداری کے میدان میں بھی بہت ترتی ہوئی۔انسانوں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے۔ وسری جگہ پہنچانے کے یہ موٹر کا روں اور بسوں اور ٹرکوں کا استعال شروع ہوا۔ مدینہ منورہ اور جدہ کا 415 کلومیٹر کا درمیانی فاصلہ جو پہلے کئی دن میں طے ہوتا تھا ان چھوٹی گاڑیوں میں صرف پانچ کھنٹے میں شطے ہونے لگا جبکہ اونٹوں پر سی فاصلہ بارہ دن میں طے یا تا تھا۔ بعد از ال سڑکیس پختہ ہونے کی وجہ سے تین دن میں ۔



and Afficaments, the single size was turn to tribit, a part

بالرباء المستهيرة وجردان الشاه فالمراشين بمشارط البار الشاها فاحتار السار

وأحضارا فالمستحلية والسراوي المنافق والمنافق والمعروف والمرافي

#### حجازر بلوے

عثانی ترکوں نے ومشق سے مدید منورہ تک ریلوے لائن تقیر کی جو تجاز ریلوے کہلاتی تھی۔اس ریلوے لائن كة ريع مدينة منوره كا بالخضوص عثاني دارالحكومت اعتبول سے اور بالعوم بورى دنيا سے رابطه قائم موكيا تھا۔ بيريلوے لائن 1326 هر 1908ء میں یا پیکیل کو پیٹی تھی۔ بید ملوے لائن تیتے ہوئے صحراؤں سے گزرتی اور شکلاخ پہاڑوں کو کا ف کر بنائی گئی تھی۔اس کا بہلا حصدوش سے مقام زرقا تک 1902 وش کمل ہوا تھا جبکہ بدید 203 کلومیٹر طویل تھا۔ جازر بلوے کے ایک بزار کلومیٹر فاصلے کی محیل پر العلاء میں جشن منایا گیا تھا۔ آخر متبر 1908ء میں اپنی تغیرے آغاز كة تهرسال بعديد يندمنوره تك ينجي تقى يجازر يلوے كافتتاح كيموقع يرافتتا في سلطاني جلسه سلطان عبدالحميد كے ز ر صدارت منعقد کیا حمیا تھا اوراس موقع پر پہلی مرتبہ سجد نبوی شریف میں برقی روشنی کی گئی اور سلطان عبدالحمید نے مدینہ منورہ میں بیلی پیدا کرنے کے لیے خصوصی طور پر جزیر جمحوایا تھا۔ کی تمبر 1908ء سے لے کر 1912ء تک ججاز ریلوے ہرسال 16000 حاجیوں کولانے اور لے جانے کا کام کرتی تھی۔اس کے بعداس تعداد کا تخیینہ نتین لا کھ مسافروں تک جا پنچا۔ومشق سے مدیندمنورہ تک کا فاصلہ جو پہلے اونٹوں پر دو ماہ میں طے ہوتا تھا اب صرف 55 سکھنٹے میں طے ہونے لگا۔ سلطان عبدالحميدي في 1898 ميس حجاز اورشام كدرميان تاربرتي كاسلسلة قائم كرف كاعظم ديا تفااور 1318 هتك سيد سلسلہ مدینہ منورہ تک پہنچا تھا۔ حجاز ریلوے کے آغاز سے مدینہ منورہ میں تجارت اور کاروبار کی رفتار تیز تر ہوگئ تھی اور زائرین کوسفریس بہت مہوات اور آرام ملاتھا۔133 ھر1916ء میں آنے والے انقلاب عرب کی وجہ سے عربول نے جازر بلوے کا ایک براحصدا ڑا دیا اوراہے جاہ کردیا جس کے بعداس ربلوے پرسفر کا سلسلدرک ممیا۔ومثق ہے مدیند منورہ تك 3 0 3 1 كلوميشركى مسافت اور مديد منوره سے اردن تك 4 4 8 كلوميشركا فاصله تقا۔ حجاز ريلوے کے لیے مدینہ منورہ میں ایک خوبصورت ریلوے اشیشن بھی تغیر کیا گیا تھا جو باب عمبریہ کے قریب واقع تھا۔

A TO

# مدینه منوره میں سیاسی بے چینی

عثانی عہد آخر میں پھھ ایسے واقعات پیش آئے جن میں مدیند منورہ میں سیاس بے چینی پیدا ہوگئ تھی۔
1324 ھر 1906ء میں احتبول کے حکام علی پاشام تحسین کو گور فرمدیند کا گور فرنا مزد کیا۔وہ ایک مغروراور لا پروا آدی تھا
اورلوگوں کے ساتھاس کا روبیا نتہائی مقارت آمیز تھا۔اس نے مدیند منورہ میں آنے کے بعد اہل مدیند کی تو ہیں و تذکیل
شروع کردی اور مدیند منورہ کے شہر یوں پر بھاری کیکس نافذ کردیے۔ان زیاد تیوں سے اہل مدینہ کے اعد سیاس بے چینی
پیدا ہوگئی اور اس کے خلاف بعناوت کا جذبہ پھوٹ پڑااوروہ الورعشق کی راہنمائی میں اس سے مجادلہ کے لیے تیار ہوگئے۔

ایک دن جب گورز دید، دیوار دید بین منوره کے باب الصغیر پراپی رہائش گاہ سے روانہ ہوا تو باغیوں نے اس پر کو دہ اس پر گولی چلانے کے بعد بھاگ نظے اور میو پیٹی کی حدود بس پناہ گزیں ہوگئے۔ شہر کی ایک سرکردہ شخصیت تاج الدین الیاس نے اس معاطے بیں پر کرمصالحت کی کوئی صورت تلاش کرنے کی کوشش کی محران پر بھی گولی چلادی گئی جس کے بعد محافظوں نے ہنگائی حالات کا اعلان کردیا اور چاروں طرف سے فوج کے سپائی وہاں چنچنے لگے مگر افران نے گورز کے تھم پر اہل مدینہ پر گولی چلانے سے اٹکار کردیا۔ اہل مدینہ کے نمایہ وں نے ٹیلی فون پر سلطان عبد الحمد سے بات چیت کی اور سلطان نے ان کے مطالبات مانے ہوئے گورز کو پر طرف کردیا۔ اب حسن حنی پاشا کو گورز مقرر کیا لیکن فورائی فیار کو برخ اور سے فور کردیا۔ اب حسن حنی پاشا کو گورز مقرر کیا لیکن فورائی فیار وہوٹ پر ااور نے گورز کو بھی الگ کردیتا پر ا۔ اس کے بعد شخ الحرم عثمان فرید پاشا کو، جو ان پر ھے مقرر کیا لیکن فورائی فیار کردیا گیا۔

ادھر مدینہ منورہ میں بیافواہ پھیلی کہ گورنر نے کی نامورا شخاص کول کردینے کا تھم دے دیا ہے۔ اس پر پھر فساداور ہنگا ہے پھوٹ پڑے اور اہل مؤید نے مفتی عثمان داخستانی سے مشورہ طلب کیا جس کے بعد بیر مطالبہ کیا گیا کہ مجلس منتظمہ ایک ایسا تھم جاری کرے جس کی روسے گورنرکو پر طرف کیا جاسکے گرمجلس منتظمہ نے ایسا تھم جاری کرنے سے اٹکار کردیا۔ گورنرعثمان پاشا اپنے گھر میں متفل ہوکر بیٹھ کئے اور مدینہ منورہ کے باغیوں نے مجلس منتظم کے اراکین کو محارت میں

حرمين شريفين كاتار يخى جغرافيه قد كرديا اوراس وقت تك رمانه كيا جب تك انعول نے گورنركو برطرف نه كيا \_ابشمردوكرومول يل تقسيم موكيا-ايك گروه گورنر کا حامی تفااور ہتھیا روں ہے لیس ہوکراس کی حفاظت کرر ہاتھا جبکہ دوسرا گروہ مخالفین کا تھا جو گورنر کی رہائش گاہ کا محاصرہ کتے ہوئے تھا۔ گورنرنے سلطان عبدالحمید سے مدینہ کے باغیوں کی شکایت کی اوران کی فتنہ انگیزی کی رپورٹ مجھوائی اور انھیں سزا دینے کی سفارش کی۔ادھر باغیوں نے بھی سلطان کو ایک تار برقی مجھوایا جس میں گورز کی برطر فی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور بصورت دیگر بیرونی مداخلت کی دھمکی دی گئی تھی جس کے بعد سلطان نے بین اور شام کی فوج کو مدینہ منورہ بھجوایا۔اس فوج نے باغیوں کے رہنماؤں کوفوجیوں کے حوالے کرنے کا تھم دیا مگرانھوں نے ایسا کرنے سے اٹکار کردیا جس کے بعدان پر مقدمہ چلایا گیا اوران کو گرفتار کرلیا گیا۔ بعدازاں 76 کور ہاکردیا گیا اور باقی 42 شہر یوں اور 40 فسران کوجیل بھیج دیا گیا۔ان قید یوں میں عبدالقا درادھم نام کا ایک منجم بھی تھا جس نے پیشن گوئی کی کے قلعہ میں قید کیے جانے والے 81 قید یوں کوجلدر ہائی ملے گی۔ چنانجے ایسائی ہوا۔ ایک فخص عبداللد آفندی کے علاوہ جوز برحراست وفات یا كيا 81 تيديون كور باكرويا كيا \_بدواقد 1327 هر 1907 كويش آيا-



# مدينة منوره ميوسيلي

اسلام کی روشی چھینے کے بعد جو پہلی بلد بیاقائم کی گئی وہ مدینہ منورہ بٹی تھی۔ بیطیفہ دوم حضرت محری النونے نے قائم
کی تھی۔ اس کا نام دارالحب تھاای وجہ سے رئیس بلد بیکوالحسست کہا جا تا تھا۔ بیع بدہ ترکوں کے جو الشرخ تک قائم رہا۔
عثانی ترکوں نے علی رضا پاشا کے عہد گورزی 1328 ھر 1910ء بٹی مدینہ منورہ بٹی میں میں نظام قائم کیا۔
شیخ محمہ سان مدینہ منورہ میر کیلئی کے پہلے میر مقر رہوئے۔ انھوں نے مدینہ منورہ میر کہا ہے۔
سعودی عہد بٹی مدینہ منورہ کی جدید تقیر وترتی کے منصوبے کے تحت منہدم کردی گئی تھی۔ اس کے بعد شلع منا نہ بٹی تھی۔
پولیس اور ٹیلی کمیونیکیشن کے دفاتر کے مشرق بٹی ایک جدید طرزی تھارت بٹی مدینہ میر کہا گئی ہے۔
پولیس اور ٹیلی کمیونیکیشن کے دفاتر کے مشرق بٹی ایک جدید طرزی تھارت بٹی مدینہ میر کہا گئی ہے۔
پولیس اور ٹیلی کمیونیکیشن کے دفاتر کے مشرق بٹی ایک جدید طرزی تھارت بٹی مدینہ میر کہا گئی ہے۔
پولیس اور ٹیلی میرونی کہا آتی کے دفاتر کے مشرق بٹی ایک جدید میں مدینہ میر کہا گئی ہے۔
پولیس اور ٹیلی میرونی کی بہان آتی کی بلدیہ سے بھیل میں معاملہ بٹی تھیتی گئی اور اخلاق و آداب کی اصلاح کرنے کی بلدیہ سے بھیل میں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ شہر یوں کو خیر کی ترفیب دیا بھر سے بھیتی گئی ہوتی تھی ہوجا تا تھا اور وہ مجرموں پر بھم صاور کرتا اور تو جداری کے مقد مات بٹی میں متاسب سزاد دے سکی تھا۔ وہ بھرموں کوکوڑ نے لگوانے کا اختیار بھی موجا تا تھا اور وہ مجرموں پر بھم صاور کرتا اور تو جداری کے مقد مات بٹی میں میں میں میں میں تو کوں کے عہد آخر بٹی بھی دیری، یوسف قسلی بھی داختیان، میں میں ترکوں کے عہد آخر بٹی بھی دیری، یوسف قسلی بھی داختیانی،

عهداشراف

شریف مکه کے عہد میں عبداللہ عطاس، حسن داخستانی مجمود عبدالجواداور محمود حلوانی۔ عہد سعودی میں

عہد سعودی میں ذیاب ناصر (1344ھر1925ء) مختسب کے عہدے پر فائز رہے۔ محد سان 1346ھر 1927ء ، عبدالقا درغوث ، مصطفیٰ عطار 1361ھر1942ء ، امین مدنی ، رہنے الثانی 1369ھر 1950ء ، محد عبدالجواد ، رمضان المبارک 1375ھر 1955ء ، صالح المیمان ، تمادی الاول 1378ھر 1958



## محاصره مدینه منوره بعهدترکی

مدینه منوره کی جدید تاریخ کااہم واقعہ''انقلاب عرب''1916ء کے درمیان شریف مکه کی طرف سے مدینہ منورہ کا محاصرہ تھا جوتقر بےا دوسال جاری رہائے کول نے جرمنی سے اتحاد کے پیش نظر ملٹری کی ترتی کے لیے پورے جزیرہ نما عرب کوعموماً اور بالخصوص مدینه منوره کوفوج کا مرکز بنادیا تھا۔عهدعثانی میں عمر فخری پاشا کومدینه منوره کا آخری ملٹری گورنریا " كافظ مديدً" بناكر بهيجا كيا اس فعرب انقلاب ك خطرك وجد مديد منوره كى مساجد جن يس منجد نبوى شريف بھی شامل تھی اسلورخاند میں تبدیل کردیا تھااور تمام اجناس اوراشیا خوردنی کی ترسیل سرکاری تحویل میں لے لی تھی۔شریف حسین آف مکہ نے ترکوں کےخلاف بغاوت یا انقلاب عرب کے پروگرام کے تحت اپنے بڑے بیٹے علی بن حسین کومہینہ منورہ بھیجا تا کہوہ وہاں کے قبائل کو بغاوت کرنے پرآ مادہ کرے اور اعلان بغاوت کے ساتھ سیجے وقت پر مدینه منورہ پر قبضہ کر لے محر غرفخری پاشا کی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے باغیانہ کارروائیوں کوعثانی تو پوں کی بوج پھاڑ سے منتشر اور پہیا کردیا کیا مرفیل بن حسین اور علی بن حسین بھی محاصرے کیے رہے تا ہم شریف کے بیٹوں کی طرف سے کیے محاصرے کے دوران جہاں محاصرہ دن بددن تنگ ہور ہاتھا و ہیں مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی اشیا کی قلت بڑھتی گئی۔غذا اورخوراک تمام سرکاری کوششوں کے باوجود صرف ناجائز ذرائع سے ال سکتی تھی۔فوجی بیرکوں کورسد وخوراک سے بھرد سے کی وجہ سے الل مدينداس سے محروم ہوتے گئے۔1917ء تک بديد محاصرہ اپنے انتہائي عروج پر پہنٹی ميا تھا۔شہر ميں نظم ونسق بحال ر کھنے اورخوراک کی قلت کی بہتنے کے لیے فخری پاشانے مدیند منورہ کے باشندوں کوز بردئی شام، لبنان اور ترکی بھیجنا شرع كرديا\_ادهرشهرين فاقد كشي اورقحط عام كى كيفيت شروع موكئي فاقدز ده لوكول نے مجبورا كتون، بليون اور مردار جانورون '' کا گوشت تک کھانا شرع کر دیالوگوں کے قلب خوف خدا سے عاری تتے انھوں نے مذکورہ صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہو بے حرام اشیاء حلال کھانے کی طرح فروخت کرنا شرع کردیں۔

ادھر جبری طور پر بے دخل کیے جانے والے اہل مدینہ کے لیے اگر چہتر کوں نے پچھرتو م مختل کردی تھیں گر اس مجموعی بے دخلی سے بہت سے لوگوں کا جان چلی گئی اور جو باقی بچے انھیں سخت آنر مائش اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس محاصر سے کے دوران لوگ اسٹنے خوف زدہ اور مجبور ہوئے کہ صرف ایک بوری اناج کے عوض اپنے مکانات فروخت کرنے گئے۔

1916ء کے موسم خزال میں فخری پاشا لدیده منورہ اوراس کے واح میں واقع اپنی دفا کی چاکیوں بئیرورویش الاغیاراور بئیرالماشی میں اپنے 9500 جوانوں اور تو پول کے ساتھ یا فی انتقابی عرب فوج کے ماس کے اس فوج میں معری فوج کے دیتے بھی شامل منے اور فیصل علی اور عبداللہ اپنی بدوی فوج کے ساتھاس کی قیادت کر رہے تھے تاہم چاروں طرف سے محاصر نے میل گھر جانے کے باوجو وفٹری پاشا کے استقلال میں کوئی کی تمین آئی۔اگریزوں ک پیشت پنائی کی وجہ سے شریف سین آف مکر کی پوزیش متحکم تھی۔ ہوائی حملوں یا طیاروں کے ڈرسے آگوں نے مجد نہوی میں گولہ بارد ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ جس طرح تیرہ سویرس پہلے مدید منورہ کی تھا تھا نے خشرت پاشا ہے نہوں میں موسلام کی اور جون کھودی متحل میں اس مواجو کو تی پاشا نے دید منورہ کے دفاع کا تاریخ ووں کا تا کی تعرف کھودی میں ہوا تھا۔ اکتو پر 1918ء میں ترکوں کے حکست تسلیم کرنے کے باوجود فخری پاشانے اسلام ایس میں مواجو ہو نوٹری پاشانے اسلام کے سیام میں ایک درخشاں باب کا اضافہ کیا۔اگست 1918ء میں شریف مکہ کے سیام جید اللہ نے اس وقت محاصرہ مدیدی کا ماڈ کر رہا تھا فخری پاشا کو درخشاں باب کا اضافہ کیا۔اگست 1918ء میں شریف مکہ کے سیام جواب میں شریف مکہ کے سیام جواب میں شریف مکہ کے سیام جواب میں مورف کی باشانے کہ جانے مورف کی اللہ میں گھری پاشانے نے تعلق میں نو نے کیا ہو تو فیری پاشانے دورہ کی بیشا میں با میں اللہ میں گھری پاشانے دورہ کی باشانے کہ کی اور میں بین میں علی ہاشی نسب اور آل ارسول ہونے کے باوجود فٹری پاشا کے دوحانی مدارج کو نہ بھرے۔

مصر کے برطانوی کمشز سرونگیف نے فخری پاشا کو دھمکی آ میز الٹی پیٹے دیا کہ اب اگر آپ نے ہتھیار نہ ڈالے تو ساری خون رہزی کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ فخری پاشا نے بہادرانہ جواب ترکی ذبان بیل لکھا کہ'' جناب جزل اسجن الڈونگیف صاحب! بیل عثانی ہوں، مجدی ہوں اور بایار بیگ کا بیٹا اور ترک سپائی ہوں'' اس طرح اس نے برطانوی حکومت کی طرف سے بار باردیے جانے والے الٹی میٹوں کورد کر دیا۔ ادھر حکومت ترکی نے خفیہ پیغا مے ذریعے فخری پاشا کو ہتھیار ڈالئے کی ہدایات جاری کیس گراس نے کہا کہ اس کے لیے حکومت کی طرف سے تحریری اور مصدقہ اعلانیہ احکامات بھیج جانے ضروری ہیں۔ قبط نظیہ سے ایک خصوصی ایٹی کیٹیٹن محرضیا ہے کو مدینہ منورہ بھیجا گیا کہ فخری پاشا کو دست برداری کے لیے آ مادہ کرے مگر وہ بھی کا ممیاب نہ ہوسکا۔ 28 دیمبر 1918ء کو حکومت ترکی نے جزل فخری پاشا کی پائیسیوں پر تنفید کرتے ہوئے ایک اعلامیہ جاری کیا مگر وہ اس خفیہ مجلس اور سازشی مشاورت کو نہ روک سکا جس نے فخری پائیسیوں پر تنفید کرتے ہوئے ایک اعلامیہ جاری کیا مگر وہ اس خفیہ مجلس اور سازشی مشاورت کو نہ روک سکا جس نے فخری

پاشا کوگرفآد کرنے اوراس کی جگہ نجیب بے پاشا کو لدینہ کا کما ظرمقرد کردیا۔ نجیب بے پاشائے فورا ہی کیٹن گارلینڈ اور شریف مکہ کے بیٹوں علی اورعبداللہ کے ساتھ معاہدہ اطاعت پر دسخط کردیے۔ ادھر فخری پاشا کو جب اس سازش کاعلم ہوا تو وہ مجرہ مطہرہ نبوی میں چلا گیا جس کا وہ محافظ اعلیٰ تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ قریب آنے والے کی سازشی کوزیرہ نہیں مجود سے گا اور جرہ مطہرہ کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دے گا۔ پھر بہا در ترک جزئیل نے دورا تیں اور درمیانی دن مجرہ مطہرہ میں درود وسلام اور نماز وعبادت میں گزارا۔ اس عالم مستی میں ایک لحد کے لیے اس پراونکھ طاری ہوئی اور وہ سو گیا۔ گیا۔ گھات لگائے بیٹھ سازشی افروں نے اسے سوتے میں گرفتار کر کے شریف کے کے بیٹے علی کے حوالے کر دیا۔ مدید سے دوائلی کے وقت فخری پاشانے روتے ہوئے دیار مدینہ کو چھوڑ اور رخصت ہوگیا۔



# مدينة منوره عبد بإشى ميں

شعبان 1334 ھرجون 1916ء ش شریف مکہ حسین بن علی نے ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ اس کے بعد الاتحاد الشرقی'' سوسائٹی وجود میں آئی جس کا مقصد سرز مین عرب کوترکوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا اور عربوں کو ترک بنانے کے ترکی منصوبے کونا کام کرنا تھا۔ اس عرب انقلاب یا بغاوت نے ججاز ، شام، لبنان، اردن اور فلسطین میں آبادترکوں کواس وفت تک پریشان کیے رکھا جب تک وہ سرز مین عرب سے والیس نہ چلے گئے۔

عربوں میں نہ تو اتن سکت بھی اور نہ بی اتنافی تی تجربہ کہ وہ ترکوں کو عرب و نیا سے تکال سکتے۔ بیسب برطانیہ سے اتحاد کے بنتیج میں ہوا جو جرمنی کے اتحادی ترکوں کے ہر طرح سے تباہ کرنے پرتلی ہوئی تھی مگر بعد از اں برطانیہ اور دوسرے سام ابنی یورپی ملک خود عالم عرب کے مختلف حصوں پرقابض ہو بیٹھے۔

محاصرہ دید کے دوران جن شہر یوں نے اپنے گھروں کو خیر آباد کہا تھا اور پناہ گریوں جیسی زعد گی گرارر ہے تھے

ہاشی حکومت نے ان شہر یوں کی واپسی میں مدد کی اور اضیں مالی امداد بہم پہنچائی۔ ترکوں کے آخری زمانے میں مدیدہ منورہ ک

آبادی صرف 8000 نفوس رہ گئی تھی۔ ہاشی عہد میں 15000 باشندے واپس آکر یہاں آباد ہوئے۔ امیر علی بن

الحسین اس وقت تک حاکم مدیدر ہے جب تک جدہ میں ان کی بادشا ہت کا اعلامی نہیں ہوا۔ احمد بن منصور مدیدہ منورہ کے

نائب امیر تھے۔ شرفا مکہ کی عملداری میں شریف شحات جو اشراف بنی حسین سے تھے مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم کی
حیثیت سے رہے۔

قلعهدينه مين آتش زدگي

عثانی ترکوں کے عہد میں مدیند منورہ میں متعدد قلع سے جن میں سے ایک جبل احد کے غرب میں ایک قباک قریب اور ایک جبل میں جو سب سے زیادہ محفوظ قلعہ تھا اس میں 1338 ھر 1919ء میں بارود بھٹ جانے سے آگ بھڑک اٹھی۔ بیقلعہ سلطان سلیمان کے عہد میں سولھوی صدی میں تغییر کیا گی تھا۔ اس کی تحییل بارود بھٹ جانے سے آگ بھڑک اٹھی۔ بیقلعہ سلطان سلیمان کے عہد میں سولھوی صدی میں تغییر کیا گی تھا۔ اس کی تحییل

کا سال 1544 وتھا۔ یہ سجد نبوی شریف کے مغرب میں باب شامی کے رہائٹی مکانات کے جنوب سے کی طرف جبل سلع کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔اس کے دروارزے سے متصل ایک مجد تقمیر کی گئی تھی۔ یہ قلعہ فوجیوں کے رہنے کے لیے بیرکوں میں تبدیل کردیا عمیا تھا۔دھا کہ کے وقت اس قلعہ میں بہت ساگولہ بارود ذخیرہ کیا عمیا تھا۔

30 ذی الحجبکوا تو ار کے دن سہ پہر کو جب شہر سکون سے تھا اچا تک دھما کہ سے سکوت ٹوٹ گیا اور قلعہ کے اعمر آ گ لگ گئی جس نے قربی علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ادھر قلع میں موجود گولہ بارود میں تیسرے دن تک دھما کوں کا سلسلہ جاری رہااور شہر کے بیشتر علاقوں کوشد بیڈ نقصان پہنچا۔

#### مدينه منوره سعودي عهديس

اشراف بن ہاشم کی حکومت زیادہ دنوں تک نہ چل سکی اور شاہ حسین ابن علی اور ملک عبدالعزیز آل سعود کے درمیان دعویٰ ملکیت سے متعلق ایک تناز عہدا ہوگیا۔ متناز عبداللہ نے کے اندردوگاؤں شرف اور تربدوا تع تھے۔ عہدا شراف بی شن خالد بن لوئی نے ان دونوں گاؤں کو سعودی مملکت میں شامل کر دیا۔ جب تناز عہد حاتو شاہ حسین نے گفت وشنید کے بعد اہل نجد کو جج اور تھوں نے گفت وشنید کے بعد اہل نجد کو جج اور تھوں نے کا معد اللہ نجد کو جج اور تھوں کے اور انھوں نے جو کی طرف بدھ کراس علاقے پر فتح حاصل کرلی۔ 14 رہے الاول 1343 ھر 1924ء کو مکہ فتح کرلیا گیا اور 4 جمادی الثانی جو جوں کے آگے جتھیار ڈال دیے۔ اللّٰ نی 1344 ھر 1925ء کو جدہ میں اشراف کی فوجوں نے ملک عبدالعزیز کی فوجوں کے آگے جتھیار ڈال دیے۔

مدینہ منورہ بھی چھیارڈ النے سے ہل جن افواج نے شہر کا محاصرہ کررکھا تھا ان کی قیادت الدرویش کررہے تھے جنھوں نے شہر کے جنوبی جھے کو گھیرے بیں لیا ہوا تھا۔ دوسرے جنز لائشی تھے جنھوں نے شابی جھے کا محاصرہ کررکھا تھا۔ جب مدینہ منورہ کے اس محاصرے نے شدت اختیار کی تو ہاں کے باشندوں نے شنخ مصطفیٰ غبدالعال اور شخ ذباب ناصر پر مشتمل ایک وفدریاض روانہ کیا جس نے شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کی اور اہل مدینہ کا پیغام پہنچایا کہ وہ ان کے ایک لڑک کے کہی وفدریاض روانہ کیا جس نے تیار ہیں۔ شاہ نے اپنے بیٹے محمد کو امیر مدینہ منورہ ، الشریف احمد بن منصور اور فوجی کماڈر عبد المجید پاشا کے پاس مدینہ منورہ بھیجا تا کہ وہ مدینہ منورہ کا افتد ار انھیں سونپ دیں۔ 19 جمادی الاول 1344 ھر عبد المجید پاشا کے پاس مدینہ منورہ بھیجا تا کہ وہ مدینہ منورہ کا افتد ار انھیں سونپ دیں۔ 19 جمادی الاول 1344 ھر امیر مدینہ منورہ کے بعد شنج اہمی واپس چلے گئے۔ وہ امیر مدینہ منورہ کے بعد شنج اہمی واپس چلے گئے۔ وہ امیر مدینہ منورہ کے بعد شنج اہمی واپس چلے گئے۔ وہ امیر مدینہ منورہ کے بعد شنج اہمی واپس چلے گئے۔ وہ امیر مدینہ منورہ کے بحد شنج اہمی واپس خوالی کے اور تھی مامن قائم کرنے کے بعد شنج اہمی واپس خلے گئے۔ وہ امیر مدینہ منورہ کے بعد شنج اور نے نائیوں مقرر کردیے۔

### علمائے مدینة منورہ

مدیند منورہ نے اسلامی تغلیمات کا مرکز اور فقد اسلامی کا لمنیج و مصدر ہونے کی وجہ سے بڑے جید علمائے اسلام پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ ساتی ہمدیند منورہ کے کمتب علماء کے استاذ اکبراور معلم علم و حکمت اوّل ہتے۔ آپ ساتی ہم کے انسارو مہاجرین اصحاب آپ کے سیح معتقد مخلص پیرو اور ارشد تلامہ ہتے۔ آئے خضرت ساتی ہم کے سامنے زانوئے اوب طے کرنے والوں ہیں کثیر تعداد صاحب تقوی اور فاضل مرد وخوا تین کی تقی۔ ہر شیح کتاب وست عہد نبوی ہیں اس مدرسد کا طالب علم تصور کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ساتی ایک شیم علم سے کہ جس کی روثنی نے مدینہ منورہ کو علم وضل اور رشدو ہدایت کا معمورہ بنا دیا۔ اس نور کی شعاعوں نے نہ صرف پورے جزیرہ نمائے عرب کو بلکہ سارے عالم کوروثن و تا ہاں کر دیا۔ بیانور ابت تا تاب تاب دوران شاء اللہ بحیشہ باتی رہے گا کیونکہ بید فیوش ہمیں براہ راست رسول اللہ ساتی ہے سالے۔ اور لین تلائدہ رسول ساتی ا

رسول الله طالبی کو دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجاتھا۔ ان کے علاوہ خلیفہ راشد اوّل حفرت ایوبکر میدید منورہ کے باشدوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجاتھا۔ ان کے علاوہ خلیفہ راشد اوّل حفرت ایوبکر صدیق طالب، خلیفہ خلیفہ فائی حضرت علی طالب معرت معافی بن جبل طالب، حضرت دید بن فابت طالبی، حضرت عبدالله طالبی بن سلام، حضرت ایو بریرہ طالب، حضرت معافی بن جبل طالب، حضرت دید بن فابت طالبی، حضرت عبدالله طالبی بن سلام، حضرت ایوبر طالبی معرت ایوورخفاری طالبی، حضرت عبدالله بن عباس طالبی، حضرت عبدالله بن جا بعین میں حضرت عائشہ مت ایوبر طالبی معرت علی بن عبدالله بن عبدالله بن عباس طالبی معرت محد بن الحسن طالبی، عامر بن عبدالله بن دیر طالبی، حضرت جمع بن الجمع بن المحد علی بن عبدالله بن دیر طالبی، حضرت جمع معراد حال کے بعد تیسرے، چو تھے، یا نجو بن اور چھے سے تعلق رکھنے والے علی ہے صحاب اور تی تا بعین میں حضرت عروہ بن دیر طالبی، عامر بن عبدالله بن دیر طالبی، حضرت جمع معراد قائم بن عبدالله بن المحد شعرت بن علی بن الحسن بن المحد بن عبدالله بن المحد شعر بن المحد بن المح

ما لک ین انس (امام ما لک) سرفہرست ہیں۔ان علیا ہیں ہے امام ما لک نے الل سنت والجماعت کا جو مکتبہ قکر قائم کیا اس ک
اشاعت زیادہ تر اعماس اور المغرب ہیں ہوئی۔امام ما لک نے مدینہ منورہ ہیں تخصیل علم کے بعد درس و قد رہی کا سلسلہ
جاری رکھا اور آپ فریفنہ ج کی جدائیگی کے علاوہ بھی مدینہ منورہ سے ہا پرنیس رہے۔۔امام شافئی جیسے صاحب علم آپ
کے تلافہ ہیں سے تھے۔تاریخ شاہد ہے کہ مدینہ منورہ ہیں ہر دور ہیں ہوئے ہیں۔مبور نبوی ایک ایک فضلاء اور صاحب علم حضرات پیدا
ہوئے ہیں جن کے سرچشہ علم سے اٹل مدینہ منورہ فیضیاب ہوئے ہیں۔مبور نبوی ایک ایک فظیم جامعہ اسلامیہ رہی ہوئے ہیں جس میں دنیائے اسلام کے گوشے گوشے سے طلبہ وآئے اور افھوں نے شریعت اسلامی کی روسے زعر کی کے ادق مسائل پر
جس میں دنیائے اسلام کے گوشے گوشے سے طلبہ وآئے اور افھوں نے شریعت اسلامی کی روسے زعر کی کے ادق مسائل پر
غور وگھر بھا کہ ومباحث اور ان کا تحلیل و تجوبیہ کرکے ان کا حل ہیں گیا۔علماء کی تیام گا ہیں کا لجوں اور دور تی گا ہوں کی شکل اختیار
کر کئیں جہاں طلبہ کی جماعتیں این ہر مرق اور این شہاب کے درس ہیں شرکت کے لیے دات گئے تک ان کے ہاں تھم ہوئے تھے۔طلبہ کی ہوئی جا تھیں درس شرع ہونے کے انتظار ہیں علیا کی قیام گا ہوں کے باہر کھڑی رہتی تھیں۔امام ما لک اس

ائن شہاب زہری ایک متاز عالم تھے جنھوں نے تدوین حدیث کے اصول وضع کیے۔ مدیند منورہ کے اکثر علاء نے دنیائے اسلام میں پھیل کرلوگوں میں دین کاشعور پیدا کیا اور گمراہ لوگوں کوراہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ گزشتہ ٹیرہ صدیوں میں بہت میں رکاوٹوں کے باوجود مدینہ منورہ کو بیٹخر حاصل ہے کہ اس نے مرکز علم کی حیثیت سے اپنا اخمیاز خصوصی ہر دور میں برقر ادر کھا ہے اور آج بھی بیملم وضل کا ایک عظیم شیح ومرکز ہے۔

# مسجد نبوی شریف 14 صدیوں کے آئیے میں

رسول الله طالخ نے فرمایا تین مسجدوں کے لیے سفراختیار کرو، ایک میری مسجد (مسجد نبوی) دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجدافضلی ۔ (الحدیث)

ایک حدیث مبارکہ یس آپ سالی ان فرمایا کہ میری معجد میں اواکی گئی ایک نماز معجد الحرام کے سواباتی تمام معاجد میں اواکی گئی ایک بزار نماز کے برابر ہے۔

محل وقوع

مجد نبوی شریف 24 ورجہ، 5 سکنڈ اور 0.35 عرض البلداور 31 ورجہ، 36 منٹ، ایک سکنڈ اور 0,51 طول البلد پر واقع ہے۔ یسطے سمندر سے 597 میٹر کی باندی پر ایک ہلد بدراور جو ہر آبدار کی ما نشر شرمدین منورہ کے قلب میں چک رہی ہے۔ یہ دنیائے اسلام کا ایسا منج ومصدر ہے جس کی شعاعیں پھوٹ کر پورے عالم اسلام کومنور کر رہی ہیں۔

مقام

و قطع زین جس پر مجد نبوی شریف تغییر ہوئی پہلے دو مدنی یتیم الڑکوں کی ملکت تھی جس پر وہ مجبور سکھانے کا کام کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ انصاری ڈاٹھؤ ان دونوں لڑکوں کے سر پرست اور ولی تھے۔ بیاڑ کے نافع بن عمر بن تغلبہ بن النجار کے بیٹے تھے۔ ان کے نام مہل و سہیل تھے۔ رسول اللہ ماٹھؤ نے معجد کی تغییر کے لیے ان سے بیزیشن خرید فرمائی اور اس زیبن پرا کے ہوئے مجبوروں کے جھنڈ جن کے بیچے مشرکین کی قبریں تھیں کاٹ کر اور قبروں کومسار کرکے صاف کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچ اس جگہ کوصاف کر کے اس کی سطح ہموار کی ٹی اور تغییر مسجد کے لیے تیار کر لیا گیا۔

عبدنبوى كيتغير

رسول الله رائیل کی حیات طیبہ میں بیر مجدد ومرت بقیر ہوئی۔سب سے پہلے سنہ ہجری کے سال اول 622ء میں جب مجدشریف کارقبہ 85045 مربع میشر تھا اوراس کی اونچائی 2.49 میشر تھی ۔دوسری بار فتح نیبر کے بعد تقییر ہوئی۔اہل

اسلام کی بیر حتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مجد کی تغیر وقو سیج کا کام دوبارہ شروع کیا گیا تا کہ زیادہ سے زیادہ نمازی اس بیل نماز ادا کرسکیں۔ دوسری تغییر کے بعداس کا رقبہ 2025 مج میٹر ہو گیا۔ اس مرتبہ کی تغییر بیل اس کی بنیا دول کو پھڑر لگا کر مضوط بنایا گیا۔ اس مرتبہ دیواریں پختہ اینٹوں سے تغییر کی گئیں اور ستون بیل تھجور کے سے استعال کیے گئے۔ مجد کی او نچائی اب 4.06 میٹر ہوگئی۔ مجد کی چھت اب تھجور کی گئیں اور گارامٹی استعال کر کے تغییر کی گئی۔ چھت کو اس ترتبہ بھی او نچائی اب کا بارش کا پانی آسانی کے ساتھ پر نالوں کے ذریعے لکل جائے۔ دیگر مسلمانوں کے ساتھ اس مرتبہ بھی آسے خضرت ما پڑھا نے بائس نفس اس کی تغییر میں حصہ لیا اور سرمبارک پر پھڑوا ورا بیٹیں اٹھا کر معمار کو دیتے رہے۔ حدود مسجد نبوی گی حدود مسجد نبوی گ

آج کے ذائرین اس مصے کی شناخت مشکل ہی ہے کر سکتے ہیں جوآ تخضرت ساٹیا کی حیات مبارکہ کے دوران تھیر کیا گیا تھا کیونکہ اس اولین تھیر کے بعد متعدد ہار مجدشریف کی تجدید وتو سیع ہو چک ہے۔ پھی مشقین نے اپٹی تھنیفات میں ان حدود مجدکوروشناس کرایا ہے جوعہد نبوکا میں تھیں۔

جولي ديوار (South Wall)

یدد بوارمحراب نبوی سائیلے سے جہال حضورامامت فرماتے تقے تقریباً نصف میٹر کے فاصلے پرتھی۔ آج کل زرد رنگ کے خوبصورت ستون جومشرق سے مغرب تک گلے ہوئے ہیں اور منبر نبوگ سے تقریبا نصف میٹر کے فاصلے پرواقع ہیں دراصل بھی مجد نبوی کی جنو بی دیوار کی وہ جگہ ہے جس کورسول اللہ سائٹانی نے تقییر فرمایا تھا۔

شالى ديوار (North Wall)

مسجد نبوی کی شالی دیوار جو آنخصور سالتیم کے زمانہ اقدس کی قدیم تغییر سے تعلق رکھتی ہے عثانی ترکول کے عہد حکومت میں سلطان عبدالحمید کی تجدید وتوسیع کے وقت نئی دیوار میں شامل کر لی گئی تھی۔ بید دیوار موجودہ باب النسا کے شرقی غربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی۔

ويوارشرقي (Eastern Wall)

مسجد نبوی کی شرقی دیوار آج کے منبر نبوی کے جانب شرقی ستون سے تقریباً 1.48 میٹر کے فاصلے پر دافی ست واقع تقی۔

غربي ديوار (Western Wall)

عہد نبوی کی مجد نبوی کی غربی دیوار کا موقع محل ثال سے جنوب تک گلے ہوئے ستونوں والی جگہ ہے۔اس جگہ عربی زبان میں ''حد سجد النبی علیہ السلام'' ککھا ہوا ہے۔ سرکاردوعالم ما الله کار ماندحیات مبارکہ یس مجدنوی کی فدکورہ بالا حدود تھیں صحیح احادیث مبارکہ یس ہے کہ مسجد نوی کی کتنی بھی توسیع کردی جائے وہ رسول اللہ ماللہ کا کی مسجد بی کہلائے گی اور اس کا بیاعز از ہمیشہ قائم رہےگا۔

ابن شبراور یکی دیلی نے حضرت ابو ہریرہ واللؤ سے مروی ایک صدیث بیان کی ہے کہ' آن مخضرت اللؤ انے فرمایا اگر بیہ مجد صنعاء (شالی یمن) تک بڑھا دی جائے تب بھی میری ہی مجد کہلائے گی' ایک دوسری صدیث بیں ابی عرق کے والے سے ان دونوں راویوں نے نقل کیا ہے کہ' اگر ہم اس مجد کوجت البقیع تک بڑھا دیں تب بھی مجد نبوی ہی کہ کہ لائی گی' آج ہم و یکھتے ہیں مجد نبوی واقعت القیع غرفد تک وسیع ہو چکی ہے جوعہد نبوی بیں مجد نبوی کے مشرق بیں واقع تھا اور جہاں دی ہزاراصی اب رسول اور اہل بیت اطہار مدفون ہیں۔

عهد نبوي ميں باب المسجد

مبحد نبوی کے موجودہ تمام درازے جوآج کل نظر آتے ہیں عبد نبوی شریف میں موجود نہیں تھے۔اس زمانہ اقدس میں موجودہ درواز وں سے ان کا کل وقوع تبدیل ہوگیا ہے۔ مختقین نے وضاحت کی ہے کہ عبد نبوی کے دروازے موجودہ عمارت میں کس مجگہ واقع ہیں۔

نی کریم کافیان نے شروع میں جب یہ مجد تقیر فر مائی اس وقت ثال میں مجد اقضیٰ کی طرف رخ کر کے قبلہ اول القدس کی طرف رخ کر کے قبلہ اول القدس کی طرف نیاز میں اور اس وقت صرف مشرق ، مغرب اور جنوب کی سمتوں میں درازے رکھے گئے سے ۔ چونکہ شائی سمت میں قبلہ اول القدس واقع تھا اس لیے اس سمت میں کوئی درواز و نہیں رکھا گیا تھا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا اور نماز میں مکہ المکر مہاوز کعبہ مشرفہ کی جانب رخ کر کے اوا کی جائے گئیں تو مجد نبوی کے ثمالی جھے میں ایک نیا درواز و کھولا گیا جبکہ جنوبی سمت کا دواز و بند کر دیا گیا۔

شرقی دروازه

اس دروازه کے کئی نام و یے گئے ہیں جن میں سے ایک باب نی سی ایک ہا ہے۔ بھی آخ ضرت سی ایک ای دروازے کے میں جو میں ہے اس کے اس سے مشہور کے میں اور لے جاتے تھے۔ اس کو' باب عثبان' بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ باب جبرائمیل کے نام سے مشہور ہے۔ اگر کوئی زائر مجد نبوی اس دروازه سے مجد شریف میں داخل ہوا درسید ها مغرب کی طرف چلے تو راستے میں زردر مگ کا ایک ستون آتا ہے جو' الاخوات' پھر سے پہلے واقع ہے۔ مجد شریف کی جہت میں جس جگہ قدر میل لکی ہوئی ہے آگر وہاں کھڑا ہوا جا سے تو زائر مشرقی دروازے کے تھیک اس مقام پر ہوگا جورسول اللہ ساتھ بی کے مانداقد س میں تھیر ہوا تھا۔

غر بي دروازه

عبدنوی میں بدوروازہ "باب عائکہ" کہلاتا تھا۔اباے" بابالرحمة" کے نام سےموسوم کرتے ہیں۔اس

دروازے سے داخل ہونے والا زائر اگرمشرق کی طرف چلے اوراس گوشہ کے قریب تھہرے جس کے اور '' حد مجد النبی علیہ السلام'' کلما ہوا ہے تو وہ غربی دروازے کے ٹھیک اس مقام پر کھڑا ہوگا جوع ہد نبوی میں تغییر کیا گیا تھا۔ موجودہ غربی دروازہ کے ہالقابل وہ قدیم غربی دروازہ پڑتا ہے جو آنخضرت مالی فیانے نظیم فرمایا تھا۔

جنوني دروازه

میددروازہ اب' بابعر' کے نام سے موسوم ہے اور مصلی نبوی اور مجرہ مطہرہ کے درمیان جنو لی دیوار کے مشرقی میں واقع ہے بیب مجداتصلی کے بجائے کعبہ میں واقع ہے جب مجداتصلی کے بجائے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا تو قدیم دروازہ کو بند کر کے جائب شال ایک نیا دروازہ کھولا گیا تھا۔

شالى دروازه

اس دروازے کورسول اللہ میں نے شالی دیوار میں رکھا تھا جوجنو بی دروازہ کے متوازی تھا اور قبلہ تبدیل ہونے کے بعداس کو بند کردیا گیا تھا۔

محراب نبوى شريف مظفا

سورة بقره کی آیت نمبر 144 : قَدُّ مَرای تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِی السَّمَاءِ فَلَدُولِیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوَلِّ وَجُهْكَ شَطْرَةً لَمُسَجِّدِ الْحَرَاهِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً كاتر جمه به كه: بهم آپ كے چركا (یوں) بار باآسان كی طرف الحمنا و كھور ہے ہیں۔ اس لیے بهم آپ کوائی قبلہ كی طرف متوجہ كردیں محجر من كے لیے آپ كی مرض ہے۔ پھرا پنا چرہ ( نماز میں) مجدح ام ( كعبر شریف) كی طرف كیا كرواور تم سبلوگ جہال كہیں موجود بوا پخ چردل کوائی (مجدح رام) كی طرف كیا كرواور تم سبلوگ جہال كہیں موجود بوا پخ چردل کوائی (مجدح رام) كی طرف كیا كرواور من منا كی اللہ میں اللہ کی اللہ کیا كرواور تم سبلوگ جہال كہیں موجود بوا پنا چروں كوائی (مجدح رام) كی طرف كیا كرو

قرآن کریم کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قبلہ کارخ مجدافضیٰ سے کعبہ شریف کی جانب تبدیل کردیا گیا تھااور واقعہ شرہ مبشرہ کی بنیا و بنا تھا۔ آپ کے ساتھ دس اصحاب نے عین نماز میں اپنے چہرے کعبہ کی طرف کر لیے تھے جس کی وجہ سے انھیں ان کی زعر گی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی اور وہ اصحاب عشرہ بشرہ کہلائے تھے۔

رسول الله سائیل اور خلفائے راشدین کے زمانے میں محراب نبوی موجود نہیں تھی۔ اموی حکران ولید بن عبد الملک کے عبد میں 91-88ھر 11-708ء کے دوران عمر بن عبدالعزیز نے پہلی مرتبہ بیرمحراب شریف تغیر کروائی تھی محراب نبوی کی موجودہ تغیر اشرف قائنہائی کی تجد بیروتو سیع کی یا دولاتی ہے۔

مصلی شریف جس پر قبلہ رو ہوکررسول اکرم سالا نما زادا فرماتے تھے محراب کے درمیان جانب غرق واقع

ہے۔ اگر کوئی زائر وسط محراب کے بائیں طرف چلے اور منبر شریف سے چھیٹر دور کھڑا ہوجائے وہ ٹھیک اس مقام پر ہوگا جہاں آقا تا مدار سی نے نماز کی امامت فرماتے تھے۔ اس جگہ بی عبارت رقم ہے۔ ' نم امصلی النبی علیہ السلام' ' (بیرنی علیہ السلام کامصلی ہے ) زائر اگر اس مقام پر پہنچے تو موقع کوئنیمت جان کر دعا ہیں مشغول ہوجائے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "ادعونی استجب لکھ '' یعنی مجھ کو پکارو ہیں تمحاری درخواست قبول کروں گا۔

ايك اورجكيسورة بقره كي آيت فمبر 186 مي الله تعالى فرماتا ب:

"اور جبتم سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں۔مظور کرلیتا ہوں ہرعرضی درخواست کرنے والے کی جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔"

معجد نبوى الله مين جانب القدس مصلى

رسول کریم مانی نے جنگ احدے دوماہ پہلے مجداتھی ہے مجدالحرام کو قبلہ بنالیا تھا۔اس سے پہلے جمرت کے بعد کے سولہ ستر ہ مہینے تک آپ مانی اور مسلمانوں نے القدس کی طرف رخ کر کے نمازیں اداکی تھیں۔

حافظ ابن جرعسقلانی نے لکھا ہے کہ قبلہ تبدیل ہونے کے بعدرسول اللہ طائی نے سب سے پہلی نماز جونما ذظہر مقی مسجد بلی نماز جونما ذظہر مقی مسجد بلی نماز جونما ذظہر مقی مسجد بلی نماز جونما ذظہر جانے والی نماز وں کی ست تو محراب نبوی سے متعین ہوجاتی ہے مگر مسجد نبوی سائقدس کی جانب رخ کر کے اوا کی جانے والی نماز وں کی ست تو محراب نبوی سے متعین ہوجاتی ہے مگر مسجد نبوی سائقدس کی جانب رخ کر کے اوا کی جانے کی سمت کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ پچھ متعقین نے اس کی نشائد ہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسجد نبوی میں واضل ہوکرا اگر اسطوانہ سیدہ عائش کی ہے۔ میجد نبوی میں واضل ہوکرا اگر اسطوانہ سیدہ عائش کی ہاب جبرائیل سامنے آجائے تو زائر اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں حضور سائٹ کے مار میں وافرار کے خان میں اوا فرماتے تھے۔



# مسجد نبوی کے پھھتاریخ سازستون

مجدنبوی شریف کے جنوبی حصے میں جوستون موجود ہیں وہ سلطنت عثانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالحمید تجدید وتوسیع کے زمانے کے ہیں۔ان ستونوں کوتھیر کرتے وقت عہد نبوی کے مجبور کے ٹھوں کوان ستونوں میں تبدیل کیا گیا تھا۔ ان میں سے آٹھ ستون تاریخی حیثیت کے حامل ہیں وہ درج ذیل ہیں:

#### (1) اسطوانه مطيبه معطره

مجدنیوی خاص مصلی نبوی مظافی رواقع ہے۔ اس کواسطوانہ معطرہ بھی کہتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت مسلمہ ابن الا کواع دلائل کو اکثر اس مقام پر نماز پڑھتے ہوئے و یکھا گیا تھا۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ دلائل نے فرمایا کہ رسول اللہ منتظام س جگہ نماز اوافر مایا پند کرتے تھے۔ اس اسطوانہ کو بعد کے زمانے ہیں قبلہ کی جانب ہٹا ویا گیا اور اس کا کھر حصہ محراب نبوی اللہٰ کے اعمر آگیا ہے۔

#### (2) اسطوانه سيده عاكشة

یہ مجد نہوی کے مغررشریف، مرقد اطہر اور قبلہ کی ست سے تیسر استون ہے اور اسے 'اسطوانہ مہاجرین' بھی کہتے ہیں کہ یہاں مہاجر جمع ہوتے تھے۔ 'اسطوانہ قرع' بھی ای کا نام ہے۔ طبر انی نے اپنی کتاب' الاوسط' بیس حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ قرمایا رسول اللہ ما ہی ہے ۔ ''میری مجد ہیں ایک ایسا بقعہ ہے کہ اگر لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہوجا نیں تو اتنا ہجوم کریں کہ اس جگہ نماز اوا کرنے کے لیے قرصا نمازی کرنا پڑے۔' مصرت عائشہ نے اس مقام کو محفیہ طور پر بتا دیا تھا۔ مجد اقصیٰ سے قبلہ کعبہ شریف کو قرار دیا جانے کے بعد اور مغررشریف پر قیام سے پہلے رسول اللہ ما تھا نے اس مقام پر کئی مرتبہ فرض نماز وں گی امامت فرمائی تھی۔ اصحاب کرام مصرت ابو بکر صدیق ڈائٹو اس مقام پر نمازیں اور مامر بن عبداللہ ڈاٹٹو اس مقام پر نمازیں اور کا کرتے تھے۔

اسطوازتويه

منبرشریف سے چوتی مرقد اطہر سے دوسرا اور قبلہ کی سمت سے تیسرا اسطوانہ ہے۔ اس 'اسطوانہ ابی لبابہ واللہ کا سمت سے تیسرا اسطوانہ ہے۔ ابی لبابہ واللہ کی سے جوت ابی لبابہ واللہ کا سے انہوں نے کی دن تک خود کو سرنا دیا تھا جس کی وجہ سے انھوں نے کی دن تک خود کو سرنا دینے کے لیے اس اسطوانہ سے لکتا نے رکھا تھا اور تو بہ کی تھی ۔ ان کے خمیر نے ان سے اس فعل پر طامت کی اور انھوں نے کئی دن تک بغیر کھا تے بیچے اپنے آپ کو اس ستون سے لکتا نے رکھا اور عہد کیا کہ جب تک رسول اللہ سالیہ اللہ سالیہ علی ہے خود اپنے وست مبارک سے نہیں کھولیں گے جس ای طرح لاکا رہوں گا۔ ان کی بیٹی صرف نماز کے وقت یا رفع حاجت کے وقت ان کے ہاتھ بیر کھول دین تھی اور پھر ان کو والی با ندھ کر لاکا دین تھی ۔ آخر ابی لبابہ والی اور اللہ تعالی نے ان کی تو بہتو ل کر لی تو آ تحضرت مالی باب ہوگی اور اللہ تعالی نے ان کی تو بہتو ل کر لی تو آ تحضرت مالی ہے وست مبارک سے اس ستون سے کھول دیا ۔ آ تحضرت مالی ہے اس سطوانہ پر تھل نمازیں اوا قرمائی تھیں اور آپ مالی ہا کو نماز فجر کے بعد اس کے بیچے تھر یف فرما ہے کو خور یب مسکیوں ، ضعیف اور تو مسلم توگوں سے گفتگو فرماتے سے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے کھوگر ماہو کر فریب، مسکیوں ، ضعیف اور تو مسلم توگوں سے گفتگو فرماتے سے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ شب نازل ہونے والی وی ہے تھے اور گرشہ تھے تھے۔

اسطوانهرير

یداسطوانہ تجرہ مطہرہ کی کھڑک ہے گئی ہے اور جانب مشرق اسطوانہ تو بہ سے اگلاستون ہے۔ رسول اللہ طاقیم اس اسطوانہ کے قریب بستر بچھا کراستراحت فرماتے تھے۔ ای لیے بیاستوانہ ، اسطوانہ مریکہلا تا ہے۔ اسطوانہ حرس

اسطوانہ تو بہ کے عقب میں جانب شال واقع ہے۔ رسول اللہ ساتی نے اس جگہ حضرت علی ڈاٹیڈ کو بطور محافظ بھایا تھا۔ حضرت علی ڈاٹیڈ ابن ابی بھایا تھا۔ حضرت علی ڈاٹیڈ ابن ابی بھایا تھا۔ حضرت علی ڈاٹیڈ ابن ابی طالب بھی کہلاتا ہے بعد کے زمانے میں مدینہ منورہ کے امیروں نے اس مقیام پر نمازیں اوا کیس۔

اسطوانهوفور

یداسطواند حرس سے شال کی طرف واقع ہے۔ رسول اللہ تاہی اس جگہ تشریف فرما ہوکر قبائلی وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔اس جگہ بہت سے محابہ کرام نے قیام بھی فرمایا ہے۔

اسطوانهمر بعهقير

اے مقام جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ ججرہ مطہرہ کے غرب میں واقع ہے۔ اکثر مورضین کے نرویک حضرت سیدة النسافاطمة الزہرااور حضرت علی والنے کامکان اس مربعہ کے سامنے واقع تھا۔

اسطوانه تهجد

بیسیدہ فاطمہ الز ہرا کے مکان کی پشت پر جانب شال واقع ہے۔ اس میں ایک محراب ہے جس کے پاس کھڑے
ہوکر مجد نبوی میں آئخ ضرت میں آئے نماز تہجد اوافر ماتے تھے۔ ای لیے اے مصلی تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بار رسول
اللہ ما اللہ ما اللہ ما کے دریا فت کرنے پر بتایا تھا کہ نماز تہجد نفل ہے۔ میں اس خوف سے کہ بیتم پر فرض شہروی جائے
اس کے بارے میں چھے کہنا نمیں چا بتا۔



# منبرنبوي الله شريف

ایک حدیث شریف میں رسول الله طافی نے فرمایا "میرے مکان اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک جدیث شریف میں رسول الله طافین نے فرمایا "میرے مکان اور منبر کے درمیان جنت کے سے ایک باغ ہے۔ "ایک دوسری حدیث شریف میں احمد سے روایت ہے کہ آنخضرت طافی نے خضرت طافی نے حوض کے اندر ایستادہ ہے۔ "نسائی نے بعض تقدراویوں سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت طافی نے فرمایا "جس نے میرے منبر کے قریب کسی مسلمان کا مال نا جائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے جھوٹا حلف اٹھایا تو اس پر اللہ ، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ۔ "

کہاں میں اور کہاں منبر اقدس کا نظارہ نظر اس ست اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزویدہ

منبرشريف كالتميروترقي

رسول الله طالع نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے تھکان محسوس فرمائی قرآب طالع نے ایک مجود کے لیکھے سے جو لایا گیا تھا فیک لگائی۔ مدیدہ منورہ کے ایک مسلمان نے جب بید دیکھا تو اس نے کہا بیس نہی کریم طالع کے لیے اس سے بہتر مغیر بنا سکتا ہوں۔ آئی خضرت طالع کے فرمایا کہ وہ بیٹی چیز تیار کرکے لائے۔ اس شخص نے تین چار سیر جیوں والا ایک کئڑی کا مغیر تیار کیا۔ رسول الله طالع کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس مغیر پرتشریف فرما ہوکر آرام ملا۔ جب بید نیا مغیر آئی کئڑی کا مغیرت طالع کی اور میں آیا تو مجود کا وہ تنا جس سے پہلے آپ طالع کی لگایا کرتے تھے بے چین ہوکر دونے آئی کے استعمال میں آیا تو مجود کا وہ تنا جس سے پہلے آپ طالع کی لگایا کرتے تھے بے چین ہوکر دونے لگا۔ آپ طالع کے اس کی استعمال میں آیا تو مجود کا وہ تنا جس سے پہلے آپ طالع کو فرا مایے ہوئے اس کی دور ہوگئ تو خدت کے موری سیر می پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس کی تیسری سیر می پر خطبہ دینے گے۔ اس میں اسے وفن کر دینے کی ہدایت فرمائی ان طاف خالف کا زمانہ خلافت آیا تو آپ اس کی دوسری سیر می پر خطبہ دینے گے۔ حضرت عثمان بن عفان خالف ان خالف ان کے بعد مصرت عثمان بن عفان خالف ان خالف ان کے بعد مصرت عثمان بن عفان خالف ان خالف ان کے بعد مصرت عثمان بن عفان خالف ان خالف ان کے بعد مصرت عثمان بن عفان خالف ان خالف کے بھور سے عہد

نیں چھسال تک مطرت عمر طالق کی طرح اس کی مجلی سیرهی پر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے مگر اس کے بعد آپ طالق نے رسول اللہ سالھ کی قدیم جگہ یعنی تیسری سیرهی پر خطبہ ارشاد فر مایا۔

#### خلافت بنواميه

اموی حکران امیر معاویہ نے منبر کی سیر حیاں جو پہلے تین تھیں بڑھا کر چھے کردیں۔ 654 ھر 1258ء میں مجد نبوی میں آگ گئے کی وجہ سے بیمنبر بھی آگ میں جل حیا۔ اس کے بعدھا کم بین المظفر نے صندل کی لکڑی کا ایک نیا منبر بنوا کر بھیجا جو مسلسل دس سال تک مستعمل رہا۔ پھر 664 ھر 1268ء میں سلطان تھرس نے ایک نیا منبر معر سے بنوا کر مبحد نبوی میں رکھوا دیا۔ بیمنبر 797ھر 1397 تک استعمال ہوتا رہا پھر اس کی جگہ سلطان فاہر برقوق کے بیمنبر نے لے لی جو 880ھر 1478ء میں شیخ مرثر الموید کے نئے بنوائے ہوئے منبر سے تبدیل کیا گیا۔ مبحد نبوی میں ایک اور آتشز دگی کے رونما ہونے کے بعدا بیٹوں کا منبر تھیر کیا گیا۔ مبحد نبوی میں ایک اور آتشز دگی کے رونما ہونے کے بعدا بیٹوں کا منبر تھیر کیا گیا۔ میں سلطان اشرف قائم پائی نے سنگ مرمر کا منبر بنوا کر ایڈوں کے منبر کی جگہ رکھوا دیا۔ 998ھر 1593ء میں حثانی سلطان مراد نے سنگ مرمر کا ایک اور منبر بجوایا جو اس وقت دنیا کے بجائیات میں شار ہوتا تھا۔ بیمنبر جمالیاتی اصولوں کو منظر کو کا بنوایا ہوا منبر زمانہ حال تک موجود ہے۔

# سلطان سليم عثاني كى تزئين

سطان سلیم عثانی متونی 945 ھر 1541ء نے سفیدادر سرخ رنگ کے سنگ مرمر سے روضہ مطہرہ کے سنتون بنوائے اور ان پرسونے کا کام کروایا۔ سلطان عبدالحمید نے جب مجد نبوی کی تجدید وتو سیج کروائی تو روضہ اقدس کی عجت تبدیل کروائی اور سنگ مرمر کے نئے سنتون بھی لگوائے۔ امتداوز مانہ سے بعض سنتونوں کا سنگ مرمر خشتہ وخراب ہونے لگا۔ ان سنتونوں پر جوتح پریں تھیں انھیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیستون سنگ مرمر سے بنوائے گئے تتے۔



# مینار مسجد نبوی شریف

عہد نبوی اور خلفائے راشدین کے عہد یس مجد نبوی میں کوئی مینا رئیس تھا۔امویوں کے عہد حکومت میں عمر بن عبد العزیز ،امیر مدینہ منورہ نے 91-88 ھیں آت سیج مجد کے دوران پہلی مرتبہ مجد کے مینار تقمیر کروائے۔انھوں نے مجد کے چاروں کوٹوں پر چار مینارایستا دہ کیے۔

سلطان عبدالحميد كتغير كرده مينارك

سطان عبدالحمید نے عہد عثانی میں مجد نبوی کی تجدید وتوسیع کروائی جس کے دوران اس میں پانچ مینارے تغیر کروائے۔ان کے نام مندرجہ ذیل دیے جارہے ہیں۔

(1) ميناره شاميغربيه

یہ بینارہ پہلے مجد شریف کے ثال مغربی کوشے ش بنایا گیا تھا۔ جب سعودی حکومت نے مجد نبوی میں ہے گائیں نوکروائی تواس بینارے کومنہدم کردیا گیا۔

(2) میناره شرقیه

اس مینارے کو سنجار بیا اور عزیز رہ بھی کہتے تھے۔ یہ سجد کے ثمال مشرقی گوشے بیں تغییر کیا گیا تھا۔سعودی تغییر تو کے دوران اس بینارے کو بھی منہدم کر دیا گی<sub>ہ</sub>۔

(3)ميناره جنوب مشرقی

یہ مجد نبوی کا سب سے بڑا بینارہ تھا اور اب بھی بینارہ رئیسہ کے نام مے مشہور ہے۔ یہ مجد نبوی ہو پہنے شریف کے جنوبی گوشے میں گئید مشرک کا سے متصل ہے۔ سلطان اشرف قائد بائی نے تین مرتبہ اس کی تجدید وقعیر کرائی۔ 1486 میں 1490 ویٹ ہے۔ اہل 1484 اور 1490ء میں اس بینار کی تغییر میں سنگ موئی لگایا گیا تھا اور اس کی او نچائی 60 میٹریا 1800 فٹ ہے۔ اہل مدینہ نے گئید خصری کے ساتھ ساتھ بطوریا دگا راس بینار کو بھی خود تھیر کیا تھا۔

میناره غربیه

بیر بینار باب الرحمة کے نام ہے مشہور تھا۔ 888ھر 1486ء میں سلطان اشرف قائلیائی نے اسے دوبارہ تھیر کرایا تھا۔ بیر مینارہ مجد نبوی کے دیوار کے باہراس مکان ہے متصل تھا جس میں مدرسہ محود بیر کے اسماتذہ قیام کرتے تھے۔ سعودی تغیر ٹو میں بیر مینارہ بھی منہدم کردیا گیا۔

سعودی عبد کے مینارے

معجد نبوی کی سعودی تغییر و توسیع کے دوران شال مشرقی ، شال مغربی اور مغربی جنوبی مینارہ الرحمة منہدم کردیا گیا۔ان کی جگہ جو نے مینارے جن کی بلندی 70 میٹر اور بنیاد 17 میٹر گہری ہے، فن تغییر کے جدید طرز تغییر پر بنائے گئے مینارے ہیں۔ان میناروں کا مطاف جس کے چاروں طرف گھوم کر مؤذن اذان دینے کے لیے چڑھتا ہے بے شار برقی قبقے اس پر لگائے گئے ہیں۔ان دونوں میناروں کی چوٹی پر اتنی تیز روشنی کی جاتی ہے کہ آسان بقعہ ولور بنا نظر آتا

توسيع كنندگان متجد نبوى شريف

جن حضرات نے مسجد نبوی شریف می اوسیع و تجدید کرائی ان میں اولین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق والٹوی، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی والٹوی اموی حکمران ولید بن عبدالملک، عباسی خلیفہ مہدی، سلطان مصراشرف قائمتہائی ،سلطان عبدالحمید عثمانی اور سعودی شاہ عبدالعزیز ابن سعود کے اسائے گرامی سرفیرست ہیں۔

حضرت عمرفاروق والاكاعجد كي توسيع وتجديد

17 ھر 639ء ش حضرت عمر قارد تی ڈاٹٹؤ نے جنو بی ست کی طرف ایک ستون، عربی جانب دوستون اور شالی جانب 45.9 میٹر کے بقدر مسجد نبوی کی توسیع و تجدید کرائی۔ حضرت عمر فارو تی ڈاٹٹؤ کی توسیع کا کل رقبہ گیارہ سومیٹر کے قریب تھا۔

حضرت عثمان غنى خاشؤ كى توسيع وتجديد

28 ھرے 30 ھر 650ء ہے 650ء تک خلیفہ موم حضرت عثمان غنی خالیؤ نے مسجد کا رقبہ جنوب ومخرب کی طرف بفتررا کیک ستون اور شال کی جانب 4.5 میٹر تک بڑھایا بعض مور خین کے کھھا ہے کہ حضرت عثمان خی ڈالٹیؤ کی شال کی جانب توسیع کا رقبہ 22.5 میٹر تھا مگر یہ مستحق میٹر سے مصرت عثمان خالیؤ نے اپنی تغییر و توسیع میں منتقش پھر ، لو ہا اور سیسہ استعال کرایا اور آپ کی توسیع کا کل رقبہ 496 مر لع میٹر تھا۔

توسيع وليدبن عبدالملك

88 ھے 91 ھر جو بول کے جو بول کا بیا کا ماہر مدید حضرت عربی عبدالعزیز کے ذیر گرانی پا بیٹکیل کو پہنچا۔ حضرت عربی عبدالعزیز کے ذیر گرانی پا بیٹکیل کو پہنچا۔ حضرت عربی عبدالعزیز کے ذیر گرانی پا بیٹکیل کو پہنچا۔ حضرت عربی عبدالعزیز کے نیر گرانی پا بیٹکیل کو پہنچا۔ حضرت عربی عبدالعزیز کے میں کہ بار مجد نبوی کے مینار سے تغیر کروائے سے اور مجد شریف میں محرالاں اور چھوں کا اضافہ بھی کیا تھا۔ حضرت عربی عبدالعزیز نے مجد کو وسعت و بینے کے لیے امہات الموشین کے جروں کو منہدم کروا کر مجد نبوی میں شامل کر دیا اور اس طرح دمشق و مغرب کی ست میں مجد شریف کا فی وسیع ہوگئی۔ مور فیمن کے مطابق اس تو سیع کے بعد مجد نبوی شریف کا طول وعرض 90 میٹر ہوگیا۔ مجد نبوی شریف کی اس تجد بیدوتو سیع میں فیلیف و موجوں کے بعد اس تجد بیدوتو سیع میں اور مزدووں کے علاوہ بھاری مقدار میں زر وجوا ہر اور محتش پھرشاہ رومہ نے بیسیع سے میں مطابق چالیس معری معداروں اور مزدون کے علاوہ بھاری مقدار میں زر وجوا ہر اور محتش پھرشاہ رومہ نے بیسیع سے میں کی سیر حیوں تک کو منہدم نہ کیا اور من کی کی میں کے مزدوں کے ملاوہ کی میں دول کو منہدم نہ کیا گارد کھر سیں کیا گیا۔ اس عبد کے ایک تا بھی عالم سعید بن المسیب سے چاہتے سے کہ امہات الموشین کے جروں کو منہدم نہ کیا جائے تا کہ تا تعدہ میں رسول ا کرم منظین کی سادہ از دوائی زیدگی کے تا خارد کھر سیس۔

#### خليفه مهدى العباسي كي توسيع

161 ھے 165 ھر 779ء سے 783ء تک عبای خلیفہ مہدی العبای نے مبحد نبوی شریف میں جانب شال 165 میٹر ہوگیا۔اس توسیج شال 45 میٹر وسعت دی۔اس نئی توسیع کی بدولت مبحد شریف کا طول 135 میٹر اور عرض 48.6 میٹر ہوگیا۔اس توسیع میں صحابہ کرام حضرت عبدالشدین مسعود دی تاثیق مشرحیل بن حسنہ دی تاثیق مصرت عبداللہ بن مسعود دی تاثیق اور المسور بن مخرمہ دی تاثیق کے مکانات کو سجد میں شامل کردیا گیا۔اس توسیع کے بعد مبحد شریف کا رقبہ 2450 میٹر ہوگیا۔

# سلطان اشرف قائتبائي كي تجديد وتوسيع

خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد مدینہ منورہ کے انظامی امور مملوک معرکے تصرف میں آگئے۔ مملوک معر اشرف قائم بائی فی اسلطان اشرف قائم بائی نے اس سلطے میں بڑی خدمات انجام دیں۔ دوسری آتش زدگی مجد نبوی کے بعد سلطان اشرف قائم بائی نے 888 ھر 1488ء میں مجد کواز سر فوتم کی اور اس کی جھت بھی از سر فو بنوائی۔ 890ھ مر 1488ء میں تجد یدو تھیر کا سیکام پا بیٹھیل کو پہنچا۔ مشہور مورخ مدیند البرزنجی نے اپنی کتاب '' نزحة الناظرین'' میں لکھا ہے کہ مجد نبوی میں ککڑی کے لیے مورد کی میں کھی اور دھات سے جوڑا گیا۔

### سلطان عبدالحميد عثاني كي توسيع وتحديد

مملوک معری علوت کے فاتے کے بعد جازی حکومت عثانی سلاطین کے ہاتھوں بٹن آئی حثانی سلاطین نے محر نہوی کی طرف انتہائی توجہ دی اور اشرف قائم بائی کی تغییرات کے تقریباً 400 سال بعد ہی 1265 ھر 1848ء بن محبور کی از مرفو تغییر کا کا م شروع کرایا۔ سلطان نے طیم آفندی کو تغییرات کا سربراہ بنا کر مدید منورہ بھیجا۔ اس کے ہمراہ انجینئر اور سنگ تراش اور معمار تقے مہر میں استعال کیے جانے کے لیے جب پھر تلاش کیے گئے تو وادی تغیین بن سنگ سرخ کی ایک کان دریافت ہوئی مسجد شریف کے سارے ستون اور ڈاٹیں ای پھرے تھیری گئیں جبکہ چارد بواریں سنگ سیاہ سے تغییری گئی جو اس سنگ سرخ سے بھی بخت تھا۔ اس تجدید و تغییر بیں مجدی جھت سے قبہتے و کڑیاں نکال کر گئید تغییر کے گئے اور ان کال کر گئید تغییر کے گئے اس کے حذر قبل موجود ہیں۔ منارہ رئیسہ بھی تغییر مجدد و درواز وں بیں سے باب جرائیل ، باب اسلام اور باب الرحمة اب تک موجود ہیں۔ منارہ رئیسہ بھی تغییر مجدد کے درواز وں بیں سے باب جرائیل ، باب السلام اور باب الرحمة اب تک موجود ہیں۔ منارہ رئیسہ بھی تغییر مجدد کے کئید کے سے باب جرائیل ، باب السلام اور باب الرحمة اب تک موجود ہیں۔ منارہ رئیسہ بھی تغییر مجدد کے کالے کہ حدے۔

## عهد سعودي کی پہلی تجدید وتوسیع

بیسویں صدی کی پانچے یں دہائی میں جہاں زائزین کی تعداد بھی بہت بڑھ پھی تھی وہیں 1365ھر1946ء میں مسجد نبوی کے شالی حصے میں بعض دگاف بھی نظر آئے۔ ملک عبدالعزیز نے مسجد شریف میں تجدید وتوسیع کا کام مجمہ بن لا دن کوتفویض کیااور مسجد کے چاروں طرف سڑکوں کو بھی کشادہ کرنے کا تھم دیا۔

137رکھ الاول 1372 ھر 1371ھر 1951ء بیں امیر سعود بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی توسیع کا سنگ بنیا در کھا۔
اس توسیع کے بعد مسجد نبوی شریف کا رقبہ 16326 مر لئے میٹر ہوگیا۔ شاہ سعود نے مسجد کی توسیع شدہ عمارت کا افتتا ح

5رکھ الاول 1375ھر 1955ھر 1955ء کو کیا مگر سفر کی ہولتیں بڑھ جانے کی وجہ سے تجائے کرام وزائزین کی تعداداور بڑھ گی اور
مسجد شریف میں جگہ کم پڑنے گی تو شاہ فیصل مرحوم نے مسجد کی مغربی سمت میں نمازیوں کے لیے مزید جگہ بنانے کا تھم
دیا۔ لہذا 1393ھر 1392ء میں اس علاقے کے بازار اور مکانات کوخرید کر مسجد میں شامل کردیا گیا اور پختہ عمارت کی
بجائے پختہ سائبان نصب کردیے گئے جن میں روشن اور ہوا کا انتظام موجود تھا۔ بیسائبان سعودی توسیع دوم تک باتی ہے۔
دوسر کی سعودی توسیع

1405 ھرتا1414 ھر 1984 ہے 1994 تک فاد مین حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کو دیار مدینہ سے خصوص لگاؤ تھا۔ ان کے ای لگاؤ اور عقیدت نے مجد نبوی شریف میں دوسری سعود توسیع کی صورت

اختیار کی۔ بروز جعہ و صفر 1405 ھو کوشاہ فہدنے اس دوسری توسیح کا سنگ بنیا دائے ہاتھ سے رکھا۔ سنگ بنیا دی ہے تی باب اسلام کے دائیں طرف اور مقصورہ شریف کے مغربی دروازہ کے قریب نصب ہے۔ توسیح وقعیر کا بیکا م ہا قاعدہ طور پر عمر الحرام 1406ء ہیں شروع ہو کہ 1914ھ ر 1994ء ہیں انتقام پذیر ہوا۔ اس دن شاہ فہدنے ممارت کی توسیح کی آخری اینٹ نصب کی جو اس وقت باب النسا کے متصل 38 نمبر باب بلال اور باب النسا کے درمیان نصب ہے۔ اس توسیح ہیں چے جد ید میناروں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے جو سعود ریر کی کہی توسیع ہیں تھیر ہونے والے دو میناروں جیسے ہیں اور ان توسیع ہیں تھیر ہونے والے دو میناروں جیسے ہیں اور ان شرکہ نے ان کی گیا توسیع ہیں تھیر ہونے والے دو میناروں جیسے ہیں اور ان کم ہے۔ کہی کا نظام اور ایر کنڈ یشننگ کا نظام ، امام مجد کی آواز جد یہ موجود ہیں اور ٹیلی واژن کم ہے، بھی کا فظام اور ایر کنڈ یشننگ کا نظام ، امام مجد کی آواز مسیح مسیح کے ہر ھے تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین آڈیوسٹم بھی موجود ہے۔ یہ مجد نبوی شریف کی تاریخ کی سب سے معرد کے ہر ھے تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین آڈیوسٹم بھی موجود ہے۔ یہ مجد نبوی شریف کی تاریخ کی سب سے بری توسیع متی ہی تاریخ کی سب سے بری توسیع متی ہیں۔ کا ترکی عمارت کا حصہ اور پہلی اور دوسری سعودی توسیع شامل ہیں۔ کل رقبہ میں توسیع متیا ہیں ہیں۔ کل رقبہ میں توسیع متیا ہیں ہیں تاریخ کی سب سے کی توسیع میں توسیع متامل ہیں۔ کل رقبہ کی توسیع میں توسیع میں توسیع متامل ہیں۔ کل رقبہ کا ترکی عمارت کا حصہ اور پہلی اور دوسری سعودی توسیع شامل ہیں۔ کل رقبہ کا ترکی عمارت کا حصہ اور پہلی اور دوسری سعودی توسیع متامل ہیں۔ کل رقبہ کی کا توسید کی توس

مسجد نبوی کے دروازے دوسری توسیع کے بعد

وونوں سعودی توسیعات کے دوران مجد ش دافلے کے لیے کافی دروازے رکھ دیے گئے تاکہ آئے جائے والوں کو تکلیف نہ ہو مجد نبوی کے پہلے گیارہ دروازے جن ش سے بعض اس دفت توسیعی عمارت کے اعد آ کہے ہیں لیخی باب ملک سعود، باب عرا، باب عبدالمجید، باب عثان اور باب ملک عبدالعزیز۔ باقی دروازے جن کی تعداد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی توسیع کے بعد 20 ہوگئ تھی اور بعد کی توسیعات میں ان میں مزیدا ضافہ ہوا تھا بے دروازے نہرں کے تسلسل عبدالعزیز کی توسیع کے بعد 20 ہوگئ تھی اور بعد کی توسیعات میں ان میں مزیدا ضافہ ہوا تھا بے دروازے نہرں کے تسلسل میں توسیع کے دروازوں میں شامل ہو گئے جن کی ابتدا باب اسلام سے ہوتی ہے۔ اس طرح کل اکتالیس دوازے ہیں۔ کہیں پائج دروازوں کا راستہ ہے۔ اس طرح مجد نبوی شریف کے بعض کا ایک اور بعض کے دویا تین دروازے ہیں۔ کہیں پائج دروازوں کا راستہ ہے۔ اس طرح مجد نبوی شریف کے دروازوں کی تعداد بچا تی ہوجاتی ہے۔ بعض دروازوں کی تعداد بچا تی ہوجاتی ہیں اور بعض سے خود بعض دروازوں کی تربیب اور نبرشاد بچھے بول ہے:

- (1) باباسلام،اس کاایک بی دروازه باوربیر کی عمارت می ب
- (2) باب العديق، اس كے تين مصل وروازے ہيں۔ يہ بھى تركى عمارت كى يادگار ہيں۔ اس كے تيسرے دروازے كے پہلوميں حرم شريف كى پوليس كا وفتر ہے۔
  - (3) باب الرحمة ،اس كاايك دروازه بادريجى تركى عمارت عن واقع بـ

- (4) باب الجرت، اس كردورواز يين (اب)
- (5) اس میں ایک دوسرے سے متصل نین دروازے ہیں (اب۔ج) اور دائیں بائیں دروازوں میں عام تم کی سیر هیاں ہیں جوجھت تک جاتی ہیں۔اس کا نام' اباب قبا' ہے۔
- (6) اس مل دودروازے ہیں جن مل خود کار برقی زیے جہت پرجاتے ہیں۔اس دروازہ کا صرف نمبر ہے۔اے کی نام ہے موسوم نہیں کیا گیا۔
  - (7) صرف ایک دروازه ب\_اس کانام باب ملک سعود ب\_
- (8) اس باب میں پانچ درواز مصل میں (ا۔۔ب۔ج۔د۔ھ) جن میں سےدو میں خود کار برتی زیے نصب میں۔
  - (9) صرف ایک دروازه ہے۔ 8,7اور 9 کے دروازوں کوباب ملک سعود کانام دیا گیا ہے۔
    - (10) اس میں دووروازے ہیں اورخود کاربرتی زیے اصب ہیں۔
      - (11) اس كانام باب العقيق ب\_اس مين دودرواز يين
        - (12) ال من صرف ایک دروازه ہے۔
    - (13) اس من یا فی متصل دروازے ہیں جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔
      - (14) سایک بی دروازہ ہےجس کے پہلوش کھودفاتر واقع ہیں۔
      - (15) دودروازول برمشمل میں جن می خود کارزیے نصب میں۔
        - (16) صرف ایک دروازه -
    - (17) اس میں یا فیج درواز مصل ہیں جوخوا تین کے لیے مخصوص ہیں۔
    - (18) ایک دروازه ہے۔دروازه نمبر 17,16 اور 18 کانام باب عرفین الخطاب ہے۔
      - (19) ، بابدركام عموسوم بيايك اى دروازه ب
        - (20) ایک بی دروازه ہے۔
- (21) باب الملک فہد بن عبدالعزیز ،اس میں پانچ دروارے مصل ہیں۔اس کے رائے پر سات ککر ہے کے گذید ہیں اوراس کے دولوں اطراف میں دو مینار ہیں جو 104 میٹر بائد ہیں اور پانچویں دروازے میں خود کار برتی زینے نصب ہیں۔
  - (22) درواز غبر 20.20 اور 22 كانام باب مك فهد ب

- (23) اس کاصرف ایک بی دروازہ ہے جوخوا تین کے لیے خصوص ہے۔اس کانام 'اباب احد' ہے۔
  - (24) اس كابھى ايك درواز ہ ہادريكى صرف خواتين كے ليے مخصوص ہے۔
- (25) اس میں یا چ متصل دروازے ہیں ان میں سے پہلے اور یا نج یں دروازے میں غیر مستعمل سیر حیال ہیں۔
  - (26) اس کاصرف ایک دروازہ ہے۔ تبر 25,24 اور 26 کانام باب عثال بن عفان ہے۔
- (27) اس میں دودروازے ہیں جومجد شریف کا شالی جھے کے آخری دروازے ہیں۔ان میں خود کار برقی زینے بھی نصب ہیں۔
  - (28) اس میں صرف ایک دروازہ ہے جوخواتین کے لیے مخصوص ہے۔
- (29) اس میں پانچ متصل دروازے ہیں جوخواتین کے لیے مخصوص ہے۔ان میں سے پہلے اور پانچویں پرخودکار ایسکیلیز نصب ہیں۔
- (30) اس میں صرف ایک ہی دروازہ ہے جوخوا تین کے لیے مخصوص ہے۔دروازہ نمبر 29,28 اور 30 علی بن ابی طالب کے نام سے موسوم ہے۔
- (31) اس میں دو دروازے ہیں جن میں خود کارایسکیلیٹر نصب ہیں۔ درازے سے ملحقہ دولفیس بھی ہیں جن کے ذریعے جیت پرنماز پڑھنے والوں کے لیے قالین اور پانی وغیرہ پہنچایا جاتا ہے۔
  - (32) بابادور العام عموم ماس كدودرواز ياس
    - (33) ایک دروازه بجس شرحم پولیس کا دفتر ہے۔
  - (34) اس ميں يا چ متصل درواز ، بين جن ميں پہلے اور يا نجويں مين سيرهيال بين -
- (35) اس میں صرف ایک بی دروازہ ہے۔ نمبر 34,33 اور 35 کا نام باب ملک عبدالعزیز ہے۔۔اس باب میں یا کچ دروازے دوسری سعودی توسیع میں رکھے گئے ہیں۔
  - (36) اس ش دودروازے ہیں جومتصل ہیں جن ش خود کار برقی زینے ہیں۔
  - (37) اس میں تین دروازے ہیں اوروائیں یا کیں والے دروازول میں سےر صیال ہیں۔
    - (38) بابلال ظافاس كدوورواز يير-
      - (39) بابالسا، يرزى تغيرات كى يادگارى \_
    - (40) باب جرائل، يبعى تركى دوركى يادگار ب
- (41) باب البقیع ، ایک بی دروازه ہے۔ بیمشرق جانب میں مجدشریف کا آخری دروازه ہے۔ بید 1408 ھیں کھول گیا تھا۔

#### مجھی تک کے درکو کھڑے رہے بھی آ ہ بھر کے چلے گئے ترے کو چ میں جو آئے ہم تو تھہر تھہر کے چلے گئے

دوسری سعودی توسیع کے دوران بیسب دروازے کئریٹ سے تغییر کیے گئے ہیں۔ان کے اعدرونی ھے ہیں سنگ مرمراور ہیرونی ھے ہیں سنگ مرمراور ہیرونی ھے ہیں سنگ مرمراور ہیرونی ھے ہیں گئی ہے۔ ان ہیں ککڑی کے دروازے ہیں جوعرض ہیں تین میٹراور طول ہیں چھ میٹر ہیں۔ ہیروزی کلڑی سے بنائے گئے جوسوڈان سے درآ مدکی گئی ہے ان پر پیشل چڑھا ہوا ہے اور ہر دروازہ کے درمیان میں مجھ صل اللہ علیہ دسلم کھا ہوا ہے۔ ہر دروازے پر پھرکی ایک شختی گئی ہوئی ہے جس پر ''ادخلو ہا بسلام آ منینین'' کھا ہوا ہے۔ جن درواروں میں خودکار برتی زینے گئے ہوئے ہیں وہ عام دروازوں سے نسبتا چھوٹے ہیں۔

متخرك كنبد

قدرتی ہوااورروشی سے استفادے کے لیے گراؤیڈفلور پرچیت بیں کھلی جگہر کھی گئے ہے جو ضرورت کے مطابق متحرک گنبدوں کے ذریعے کھولی بند کی جاسمتی ہے۔ بیم تحرک گنبد فولادی لائنوں پر پیسل کرآ گے پیچے ہوتے ہیں۔ جدید عمارت میں ان کی تعداد 27 ہے۔ ہرگنبد کے بیچے 18x18 میٹر کارقبہ آ جاتا ہے۔ یہ بیچے سے 16.6 میٹر بلند ہیں۔ جدید توسیعی حصے کی حجیت

جدید جیت کاکل رقبہ 67000 مرائع میٹر ہے جس میں سے 8750 مرائع میٹر گذیدوں میں آگیا ہے اور فلال کے لیے تقریباً گفتی ہے۔ جس میں سے نوے ہزار نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ جیت پرایک فلالوں کے لیے تقریباً گفتی ہے۔ جس پرایک ورشائی میٹر ہے اور وہ پانچ میٹراو نچاہے اور توسیقی صے کے مغربی، مشرقی، جنوبی اور شائی صحیح پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی جیت اور دیوارں پر مصنوی منتقش پھرلگایا گیا ہے تاکہ توسیقی محارت سے اس کا تناسب قائم سے۔

برتی خودکارزیخ

گراؤنڈ فلور میں نمازیوں کوجھت پر لے جائے کے لیے برقی خود کارسٹر ھیاں یا زینے بنائے گئے ہیں جن کی کل تعداد چھ ہے جومجد شریف کے چاوں پہلوؤں میں جاری وساری ہیں۔

بينار(Tower)

توسیعی تغییر میں چھ مینار تغییر کیے گئے ہیں۔ چارتوسیعی عمارت کے چاروں کونوں پر اور دومرکزی دروازوں پر جے باب الملک فہدین عبدالعزیز کہاجا تا ہے۔ان میناروں کی اونچائی 104 میٹریا 312 فٹ ہے۔ پہلی سعودی توسیع میں جودو مینار تقیر کے گئے تھان سے نے مینار 32 فٹ زیادہ بلند ہیں۔ ہر مینار کے پائی تھے ہیں۔ پہلا حصر راح شکل کا ہے جس کا ہر پہلو 5.5 میٹر بلند ہے اوراس کی بلندی 27 میٹر ہے اس پر گرینا ئٹ پھر لگایا گیا ہے۔اس صے کا د پرائیک چوکور گیلری ہے۔ دوسرا حصہ ہشت پہلو ہے جس کا قطر 5.5 میٹر ہے اور بلندی 21 میٹر ہے اس پر تھین مصنو کی پھر لگایا گیا ہے۔ اس کے زاویے پر گول ستون ہے۔ جن کے درمیان کٹڑی کی کھڑکیاں (روش دان) ہیں۔ اس کے اوپرائیک ہشت پہلوگیلری ہے تیسرا حصہ ستون کی شکل کا ہے۔ اس کا قطر 4.5 میٹر ہے۔ اس پر شمت پہلوگیلری ہے تیسرا حصہ ستون کی شکل کا ہے۔ چوتھا حصہ بھی ستون کی شکل کا ہے۔ اس کا قطر 4.5 میٹر ہے۔ اس پر تین ڈاٹیس ہیں جو سفید پھر کے ستونوں پر قائم ہیں۔ پانچاں حصہ بخر وطی شکل کا ہے اداس کے اوپر بینوی شکل کا گذبہ ہے۔ اس جس کے اوپر بینوی شکل کا ہے اداس کے اوپر بینوی شکل کا گذبہ ہے۔ اس جس کے اوپر بینوی شکل کا ہے اداس کے اوپر بینوی شکل کا ہے۔ اس جس کے اوپر بینوی شکل کا ہے۔ اس کے جس کی لمبائی 6.7 میٹر ہے اور وزن تقریباً ساڑھے چارمن ہے جوتا ہے کا ہے۔ اس جس کے اوپر بینائی کا جارہ سوتا چڑ ھایا گیا ہے۔

#### و لواري

توسیع عمارت کی دیواریں دہری تغییر کی گئی ہیں اور درمیان کے خالی حصہ بیں سنون لوہے کے سریے دکھے گئے ہیں۔ا عمد و نی دیوار 30 سینٹی میٹر موٹی ہے جبکہ بیرونی دیواراو پر سے 30 سینٹی میٹراور نیچے سے 40 سینٹی میٹر موٹی ہے۔ تمام دیواریں ڈاٹیس اور چھتیں کئریٹ کی تغییر کی گئی ہیں۔ا عمد و نی دیواروں پر تنگین پھر تین میٹر بلندی تک لگایا گیا ہے اور ان کے اوپر کی جانب قرآنی آیات رقم ہیں۔

### زيبائش

دوسری سعودی توسیع کی عمارت میں پہلی سعودی توسیع کے اعداز میں سجاوٹ کی گئی ہے۔ اس سجاوٹ اور زیبائش میں دیواروں کے کونوں کی خوبصورتی ،فولادی جمرو کے جالیاں ، کھڑکیاں ،ککڑے کی دروازے جن پرتا نبااور پیشل چڑھا ہوا ہے۔ نیزستونوں کے تاج زیبائش ہیں جن پرسونا چڑھا ہوا ہے۔

#### جالیاں اور جھروکے

قدرتی ہوااورروشی کا اس تغییر میں خصوص خیال رکھا گیا ہے۔ توسیعی عمارت کی بیرونی دیواروں میں فرو کی لکڑی کی جالیاں نصب کی گئی ہیں جن کے بیرونی ھے پران کی حفاظت کے لیے کانسی کی کھڑکیاں ہیں۔ان کے اوپر گول جالیاں ہیں جومصنوعی پھراورز تکلین شیشہ کی ہیں۔ ہرجالی کے اوپر کی جانب اعدراور باہر مصنوعی پھر کی شختی نصب ہے جس پر کلمہ طیب رقم کیا گیاہے۔

صحن کی چھتریاں

دوسری سعودی توسیع بیس ترکی عمارت کے شال بیس جو صحن ہاں بیس موسم سرما بیس سردی سے اور موسم گرما بیس گری ہے نمازیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان صحوں بیس بارہ عدد مڑی چھتریاں نصب کی گئی ہیں جنھیں لوہ کے ستون اٹھائے ہوئے ہیں۔ انھیں ضرورت کے مطابق کھولا بند کیا جاسکتا ہے۔ اگر میہ چھتریاں کھلی ہوں تو چھول یا فوارہ کی مانشد دکھائی ویتی ہیں جبکہ اگر بند ہوں تو چھوٹے مخروطی مینار محسوس ہوتی ہیں۔ان چھتریوں کے ستونوں بیس امریکنڈیشنگ کے لیے سوراخ رکھے گئے ہیں۔

جنوبي مقصوره شريف

مقام صفدوا ال صفه

مہاجر صحابہ جب مدینہ منورہ پنچ تو جن لوگوں سے ان کے سابقہ تعلقات ہوئے وہ ان کے ہاں قیام کرتے سے جن کا کوئی جانے والا یا عزیز نہ ہوتا وہ مجد نبوی میں قیام کرتے سے تاکہ نبی کریم ماٹائیا کی صحبت اور زیارت سے مسلسل مستفید ہوں اور دینی تعلیمات حاصل کرسکیں۔ آپ نے ایسے صحابہ کے لیے مجد کی شائی جانب ایک چھیر ڈلوایا دیا تھا جو مجد شریف کا اس زمانہ میں آخری حصہ تھا۔ یہ جگہ صفہ کے نام سے مشہور ہوگئ تھی۔ اہل صفہ عام حالات میں 70 کے قریب ہوتے ہے۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اہل صفہ کی تعداد 600 سے 700 کے قریب تھی تا ہم ایک ہی وقت میں اسے کہ می نہیں ہوئے۔

رياض الجنة

وہاں مابین بیتی منبری کا ہے جواک کھڑا وہ ہے جنت کا روضہ اس کے ہم اسرار دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ایک حدیث میں نبی کریم ماٹھانے فرمایا:''میرے گھر اورمنبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغچوں میں سے ایک باغچے ہے اور میرامنبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔'' حر مِن شريفين كا تاريخي جغرافيه

علاء نے اس حدیث کی تشریح ش لکھا ہے ذکر واذکار سے جوسعادت حاصل ہوتی ہے اور نزول رحمت ہوئی وہ ایسے بی ہے جینے جنت کے باغیچہ میں ہوں علامہ مہو دی نے لکھا ہے کہ حجر ہ شریف کے قبلہ کی طرف منبر سے قبلہ کی جانب 35 دراع یعنی 26.5 میٹر کا رقبد ریاض الجنة ہے۔ آج کل ریاض لجنة کا کچھ حصہ پیشل کی جالیوں کے اعمد آگیا ہے جس کی وجہ سے لمبائی 22 میٹر رہ گئی اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔

حجره شريف

جب ہجرت کے بعد نبی کریم انتیا نے مجد نبوی کی تعیر فر مائی تو دو کرے یا دو جرات اپنی دونوں از دوائ مطہرات کے لیے تغیر کروائے لینی ام المونین سیدہ عاکثہ اورام المونین حضرت مودہ بنت زمد چھر جھے جھے آپ مائی کاح فر ماتے گئے اپنی از دواج مطہرات کے لیے حزید چھر نے تعیر کروائے گئے ۔ یہ تمام جرات مجد المحق تھے اوران کی تھیر میں بھی اینی از دواج مطہرات کے لیے حزید چھر نے تعیر کروائے گئے ۔ یہ تمام جرات مہد نبوی میں محلتے تھے۔ امام تھیر میں بھی اینی اور مجبور کی شاخیس استعال کی گئی تھیں ۔ ان تمام جرات نبویہ کو دیکھا ۔ کجور کی شاخیس استعال کی گئی تھیں ۔ بخاری نے اپنی تجھ میں داود بن قیس سے دوائے ک ہے کہ میں نے جرات نبویہ کو دیکھا ۔ کجور کی شاخیس استعال کی گئی تھیں جھیں باہر ہے کم بل سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ان جرات کی از سے میں حضرت حن بھری بیان فر ماتے ہیں کہ جھیں باہر ہے کم بل سے ڈھانپ دیا گئی آئی کے جرول کی زیارت کی ۔ جرابا تھان کی چھوں کو لگ جاتا تھا۔ ہر کھر میں صرف ایک ہی کرہ تھا جب میں نے آئی نے اورائ مطہرات کے ساتھ ان سادہ سے مکالوں میں اپنی حیات طبیب کر اری تھی ۔ بھی کہوا سر احت ہیں ۔ جب حضرت عربی عبدالعزیز نے مجد نبوی کی تھیر دو تو سعے کی تو جرہ حضرت عمل من مورٹ باخل کی جم کے ماکندہ کی کرہ تھی حوالہ اور خلیف دوم بھی ای میں مدفون ہوئے دوائے میں دوائے میں جب حضرت عمل ہوئی۔ بھی کو استر احت ہیں۔ جب حضرت عربی عبدالعزیز نے مجد نبوی کی تھیر دو تسمیع کی تو جرہ حضرت عربی عبدالعوں میں جوئی۔ بعد از اس خطر فی اس میں میں جن کے جدازاں خلیف اور کی اور کے بعد دوائے ہیں جات کے جدازاں خلیف اور کی کے دو قات ہیں جن کے جدازاں خلیف اورائی اور خلیف دوم بھی ای میں مدفون ہوئی کے جا کیں گے۔

حضرت عا مُشْكِي گود ميں تين جا ند

ام المومنین حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں ویکھا کہ میری گود میں تین چائد آگر ہے۔ ہیں۔ میں نے بیخواب اپنے والد حضرت الویکر صدیق ڈاٹٹو کو سایا۔ آپ اس وقت تو خاموش ہو گئے مگر جب وصال نبوی ہوا اور انھیں میر سے چرے میں فن کیا گیا تو حضرت الویکر ڈاٹٹو نے اس خواب کی تعبیر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا '' تیرے تین چائدوں میں سے ایک بیہ ہاور دوس سے دونوں سے بہتر ہے۔''

### وصال وتدفين نبوي الطط

# لحدشريف كى تيارى

حضرت عبدالله بن عباس واللئو سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم سالین کوشل دینے گے اور حضرات محابہ اسلامی حضرت عباس واللؤ نے دوآ دی بلائے۔ایک کوکہا کہ وہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح واللؤ کو بلالائے۔وہ مکہ بل سیدھی قبر بناتے تھے اور دوسرے کو کہا کہ ابوطلیہ واللؤ کو بلالائے۔وہ مہ بینہ منورہ بیں بغلی لحد بنانے کے ماہر ہیں۔ جب حضرت عباس واللؤ نے ان دولوں کو روانہ کیا تو دعا کی:'یااللہ! تو ان دولوں میں سے اپنے نبی کے لیے پہند فرمالے۔' حضرت ابوعبیدہ واللؤ کے پاس جانے والے مخض کو حضرت ابوعبیدہ واللؤ ندل سکے اور حضرت ابوطلیہ واللؤ کو کو خشرت ابوعبیدہ واللؤ کو حضرت ابوعلیہ واللؤ کو حضرت ابوعلیہ واللؤ کو حضرت ابوعبیدہ واللؤ کی پاس جانے والے محض کو حضرت ابوعبیدہ واللؤ ندل سکے اور حضرت ابوطلیہ واللؤ کو حضرت ابوعبیدہ واللؤ کی۔(موطا امام مالک مدیث نبر بلانے والے کو حضرت ابوطلیہ واللؤ کی کے تو انھوں نے آپ کی قبر بغلی والی تیار کی۔(موطا امام مالک مدیث نبر 16:27,23:16

### تدفين حضرت الوبكرصديق الثاثة

خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ عا نشر او وصیت کی تھی کہ انھیں اپنے مجرے میں رسول اکرم ماٹٹونا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔اس لیے بعداز وفات جمادی الآخر 13 ھاآپ کو میں دفن کی گیا۔ رفافت پریس تیری قرباں بدر وقبر کے ساتھی نی ماٹیل کی زباں پر ہیں ترے ایٹار کی باتیں

حضرت عمرفاروق وللطا كى تدفين

26 ذی المجہ 23 ھیں حضرت عمر والنہ مجدنوی میں نماز فجری امامت فرمارہے سے کہ ابولولوء فیروز جموی نے اس کے پرخون زیادہ بہہ جانے کی آپ پرزہر میں بجھے مختر سے جملہ کر کے آپ کوشدید زخمی کردیا۔ آپ مصلی پر کھڑے ندرہ سکے پھرخون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے آپ نے جان جان آفریں کے سپردکردی اور کیم مخرم الحرام 24 ھو تجرہ نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق والنہ کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی ع

ادهر افضل الخلق و صدیق اکبر حبیب خدا الله اکبر ادهر جانِ اسلام فاروق اعظم نبوت کے راز آشا الله الله!

حضرت عمر فاروق والليئة وه تيسرے جا عرضے جوام المونين حضرت عائش كنواب كى تعيير كے مطابق آپ كے جملے ميں مدفون ہوئے۔ حضرت عمر والليئة نے اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمر والليئة كو وصيت فرمائى كدام المونين حضرت عائش كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كروكہ حضرت عمر اپنے ساتھيوں كے قريب وفن ہونے كى آپ سے اجازت جا جاتا ہے۔ اسے اجازت مرحت فرما كيں' حضرت ابن عمر والليئة نے جب بيدورخواست سيده كى خدمت ميں چيش كى اتوافعوں نے فرما يا كہ بيہ جگہ تو ميں نے اپنے ليندكرو كھی تھى ليكن ميں ایثار كرتے ہوئے آپ كواجازت ديتى ہوں۔' اس كے بعد حضرت عمر والليئة نے اپنے صاحب زادے كوفر ما يا كہ جب ميں فوت ہوجاؤں تو جھے اٹھا كر ججره شريف كے دروازے ہر ليخارى كا طالب ہے۔ اگر اجازت دين تو بي اجازت كا طالب ہے۔ اگر اجازت دين تو جھے وہاں وفن كرديناور نہ تھج ميں مسلمان كے ساتھ ميرى تدفين كى جائے (البخارى) ع

یبیں فاروق اعظم بیں رہیں گی جن سے وابستہ قیامت تک عدالت اور حسن کار کی باتیں

حضرت على والله كى دعا

 اش این بیس گیا تھا کہ ایک فخض نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یس نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی مرتضی ڈٹاٹٹؤ تھے۔ پھر انھوں نے حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ پر رحمت کی دعا کی اور فرمایا: میر اول چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں میری حاضری ہوتو میں تممیلات جیسے اعمال لے کر میں بارگاہ الّٰہی میں پٹی ہوں۔ بخدا جھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بھینا آپ کوآپ کے ساتھیوں شکے ساتھ ملا دے گا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم ماٹھا کی زبان مبارک سے اکثر سنا تھا، میں اور الو بکر وعمر گئے، میں اور الو بکر وعمر گئے۔

#### حضرت عائشهكا يرده

حضرت عربر النونو كو جره مشريف بين وفن كرديا كميا تو حضرت عائش في المين مكان كے بقيه حصه بيل اور قبرول كے درميان پرده قائم كرديا اس ليے كه حضرت عربي النونوں سے لہذا ان كى تدفين كے بعد انھوں نے اس پابندى كوقائم كرديا - حضرت ما لك بن انس سے روایت ہے كہ حضرت عربي النونوں كى تدفين كے بعد حضرت عائش في اپندى كوقائم كرديا - حضرت كا تعدم الله في الله في الله في الله في الله في جكہدومرے حصيل جره كے دوجے كرد ہے اور درميان بيل ايك پرده يا ديوار قائم كردى - ايك صديل ان كى رہائش تنى جبكدومرے حصيل قبريں واقع تعين - جب بھى وه قبرول والے صديل جا تيل تو چاور لپيٹ ليتي تعين حضرت عائش تو دفر ماتى بيل كه جب تك مير سے اور قبرول كورميان ديوار تعين كردى گئي بيل كه جب تك مير سے اور قبرول كورميان ديوار تعين كردى گئي بيل ديا ورئيس اتارى -

ام امومنین حضرت عاکشگا بیافقدام مسلم خواتین کے لیے پردہ کے سخت اہتمام کا داضح پیغام ہے جس کی روشی میں مسلم خواتین کواپنا محاسبہ کرنا جا ہیں۔

# قبورمبار كه كى ترتيب

نی کریم مالی اورصاحبین کریم مالی اورصاحبین کریمین کی قبور کی کیفیت جومور شین نے بیان کیے بیں وہ مختلف ہیں۔ نی کریم مالی کی قبر مبارک بطرف قبلہ مقدم ہے۔ آپ مالی اس کے مساتھ مصرت ابو بکر دالی کی قبر شریف ہے۔ اس تر تیب سے کسان کا سر مبارک نبی کریم مالی کے شانہ مبارک کے برابر ہے۔ ان سے متصل مصرت ابو بکر دالی کی قبر شریف ہے اور ان کا سرمبارک مصرت ابو بکر دالی کی قبر شریف ہے اور ان کا سرمبارک مصرت ابو بکر دالی کی اس کیفیت کو ترج کے دی ہے اور اکٹر علماء نے بھی قبور شریف کی اس کیفیت کو ترج کے دی ہے اور کہا ہے کہ زائر رسول کریم مالی کی بارگاہ اقد س میں سلام عرض کرے۔ قبر مبارکہ کی ویوار کی طرف منہ ہوقبلہ کی جانب پشت وہ پھر ہاتھ برابر دوا منی طرف میں کر حبیب جبیب خدا کو لیتی مصرت ابو بکر صدیق ڈالی کو کسلام کے کہا تھ مربد دوائی طرف ہے کہ مصرت می فاروق ڈالی مصور نبی میں۔ کریم مالی کے دوسرے ذری وارک وارک وارک کی مالی بھی ہیں۔

### قبورشريف كى بيرونى كيفيت

قورشریفہ کا ذکر ہوا ہے تو یہ جی معلوم ہونا چا ہے کہ جمد صحابہ کرام شاان قبورشریفہ کو نہ تو باہر سے پہنتہ کیا اور نہ بی ان پرا پیشیں لگا کئیں بلکہ جیسے تھیں و ہیں۔ جے بھی جمرہ شریف کی اندروئی زیارت کا موقع نصیب ہوااس نے وضاحت کی مثلاً حضرت قاسم بن جمہ بن ابو بکر ڈائٹو کا بیان ہے کہ ش حضرت عا تشری خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ''ای! جمجھے نبی اکرم ماٹٹو اور صاحبین کرام کی تجورشریفہ دکھا کیں۔' تو انھوں نے جمھے نبین قبورشریف دکھا کیں جو نہ تو او پُی تھیں نہ زمین کے برابر۔ ان پر بطحا کی سرخ رنگ کی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ابن سعد نے بھی حضرت قاسم سے روایت کی ہے کہ میں چھوٹا ساتھا کہ قبورشریف کی زیارت کی ۔ ان پر بطحا کی سرخ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایک اور تا بھی حضرت ابو بکر آجری تنیم بن بسطام مدنی سے روایت کی ۔ ان پر بطحا کی سرخ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایک اور تا بھی حضرت ابو بکر آجری تنیم بن بسطام مدنی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت جمر بن عبد الملک اموی نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں قبورشریف کی زیارت کی تھی۔ وہ عبد العزیز کو جو گورز مدید سے تھے تھی جم بجوایا کہ اڈوائ مطہرات کی مکانات خرید کرم جد نہوی شامل کردیے جا کیں۔ جب ان عبد العزیز کو جو گورز مدید سے تھے تھی جم بجوایا کہ اڈوائی مطہرات کی مکانات خرید کرم جد نہوی شامل کردیے جا کیں۔ جب ان جو اکٹورت کی دیوارین گرائی گئیں تو قبور مبارکہ قام ہر ہوگئیں۔ ان کے او پر ریت ڈھل چی تھی۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز اور حجره شريفه

ظیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ فلافت ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز والی مدینہ سے۔ آپ نماز تہجہ با قاعد گی سے مجھ نبوی اللّظ ہیں روضہ اطہر کے قریب اواکر نے سے۔ ایک رات جب آپ نماز تہجہ کی اوا نیک کے لیے گھر سے لگلے او آپ کو محسوق ہوا کہ مدینہ منورہ کی فضا پہلے سے کہیں زیادہ عطر پیڑ ہے او را کی ملکو تی خوشبو مدینہ منورہ کی فضا پہلے سے کہیں زیادہ عطر پیڑ ہے او را کی مقاوتی خوشبو بردھتی گئی۔ مبعد بنوی پی کئی کرآپ پر مدینہ منورہ کی فضا وک کے عطر بار ہونے اوراس ملکوتی خوشبو پردھتی گئی۔ مبعد بنوی پی کئی کرآپ پر مدینہ منورہ کی فضا وک کے عطر بار ہونے اوراس ملکوتی خوشبو پر ہی کا راز کھلا۔ آپ نے دیکھا کہ ججرہ حضرت عاکش صد لیقت کی ایک وجہ سے جمرہ شریف مبارکہ ہیں موجودا کی کھر مبارک کے کھل جانے کی دیو سے جمرہ شریف کی وجہ سے جمرہ شریف کی وجہ سے تبدول علی سے کی ایک کے پاؤل مبارک نظر آنے گئے سے مدید منورہ کی فضا کیں وجہ سے جمرہ شریف کی وار کی گئیوں عیں ایک بھی بھی مبل پہلے کہا وار میں ایک مجمود ہیں میں ایک بھی بھی مبل پہلے کہا وار ماک اور مری کی ورزی کے ذمانے عیں خوداس کی خفات سے سرکا و دوعا کم طافی کہا گئی ہی کہا تا گئی ہی مبل پھی کہا ہیں ایک بھی بھی ایک بھی بھی ہیں ایک بھی بھی مبل کے پاؤل مبارک کھر مباک سے ظاہر ہوگئے ہیں جو مدید منورہ کی فضا کیں ائی مبلی مبلی ہیں ہی وہ معمار زیرہ تھا ہی کہا ہی کہوں عبد العزیز کے نانا گئی سے معلوم کرنے براس نے بتایا کہ جو تکہ حضر سے عربی اول معمار نے میں جو معمار نے میں جو معمار نے مزید بتایا کہ چوتکہ حضر سے عربی معارف کی تھا کہ کہوتکہ حضر سے عربی معارف کرنے بیا تا گئی سے معارف کر یہ بتایا کہ چوتکہ حضر سے عربی معارف کر تھی ہیں جو مضر سے عربی معارف کرنے کیا تا گئیتہ سے معارف خور یہ بتایا کہ چوتکہ حضر سے عربی معارف کرنے کیا تا گئیتہ سے معارف خور یہ بتایا کہ چوتکہ حضر سے عربی معارف کرنے کہا تا گئیتہ سے معارف خور یہ بتایا کہ چوتکہ حضر سے عربی معارف کرنے کیا تا گئیتہ سے معارف خور یہ بتایا کہ چوتکہ حضر سے عربی معارف کی معارف کی معارف کی کرنے کیا تا گئیتہ سے معارف خور یہ بتایا کہ چوتکہ حضر سے معارف کی کرنے کی تانا گئیتہ سے معارف کرنے کہا تھی کہ کرنے کہا تا گئیتہ کی معارف کی کرنے کی کرنے کی تا تا گئیتہ کی معارف کرنے کو کرنے کی تا تا گئیتہ کرنے کی تا تا گئیتہ کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے

خطاب کا قد غیر معمولی طور پر دراز تھااس لیے آپ کی تدفین کے وقت آپ کے لیے لی حجرہ شریفہ کی ایک دیوار میں نقب لگا کر بنائی گئی تھی جس کی وجہ سے بید دیوار کمزور پڑگئی اور پھر بوسیدگی بڑھ جانے کی وجہ سے بیز مین بوس ہوگئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ وہ سجد نبوی کی عبدالعزیز نے خلیفہ ولید بن عبدالملک کو اس حادثہ کی خبر دی تو خلیفہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ وہ سجد نبوی کی پرانی عمارت کو گراکر اسے از سرنو تقیر کرائیں۔ پھر خلیفہ نے قیصر روم کے پاس ایک خصوصی ایکی بھیج کروہاں سے ماہرین الموشین کے مکانات کو خرید کر سجد نبوی کی تقیر و تو سیج کرائی۔ اس تقیر و تو سیج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احبات الموشین کے مکانات کو خرید کر سجد نبوی میں شامل کر لیا تھا۔

#### مورخ مدینه علامه همهو دی کی وضاحت

878 ہے جہ ہے جہ ہے ہے ہے ہے ہے ہیں کہ ایواروں کی تجدید کی گئ تو علامہ مہودی کو بھی شرف زیارت حاصل ہوا۔ انھوں نے زیارت کے بعد جو کیفیت بیان کی اس سے واضح ہوتا ہے کہ قورشریف شرقو پختہ تھیں شان پر اینٹیں گلی ہوئی تھیں۔ ان کی تحریر کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیل جب ججرہ شریف کی تھی سمت سے اس بیل داخل ہوا تو بیل نے وہاں ایک الی خوشبو کا سامتا کیا جو بیل نے ساری عمر بھی محسوں نہیں کی تھی ۔۔ پھر بیل نے بارگاہ نبوت وصاحبین کرام کے حضور بیل سلام عقیدت پیش کیا۔ سلام عقیدت پیش کیا۔۔ پھر بیل نے قور مبارکہ کو بغور دیکھا تا کہ شتا قان دیدار کو قور مبارکہ کی کیفیت کا تحدیث شرکوں۔ اس کے بعد علامہ مہودی کلھتے ہیں کہ قور مبارکہ کی زین ہموارتھی البتہ ایک جگہ ابھار ساتھا شا کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کی قبر ہو۔ اس کے بعد ان قور مبارکہ کی زیارت کی کوئی صورت باقی شربی کی کہ جسب سابق حجرہ شریف کی دیوار یں مطاب کی قبر ہو۔ اس کے بعد ان قور مبارکہ کی زیارت کی کوئی صورت باقی شربی کیو کہ جسب سابق حجرہ شریف کی دیوار یں مقیر کرکے اسے چاوں طرف سے بند کردیا گیا۔ آئ کل دید پر الی تصاویر دکھائی جارہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبور مبارکہ ایر نہیں اسے دیا گی تھی تھیں ہوتا ہے کہ قبور مبارکہ ایس اور بہت او کی ہیں۔ الی تصاویر دکھائی جارہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبور مبارکہ این بیت ہوئی تھیں ہیں۔ اس سابق حجرہ شریف کی اس اس کی تعدول کا مقامیت سے کوئی تصاویر کھی تھیں ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبور مبارکہ ایر بیت او کی میں ہوتا ہے کہ قبور

# حجره شريف ميں چوتھی قبر کی جگہ

ا حادیث و آثار سے پیتہ چلا ہے جمرہ شریفہ میں اہمی ایک اور قبر کی جگہ باتی ہے جہاں آئندہ زمانے میں معزت علیا فن ہوں گے۔ یا درہے محققین کے مطابق بیدوہی جگہ ہے جو معزت عائش نے معزا الرحمان بن موف دیا شیخ کو چیش کی تھی جیسا کہ حفص بن عمر بن عبدالرحمان کی روایت ہے کہ جب معزت عبدالرحمان دیا شیخ بن موف کی وفات کا وقت قریب آیا تو معزت سیدہ عائش نے آئھیں پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کے لیے یہ جگہ رسول اللہ مائٹی کے قرب میں رکمی موفی ہے۔ آپ اے لیے محتزت عبدالرحمان دیا شیخ نے جواباع م نے کہا تھوں کیا: ''یا سیدہ اُٹی سے نے محتزت عمر دیا تھوں کیا تھوں کے اور نہیں اتاری اس لیے میں نہیں چا ہتا کہ آپ کو مزید تھی کا مامنا کرنا پڑے اور نہیں اتاری اس لیے میں نہیں چا ہتا کہ آپ کو مزید تھی کا سامنا کرنا پڑے اور نہیں نے اپنے ایک دوست معزت میا منا کرنا پڑے اور نہیں نے اپنے ایک دوست معزت میا منا کرنا پڑے اور نہیں نے اپنے ایک دوست معزت

عثمان بن مظعون سے عہد کیا ہے کہ اس کی اور میری قبر اکٹھی ہے گی اور ایک دوسرے کے قریب ہوگی۔ ( تاریخ ندید ، مورخ این فٹ )

پھر کسی اور کوالی پیش کش نصیب ندہوئی جس کی وجہ ہے مختقین کے مطابات ایک چوتھی قبر کی جگہ اہمی ہاتی ہے۔
اس کی تا تیر سمجے بخاری شریف کی روایت ہے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عا نشٹ نے اپنے بھا نجے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹوؤ
کو وصیت کی تھی کہ جھے تجرہ شریفہ بی ان کے ساتھ وفن نہ کرنا بلکہ دوسری از واج مطہرات نبوی کے ساتھ بقیج غرقد
میں وفن کر دیتا کیونکہ بین ان سے جداشان والی بنتائمیں چا ہتی ۔امام ما لک سے روایت ہے کہ جب سیدہ عا نشٹ کوان کی
وفات سے قبل کہا گیا کہ اگر آپ تھم ویں تو آپ کو تجرہ شریف ہی بین وفن کر دیں۔ آپ نے فرمایا '' تب تو بین بدعت کی
مرتکب ہو نباؤن گی۔''

تدفين عيلي

تجديدد بوارجره شريف

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تغییر وقوسیج کے بعدا گلے آٹھ سوسال تک جمرہ شریفدای کیفیت یں رہا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آیا 881ھ یں بجد قائم کی اس کی دیواروں کی تجدید کی گئے۔ اس تجدید کا ذکر علامہ محمودی نے کیا ہے۔ وہ کھے بیں کہ جمرہ شریفہ کی دیواروں میں خصوصاً مشرتی دیوار میں چھودراڑیں پیدا ہو گئیں اور شال جانب بیدو بوار جھک گئی قو پہلے تو اس دیوارک دراڑوں میں چونا مجرا گیا اور بعد ازاں 881ھ یہ جب بیدچونا تکالا گیا تو ان سوراخوں سے مرحی حجرہ میں جو محت و بارک دراڑوں میں چونا محالی دینے گا۔ شعبان 881ھ میں بیرونی دیواروں کو منہدم کر کے دیکھا گیا تو اعدونی دیواروں میں بھی دراڑیں دکھائی دینے لگا۔ شعبان 881ھ میں بیرونی دیواروں کو منہدم کر کے دیکھا گیا تو اعدونی دیواروں میں بھی دراڑیں دکھائی دین تو آٹھیں بھی منہدم کردیا گیا تو تجرہ شریفہ کا اعدونی حصد طاہر ہو گیا۔ علامہ محمودی کہتے ہیں کہ مجھاس ذمانے میں ججرہ شریفہ کی اعدونی کیفیت کی زیارت کرنے کا موقع تھیب ہوا۔ پھر 7 شوال 881ھ کو ججرہ شریفہ کی دیواروں کی تغیر کھل ہوگئی۔ سمبودی کیفیت ہیں کہ ججرہ شریفہ کی دیواروں کی تغیر کھل ہوگئی۔ سمبودی کیفیت ہیں کہ ججرہ شریفہ کی اعدونی عمارت کو میں نے پھروں سے بی ہوئی ایک دیواروں کی تغیر کھل ہوگئی۔ سمبودی کیفیت ہیں کہ ججرہ شریفہ کی اعدونی عمارت کو میں نے پھروں سے بی ہوئی ایک دیواروں کی تغیر کھل ہوگئی۔ سمبودی کیفیت ہیں کہ ججرہ شریفہ کی اعدونی عمارت کو میں نے پھروں سے بیا ہوئی ایک

چوگوشہ ممارت پایا اور کعبہ شریفہ کے پھروں کی طرح ان پھروں کا رنگ بھی سیاہ تھا۔صاحب ذوق پر وہاں ہیبت طاری ہوجاتی ہےاورکشش محبت بھی چجرہ شریفہ کا کوئی وروازہ نہ تھااور نہ ہی دروازے کی کوئی جگہر کھی گئے تھی۔(وفاالوفا)

بنج گوشدد بوار

ید دیوار 91 ہے میں حضرت عربی عبدالعزیز نے جمرہ شریفہ کے گردتھیر کرائی تھی۔ اس کے اعدوہ کرہ مربع شکل میں موجود ہے جس میں نبی اکرم میں افتار اس اللہ عنہ الارام فرمار ہے ہیں۔ چونکہ بیرونی کرہ پانچ دیواروں پر مشتل ہے اس لیے اسے حائز جنس (فٹے گوشہ کرہ) کہا جاتا ہے جس کی دیوارین قریباً ساڑھے چھیٹر بلند ہیں۔ اس کا بھی کوئی دروازہ نبیس ہے تا کہ جمرہ شریفہ کے اعدرکوئی داخل نہ ہوسے اور نہ اعدرجھا تک سے آج کل اس فٹے گوشہ کرہ کوئی جمرہ شریفہ کہا جاتا ہے اور نہ اعدرجھا تک سے آج کل اس فٹے گوشہ کرہ کوئی جمرہ شریفہ کہا جاتا ہے اور ای پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ علامہ کمودی کلھتے ہیں کہ اس کرہ کو فٹے گوشہ اس لیے بنایا گیا کہ مرائی میں میں کوئی کو بھر ایف کے جبال کے مرائی میں میں کہیں کوئی کوئی کے ہیں کہ مجدرشریف کی جب نہ اختیار کر لیں۔ قبلہ کی طرف بیرونی توسیح کرتے ہوئے ججرہ شریف کی جبت نہ اختیار کر لیں۔ قبلہ کی طرف بیرونی دیوار کی لمبائی ساڑھ آٹھ میٹر ہے۔ معارف دیواری دیوارقبلہ کی طرف مقام جرائیل تک آٹھ میٹر ہے۔ یہاں سے یعنی مقام دیوائیل سے شالی زاویے تک چھیٹر کہی دیوارتبلہ کی طرف مقام جرائیل تک آٹھ میٹر ہے۔ یہاں سے یعنی مقام جبرائیل سے شالی زاویے تک چھیٹر کہی دیوار ہیں۔ وارائیل سے شالی زاویے تک چھیٹر کہی دیوار تبلہ کی طرف مقام جبرائیل سے شالی زاویے تک چھیٹر کہی دیوار ہیں۔

علامه برزنجي اورزيارت

1296 ھیٹی تبہ کی ایک جالی دار کھڑ کی جمرہ شریفہ کے اندرگر گئی جس کی کیفیت کا جائزہ لینے کے لیے شخ الحرم اپنے ساتھیوں سمیت جن میں علامہ برزنجی بھی شامل تھے مجد کی جہت پر گئے تا کہ معلوم کیا جاسکے کہ کیا کیفیت ہے۔علامہ برزنجی لکھتے ہیں اس وقت جھے جمرہ شریفہ اور اس پر چھوٹے تبہ کود کھنے کا موقع نصیب ہوا۔ او پر کی کھڑ کی سے دیکھا تو ججرہ شریفہ اور اس پر چھوٹے تبہ کے اندرونی حصہ میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے مرقع جمرہ شریف کے اندرد کھناممکن نہیں تھا۔

مقصوره شريفه

اس لوہ وہیتل کی جالی گئے ہوئے اس مقام کو مقصورہ شریفہ کہا جاتا ہے جو بیٹھ گوشہ کمرہ کے اردگر دہے۔ اس جالی دار دیوار کی جنوب سے شال تک لمبائی سولہ میشر ہے اور مشرق سے مغرب تک پندرہ میشر ہے۔ جمرہ شریف کے گر دیہ جال سب سے پہلے سلطان رکن الدین تعیرس نے 668ھ ش بنوائی تھی وہ اولیس جالی چو بی تھی۔ اس کی بلندی دوآ دمیوں کے قد کے برابرتھی۔ بعد بیس شاہ زین الدین کتبغانے 694ھ ش اس کے اوپر مزید جالی بڑھادی جو چھت کے ساتھ جاگی۔ دومری آتش درگی مجد بوی شریف بیس جب بر مقصوره شریف بی غذر آتش ہوگیا تو سلطان قائمبائی نے لو ہے اور پیشل کی جالیاں تیار کر کے 888 ھ بیں مدینہ منورہ بجوا کیں جن کا وزن ستر ہ بڑار آتھ سوکلوگرام تھا۔ ستر اونٹ ان جالیو لکو لے کرمدید بینہ منورہ لا تے تھے۔ پیشل کی جالیاں سبزرنگ ہے۔ رکی ہوئی تھیں۔ ہرجالی کے اور پیشل کی باریک جالی نصب کردی گئی تھیں تا کہ کیوتر ان جالیوں سے اعدر داخل شہوں لو ہے کی ایک جالی انعدو فی مقصورہ شریفہ ہے جھی نصب کردی گئی ہوئی تھیں تا کہ کیوتر ان جالیوں سے اعدر داخل شہوں لو ہے کی ایک جالی اس طرح جمرہ شریفہ ہے متصل ایک علیحدہ جگہ مستقل طور پر وجود بین آسمی جوجود ہیں آسمی جوجود ہیں آسمی جوجود ہیں آسمی جوجود ہیں آسمی ہوجود ہیں آسمی جوجود ہیں آسمی ہوجود ہیں ایک طرف چودہ میٹر لیف اور شریفہ اپنی بنیادوں پرسلطان قائمبائی کے زبانہ کے مشعورہ شریفہ کی درواز سے بھی جو ہشریفہ کے جیں ۔ بیٹھ تصورہ شریفہ کے مخرلی درواز سے پر لکھا ہوا ہے'' بی تھورہ شریفہ کے مخرلی درواز سے کورہ از کرواز وں کو پائس میں جمرہ شریفہ کی درواز سے کورہ کی متصورہ شریفہ بی اورائی مقدورہ شریفہ کی جوہورہ شریفہ کی جوہورہ شریفہ کی جوہورہ شریفہ کی جوہورہ شریفہ کو تعلق اورائی کی بات میں جوہورہ شریفہ کے ایک میں مدی اورائی کے سامنے کھڑے ہوں کہ وکرز انز مود بات جوہورہ شریفہ کی جوہورہ شریفہ کی جوہورہ سیال کا تعاب کے حصے کوموا جہ شریف کہتے ہیں اورائی کے سامنے کھڑے ہورکرز انز مود بات جوہوری مرمت کروائے تھوں میں صدی میں سلطان سلیمان خان حیال نے نامی ہود نے بھی اس کی ضروری مرمت کروائی تھی اورائیک ہی ادرائیک ہی روائے ہوں سے مسلول کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز آل سعود نے بھی اس کی ضروری مرمت کروائی تھی روائی ہی روائی ہی درمات کروائی تھی اورائیک ہی روائی ہی روائی ہو کی دروائی سی میں مراستھال کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز آل سعود نے بھی اس کی ضروری مرمت کروائی تھی اورائی ہی روائی ہی اورائیک ہی روائی ہیں روائی کی روائی کی روائی توں کروائی تھی اورائیک ہی روائی ہی روائی کی روائی تھی اورائیک ہی روائی ہیں روائی کی روائی تھی ہی ہوگر کی دروائی کی روائی تھی اورائیک ہی روائی تھی اورائیک ہی روائی تھی اورائیک کی روائی تھی اس کی موروز کی مراستوں کی دورائی کی روائی تھی اس کی موروز کی کی دورائی کی دورائی

# مقصوره شريفه كے دروازے

مقصورہ شریفہ کے چار دردازے ہیں۔ایک قبلہ کی دیوار شل جے باب التوبہ کہتے ہیں اوراس پر چا عمی کی ایک ختی گئی ہوئی ہے اور بیسلطان اجراول عثانی کی طرف ایک ہوئی ہے اور بیسلطان اجراول عثانی کی طرف سے ہدید آیا تھا۔ دوسرا دروازہ مغرب میں ہے جے باب الوفود کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اسطوانہ الوفو دے متصل ہے۔ تیسرا دروازہ مشرق میں ہے اسے باب فاطمہ کے کہ وہ حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب ہے۔ یہ تینوں دروازے دروازہ مشرق میں ہے اسے باب فاطمہ کیتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب ہے۔ یہ تینوں دروازے ہوائے ہے۔ یہ خوادروازہ جو باب التجد کہلاتا ہے وہ مصلی تجد کے قریب واقع ہے۔ یہ شالی دروازہ ہے جو 729 ھیں بنایا گیا تھا۔ مشرق دروازے کے علاوہ باتی تینوں دروازے ہیشہ بندر ہے ہیں۔ مشرق دروازہ اس وقت کھولا جاتا ہے جوکوئی خاص شاہی مہمان آیا ہو یا سرکاری وفود کی حاضری ہو۔ یہ لوگ اگر چر مقصورہ شریفہ میں داخل تو ہوجاتے ہیں گین بھے گوئہ کر دے کوئکہ اعربانے میں جانے ہوئی دروازہ اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ میشہ دیوارے آگئیں جاسکتے جو جمرہ سیدہ عائش کے گرد ہے کوئکہ اعربانے

ہیں۔اس کی وجہ یکی ہے کہ بڑے گوشہ کمرہ کا کوئی دروازہ نہیں ہےاور شہبی اس کا کوئی روش دان باکوئی کھڑ کی ہے ماسوات ایک سورخ کے جو تجرہ مشریف کے اوپروالے حصہ میں رکھا گیاہے۔

گنبه خصری

#### نمود گنبد خصری پہ مدوجزر پنہانی عجب کیفیتیں دل کی عجب آئھوں میں نظارے

جرہ شریفہ پر دوگندتھیر کے گئے ہیں۔ ایک تو ہوا گنبدشریف جس کا رنگ سبز ہے اور جے گنبدخصر کا کہاجا تا ہے۔ یہ مجدشریف کی جیت پر داضح ہے۔ اس گنبدشریف کوسب سے پہلے سلطان منصور قلادون صالی نے ساتویں صدی ہجری کے آخر میں تقییر کرایا تھا۔ 886ھ کی آتش ذرگ کے بعد اسے سطان قائنہائی نے تقییر کرایا پھر 1233ھ میں سلطان محود عثانی نے اسے تقیر کرایا گویا گنبدخصری شریف کی موجودہ تقیر کوتقریباً دوسوسال ہونے والے ہیں۔ اس برے گنبدشریف کے علاوہ ایک چھوٹا گنبداور ہے جو جرہ نبویہ کے عین او پر تقیر کیا گیا ہے اور وہ مجدی جھوٹ کے بین اس برائی کی ایک کاری کی جھت کی بہا کے سلطان قائنہائی نے تھیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً تویں صدی ہجری کے آخر میں تقیر کیا گیا تھا۔ یہ تقریباً تویں صدی ہجری کے آخر میں تقیر کیا گیا تھا۔

### گنبد( تبشریف)

پہلی چھے ناکد صدیوں میں جمرہ شریفہ پر کوئی گنبرنہیں تھا صرف اینٹوں سے جمرہ شریفہ کی نشائدہی کی گئی تھی جو جمرہ شریفہ کی باقی جھے سے علیحہ ہرتی تھی۔ 678 ھیں سلطان منصور قلا دون نے جمرہ شریفہ پر گنبر تھیر کرنے کا تھم دیا تو ان ستونوں پر جو جمرہ شریفہ کے کرد ہیں ککڑی کا گنبہ بنایا گیا جو نیچ سے مرابح اور اوپ سے مثمن (ہشت پہلو) تھا۔ اس کے اوپر ککڑی کی تختیاں لگا کر سیسہ کی جا دریں لگا دی گئیں تا کہ جمرہ شریفہ بارش سے محفوظ رہے۔ بیگنبر مسجد کی جھت کے اوپر تھا چر سلطان ناصر حسن قلا دون کے عہد میں اس گنبد کی تجدید کی گئی جب اس کی تختیاں پوسیدہ ہوئیں تو ، سلطان اشرف شعبان نے 765 ھیں اس کی تجدید کرائی۔

# عهدقائتبائي

سلطان قائمبائی کے عہد میں 886ھ میں مبجد شریفہ میں دوسر پیڑی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں ججرہ شریفہ کا قبہ جو کلڑی کا بنا ہوا تھاوہ جل گیا۔اب بیرائے قرار پائی کہ گنبد بہت بلند بنایا جائے اورلکڑی کی بجائے اینٹول سے اس کی تغییر کی جائے۔سلطان قائمبائی کی تجدید وقعیر کے دوران ہی مبجد شریفہ میں بڑے بڑے سنون اور بڑی بڑی ڈاٹیس اقتمیر کی گئیں۔ ججرہ شریفہ کی مثلث کے دائی بائیں دو نے سنون تغییر کی ہے۔ جب بی گنبد تغییر ہوگیا تو او پر کے حصہ میں

دراڑیں آگئیں جومرمت کے قابل نہیں تھیں۔اسکے بعد سلطان قائلبائی نے مشہورا نجینئر شحاعی شاہین جماہی کے ذمہاس گنبد کی تغییر لگا دی۔ماہرین تغییرات کی مشاورت سے گنبد کے اوپر کے حصوں کو ٹتم کر کے از سرٹو تغییر کیا گیا اوراسکی تغییر ش سفید چیس استعال کیا گیا جومصرے درآ مدکیا گیا تھا۔ 892ھ ش بیدوسری تغییر کھمل ہوئی۔

عهد سلطان محمود عثمانی میں

مور خالمہ برزقی نے کلھا ہے کہ تیر حوی صدی ہجری ہیں گنبد شریف کے اوپر والے حصوں ہیں پھر دراڑیں آگئیں۔ بیز مانہ سلطان محمد و بن عبدالحمید خان عثانی کی حکومت کا تھا۔ اس نے گنبد کوئے سرے سے قبیر کرنے کا بھم ویا۔
اس مرتبہا نہائی مضبوط اور پختہ تغیر کی گئی۔ پرائے گنبد کے انہدام اور نے گنبد کی تغیر میں انتہائی ادب واحز ام سے کام لیا گیا۔ ججرہ شریف کنبد کے تو گئے ہے تا کہ انہدام وقعیر کے دوران کوئی چیز ججرہ شریفہ میں نہ گیا۔ ججرہ شریفہ میں اس اعداز سے کیا گیا کہ بارگاہ نبوت سائی ہیں کی تشم کا شوریا آ واز پیدا نہ ہو۔ اس تغیر میں اہل مدینہ کی اکثریت نے رضا کا دانہ طور پر بھی خدمات انجام ویں۔ جب عمدہ طریق پر شوریا آ واز پیدا نہ ہو۔ اس تغیر میں انحا می رقم اہل مدینہ میں تقسیم کرائی۔
سے گئید تغیر ہوگیا تو سلطان نے بہت کی انحامی رقم اہل مدینہ میں تقسیم کرائی۔

گنبد کاسبزرنگ

نگاہ میں جب ہو سبز گنبد، لبول پرصلی علی محمد جوسامنے ہوں حرم کے طائر ہمیں دعاؤں میں یا در کھنا

678 ھے 1253 ھتک گنبدکارنگ گہرے سلیٹی رنگ کا تھاجوان تختیوں کا اصل رنگ تھاجوسیسے کی تھیں اور گئبد کے اور کے اور کا اس رنگ تھاجوسیسے کی تھیں اور گئبد کے اور پری جھے میں لگائی گئی تھیں۔ ای وجہ سال دور کی تاریخی کتب میں گنبدشریف کو القبہ اسیفنا ، القبہ الزرقا اور القبہ ایضحا کے ناموں سے یادکیا گیا ہے۔ 1253 ھمیں سلطان محمود عثانی کے تھم پر گنبدشریف پر سبزرنگ کیا گیا اور اب القبہ الخضر کی کہا جانے لگا۔ موکی تغیر ات سے اگر رنگ پھیکا پڑتا ہے تو نیارنگ کردیا جاتا ہے۔ 1265 ھی تھیر میں ترکوں نے جمرہ شریف کے گنبداور ستونوں کو تبدیل نہ کیا۔

گنبدشریف کی ایک کھڑ کی کاسقوط

تیر حویں صدی ہجری کے آخریں گنبد خطریٰ کی ایک کھڑی گرفی تھی۔ مورخ بررفی لکھتے ہیں کہ ماہ شعبان 1296 ھیں ایک زبر دست آ عرضی آئی جس میں ہوا کی شدت کی وجہ سے گنبد خطریٰ کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑی جو مشرق میں گلی ہوئی تھی اعد کر گئی۔ شیخ الحرم کے ساتھ خود مورخ بھی مشاہدہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ اس نے جب گنبد خطریٰ کو قریب سے دیکھا۔ اس میں ہوے حسین قش و نگار بے ہوئے تھے۔علامہ برزفجی کلھتے ہیں کہ کھڑکی میں سے میں نے دیکھا کہ جلی قلم سے پچھ کھھا ہوا تھا اس میں سے میں صرف اتنا پڑھ سکا: انشاھذا اللتبہ الشریفہ العالیہ المعتر ف بالقصیر الراجی عنور بہالقدیم قائمتیائی۔' علامہ نے کھھا ہے کہ میں نے بڑے گنبد کی کھڑکیاں اور دوشندان شار کیے تو وہ تعداد میں چھم تر تنے ۔ ان روشندانوں وغیرہ میں جوخرا بی محسوس کی گئی اس سے سلطان عبدالحمید کو مطلع کیا گیا جس کے بعد سلطان کی طرف سے 1297 ھے میں تغییر ومرمت کا تھم جاری کرویا گیا۔

گنبد حجره شریف (اندرونی گنبد)

881ھ میں سلطان اشرف قائمبائی نے مجد نبوی شریف اور جمرہ شریف کی تغییر و مرمت کرائی تھی۔ اس تجدید کے دوران جمرہ شریف کی تغییر است نے لکڑی تجدید کے دوران جمرہ شریف کی کٹوری کی جہت کی جگہ ایک چھوٹا سانفیس قبہ بنانے کا تھم دیا تھا۔ ماہرین تغییرات نے لکڑی کے حجیت کوشم کر کے جمرہ شریف کے کرد ڈاٹیس تغییر کردیں اور گنبہ بنا دیا جس میں منتقش پھر استعال کیا جمیا تھا اوراس کے اور پسفیدسٹک مرمرلگایا جمیا اور پیشل کا ہلال نصب کیا جموال 881ھ میں پیقیر کھل ہوئی تھی۔

# دونوں قبوں کے درمیان ایک چھوٹا ساسوراخ

یچے والے گنبد کے اوپر ایک ایسا سوراخ رکھ گیا ہے جس سے قبور شریف اور آسان کے درمیان کوئی چیز حاکل خمیں رہتی ۔ اس پر ایک باریک جائی گئی ہے تا کہ کو تر یا کوئی اور پر عمرہ اس میں داخل شہو سکے اور بالکل ای طرح اس کے عین اوپر گنبد خطری میں مجمی سوراخ رکھا گیا ہے۔ جب بھی سور نے اس کے اوپر آتا ہے تو ایک لحد کے لیے ان متوازن سوراخوں سے قبور مبارکہ پر بارش سوراخوں سے قبور مبارکہ پر بارش سوراخوں سے قبور مبارکہ پر بارش کی دوشتی گئی ہے اور جب بھی بارش ہوتو انھی سوراخوں کے داستا سے قبر مبارکہ پر بارش کے قطر سے بھی گرتے ہیں۔ علاہ پر ذمی نے اس سوراخ کی نشائد ہی کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بیسوراخ گنبد خطری کے اوپر قبلہ کی جانب ہے جے اس سوراخ کے بالمقائل بنایا گیا گیا ہے جو اعدرونی گذید میں واقع ہے۔ (وفاالوفا) (نز ھت الناظرین)

#### الهم تنبيه

پہلی صدی ہجری 87 ھے تک مجد نبوی شریف کی مشرقی جانب جمرات شریفہ موجود تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 87 ھے میں مجد کی تجدید دتو سیع کی تو ان جمرات کو منہدم کر کے مجد میں شامل کر دیا۔ البتہ جمرہ و حضرت عائشہ کو جوں کا توں رہنے دیا جس میں قبورشریفہ دواقع تھیں ۔ جمرہ شریفہ کی اصل دیوارو کی مرمت کروائی۔ اب بیہ جمرہ نو تھیرشدہ مسجد شریف کے اندرونی حصہ میں آگیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس کمال بھیرت کو سلام جس سے کام لے کرانھوں نے دوا ہم کام کیے۔ ایک تو مجرہ شریفہ کے اردگر دینج گوشہ دیوار تھیر کی تاکہ ہجرہ شریفہ کی شالی جانب نماز اواکرنے والوں کا رخی براہ راست اور سیدھا مجرہ شریفہ کی طرف نہ ہو۔ نیز جمرہ شریفہ کے چوکور ہونے کی وجہ سے اس کی مشابہت تعہد اللہ ے نہ ہوجائے۔دوسراا ہم کام بیکیا کہ مجد کی جہت کا جو حصہ حجرہ شریف کے اوپر تھا اسے عام حہت کی سطح سے نمایاں اور بلنن کردیا تا کہ جہت پر جانے والے کمی شخص کا حجرہ شریفہ کی حہت پر سے گزر نہ ہواورا دب کا تقاضا پورا ہو سکے۔

ا گلے ساڑھے چھسوسال تک جمرہ شریف کی جھت کی کیفیت یکی رہی۔668ھ بیں سلطان تھرس نے جمرہ کے گرد کچھ فاصلہ چھوڑ کرکٹڑی کی جالیوں سے پہلی مرتبہ مقصورہ شریف تغییر کرایا۔ پھر 888ھ بیں سلطان قائم پائی سے دوسری بڑی آتش ذرگ کے بعد لکڑی کی جالیوں کی جگہ پر پہنٹل اور لو ہے کی جالیوں نصب کردیں جو آج تھ تک موجود ہیں۔678ء بیں سلطان قلادون نے جمرہ شریف کی جھت کونمایاں کرنے کے لیے اس کے او پر پہلی مرتبہ گذبر تغییر کرایا تھا بچ سرکار ماٹا بھا کے کہم جد دیکھ آتے ہم گذبہ خصری دیکھ آتے ہم گذبہ خصری دیکھ آتے صد شکر کہ اپنی آتھموں سے ہم خلد مدینہ دیکھ آتے

جاليس نمازوں كى ادا ئيگى

واضح رہے کہ مجد نہوی ہیں چالیس نمازوں کی اوا نیکی اگر چہ تج وعمرہ کا کوئی رکن نہیں ہے محرا حادیث شریفہ ش مجد نہوی ہیں نمازوں کی اوا نیکی کی فضیلت کی وجہ سے زائر مجد نہوی شریف ہیں چالیس نماروں کی اوا نیکی کی کوشش کرتے ہیں۔ یا در ہے کہ بید نیارت مسجد کے آ داب ہیں بھی شامل نہیں کیونکہ زیارت تو صرف دور لعت تحیۃ المسجد کے بعد بارگاہ نہوی مائی خااور صاحبین کرام حضرت البو بکر صدیتی والٹی وعمر والٹی کی خدمت ہیں صلواۃ وسلام عرض کرنے اور عالم اسلام کے لیے دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ شخ الاسلام امام ابن جیسے نے کھا ہے کہ جو زیارت کی غرض سے مجد نہوی ہیں حاضر ہووہ دور کعت نماز ادا کر کے بارگاہ نہوی اور صاحبین کی خدمت ہیں صلواۃ وسلام عرض کرے۔ حضرت الس والٹی نہوی ہیں ما لک سے راہت ہے نماز ادا کر کے بارگاہ نہوی اور صاحبین کی خدمت ہیں صلواۃ وسلام عرض کرے۔ حضرت الس والٹی نہوی نہاز نہ ہی اوا کہ درسول اللہ والٹی خوبی اور صاحبین کی خدمت ہیں صلواۃ وسلام عرض کرے۔ حضرت الس والٹی نہاز نہوں کی کوئی نماز نہر جہوئے اس کے لیے آگے سے براک ہے۔ اس حدیث کے داوی صحاح ست کے داوی ہیں۔ علیا کے کرام نے کھا ہے کہ مجد نہوی سالیا ہیں ادا کی جانے والی چالیس ہزار نماز وں کے برابر ہے جب کہ با جماعت ادا کرنے سے براؤ اب چیس گانا بڑھ جاتا ہے اور ایوں بیٹمازیں پانچ سوسال ہیں ادا کی جانی والی نماروں کے با جماعت ادا کرنے سے براؤ اب چیس گانا بڑھ جاتا ہے اور ایوں بیٹمازیں پانچ سوسال ہیں ادا کی جانی والی نماروں کے



# مدینهٔ منوره کی تاریخی مساجد

مسجدقها

قرآن مجيدى سوره توبك آيت فمبر 109 مين ارشادالي ب:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولَى مِنَ اللهِ وَ رِضُوانٍ عَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ اللهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظَّلِمِيْنَ

البتہ جس مجد کی بنیاد (اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے (مراد مجد قبا) وہ واقتی اس لائق ہے کہتم اس میں (نماز کے لیے کھڑ ہے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پہند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پہند کرتا ہے۔

بخاری شریف ش اورنسائی شریف میں دومعتبر راویوں سے بیان کیا گیا ہے کدرسول الله سائی اُہر بھنے کے دن پا پیادہ یا سوار ہوکر مجد قبامی تشریف لے جاتے تھے۔ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کدرسول الله سائی اُنے فرمایا کہ مجد قبامیں ایک نماز اواکرنے کا قواب عمرے کے برابر ہے۔ (تر ندی شریف)

### متجدقبا كالغمير

 حريثن شريفين كاتار يخي جغرافيه

جھک جاتی تھی۔اس تھیر کے دوران بی آنخضرت بڑھا کے لباس اطہر پرادرجم مبارک پر گردو کیھی۔ جب اصحاب بیل ہے کوئی آپ بڑھا کی بشت مبارک سے وزن ہٹانے کی کوشش کرتا تو آپ بڑھا منع فرماتے تھے۔اس زمانے بیل مسلمانوں کا قبلہ القدس تھااس لیے مجد قبابی القدس کے رخ پر حضور مڑھا نے نمازیں پڑھا کیں۔

#### توسيع اورتجديد

مسجد قبائی پہلی تو سیج وتجدید حضرت عثمان غی نے اپنے عہد خلافت میں کرائی اوراس کے دیے کو وسیج کردیا تھا۔
اس تو سیج کے بعد دوسری تو سیج حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپی گورنری مدینہ کے دوران ولید بن عبدالملک کے زمانہ حکومت کے دوران کی ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اس مسجد کے مینارے اور چھج تغیر کرائے تھے اورانھیں فقش و نگارے آ راستہ کیا تھا۔

مسجد قبا کی دوسری تجدید و تقیر 435ھ ر 1045ء میں ابو یعنیٰ حنی نے کرائی تھی۔اس کے بعد مسجد قبا کی تقیر و تجدید کرانے والوں میں سلطان ٹورالدین زگل کے وزیر جمال الدین الاصنبانی کا نام آتا ہے۔اس نے 555ھ ر 1162ء میں تقیر و تجدید کرائی تھی۔

ان کے بعد سلطان الناصر ابن قلادون، سلطان مصر نے 733 ھر 1335ء میں مسجد قبا کی تغییر و تجدید کرائی۔ مصر کے ایک اور سلطان اشرف پرسپائی نے بھی 840ھر 1439ء میں مسجد شریف کی جہت کواز سر تو تغییر کرایا تھا۔ اس کے علاوہ عثانی سلطان بایزید نے بھی (888ھر 918ھ) اس مجد کی تغییر کرائی تھی۔

موجودہ زمانہ میں 1400ھ ر 1985ء میں شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مجد قبا کی تغیر نو اور توسیع کا تھم دیا۔ یہ لغیر 1407ھ ر 1986ء میں کمل ہوئی اور جدید توسیع شدہ مجد کا افتتاح شاہ فہد کے ہاتھ ہے کمل میں آیا۔ اس توسیع کے بعداب مجد قبا کا کل رقبہ 6100مر لئے میٹر ہوگیا ہے۔ مجد کے سامنے کا رقبہ صرف 1225 کا کھلا میدان بھی ہے۔ یا در ہے کہ پہلے مجد قبا کا کل رقبہ صرف 1225م ر بی میٹر تھا۔ ابتدائی مجد کا صرف ایک مینار تھا۔ اب اس میں چار میناروں یا در ہے کہ پہلے مجد قبا کا کل رقبہ صرف 1225م ر بی میٹر تھا۔ ابتدائی مجد قبا کا مینار منہدم ہوگیا تھا تو اس کے چار سال کے علاوہ 6 گنبدوں کا اضافہ بھی کردیا گیا ہے۔ 877ھ ر 1475ء میں مجد قبا کا مینار منہدم ہوگیا تھا تو اس کے چار سال بعد سلطان قائم کی نے اسے دوبارہ تغیر کرایا تھا۔ قریب زمانے میں مجد قبا کی تغیر 1844 میں سلطان محدود خان عثانی نے بعد سلطان تا تعرائی نے اسے دوبارہ تغیر کرایا تھا۔ قریب زمانے میں مجد قبا کی تغیر کرائی تھی۔ یہ مجد مدینہ مورہ میں شامل ہوگئی ہے۔ مسحد الجمعیہ

ایک دن رسول الله طافیا موضع قباے مدیند منورہ تشریف لےجارہے تھے کہ نماز جعد کا وقت ہوگیا۔اس وقت آپ طافیا بی سلم بن عوف کے مکانات کے قریب تھے۔آپ طافیا نے نماز جعدوادی را نونا کے دامن میں ادافر مائی۔ بعد

ازاں اس مقام پر ایک مجد تغیر کردی گی جومجد جمعہ کہلائی۔ مکم معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدیند منورہ میں اداکی جانے والی یہ پہلی نماز جعد تھی۔

مسجد جمعه کی عمارت

ال معجد کی محارت نصف کے قریب پھروں سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس معجد کی تغییر جوبیسویں صدی تک موجود تھی وہ مسلطان بایز بدعثانی نے تویں صدی میں کرائی تھی۔ موجودہ تغییر ایک سعودی تاجر حن الشربتلی نے کرائی تھی جس نے معجد کے جنوب میں ایک باغ خریدا تھا۔ اس نے معجد کوسٹگ مرمر سے تغییر کرایا تھا۔ اب معجد جمعہ کا طول 8 میٹر اور عرض 4.5 میٹر ہے اور بلندی 2 میٹر سے کچھوزا کد ہے۔ یہ مجدوادی را تو تا کے دامن میں مجبوروں کے ایک باغلے اعدرواقع ہے۔ وادی را تو تا میں واقع ہے۔

مجداقبلتين

سورة بقرجمين الله تعالى ارشا وفرماتا ب:

قَلْ نَرِى تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِينَكَ قِبِلَةً تَرْضَهَا فَولِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة بَم آپ كَ چَرےكا (يول) الْمَسْجِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَة بَم آپ كواس قبله كي طرف متوجه كروي كي باريا آسان كي طرف متوجه كروي كي جم كي لي آپ كواس قبله كي طرف كيا جم كي لي آپ كي مرضى ہے۔ پھراپتا چرو (نماز ميس) مجدحرام (كعبرشريف) كي طرف كيا كرواورتم سب لوگ جبال كيين موجود مواسيخ چرول كواس (مجدحرام) كي طرف كيا كرو (موره بي في الله قبل الله الترآن)

یکی بن محمدالاضن کے بقول رسول اللہ طافیخ بنی سلمہ کے ام بشر علاقے بیں تشریف لے جارہ سے کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ آپ سٹھ کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ آپ سٹھ کے اس معمول مجدالاقصلی کی طرف رخ کرکے نماز کی امامت شروع فرمائی۔ ابھی آپ سٹھٹا نے دور کھت نماز ادا فرمائی تھی کہ کھیٹریف کی ست قبلہ بدلنے کا تھم نازل ہوا۔ اس تھم ربانی کی تھیل بیس آپ سٹھٹا نے دوران نماز ہی اپنارخ مبارک کعبہ کی طرف کرلیا جو سجدافھ کی کہا لکل پر تکس ست بیس تھا۔ تبحویل قبلہ کے اس واقعہ کے بعداس مجدکوم جو بھیٹنین لیعنی دوقیوں والی مجدکے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔

مسجد فبلتين كامقام وقوع

بیم جدمد بیند منورہ کے شال مغرب میں بنی سلمہ کے مکانات کی سطح زمین پر تغییر کی گئی۔ اس کے اطراف وجوانب میں وادی العقیق کے باعات ہیں جو جانب غرب دورتک چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ ماٹھنے کے عہد مبارک میں میر مجد پھروں ، لکڑی کے بھوں اور مجور کی شاخوں و چوں سے تغییر کی گئی تھی۔ مورخین کے مطابق 983ھر 1491ء ش شاہین جمالی نے اس مجد کی تغییر و تجدید کا کام کرایا اور اس کی چھت نئی تغییر کرائی۔ پھر -95ھر 1546ء ش سلطان سلیمان عثانی نے اس کی تجدید کرائی۔

سعودی حکومت کے قیام کے بعد ملک عبدالعزیز نے اس مجد شریف کواز سر ٹونتمبر کرایا اوراس کے مینار ہے بھی بنوائے۔مبحد کا طول نومیٹر اور عرض وار تفاع 4.5 میٹر ہے۔مبحد کے جنو بی حصے میں ایک محراب بھی بنی ہوئی ہے جو غالبًا اس جگہ ہے جہاں دوران نماز آنحضرت من اللے کا تبدیل قبلہ کا تھم تازل ہوا تھا۔ اس کا رخ مجدالاقصی کی ست میں ہے۔ تحویل قبلہ کی وی کے زول کے بعد مکہ مرم کی ست میں دوسری محراب بنی ہوئی ہے۔ مسجد الفتح

حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت جابر واللہ علیہ اللہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ اسلم مجد میں چیر، منگل اور بدھ تین دن تک احزاب کی فوجوں کی فکست کے لیے دعا فر مائی تھی۔ تیسرے دن اللہ تعالی نے بید دعا قبول فر مائی۔ حضرت جابر جالئہ کا کہناہے کہ اس دن کے بحد جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مسجد میں حاضر ہوکر دعا میں مشخول ہوجاتے اور اجابت دعا کو مسوس کرتے تھے۔

مبدائق ، جبل سلع کے شال مغرب کی جانب واقع ہے اور وادی بطحان (موجودہ وادی ابی جیدہ) یہاں سے صاف نظر آتی ہے۔ بیغز وہ خندق میں کھودی جانے والی خندق کے جنوب میں مغربی حصہ کی جانب واقع ہے۔ اس مجد کے دونام ہیں۔ اسے مجد الاحزاب اور مجد الاعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مجد القبلتین کے جنوب میں کئی دیگر مساجد بھی بنی ہوئی ہیں اور ان سب کو مساجد الفتح کہا جاتا ہے۔

مسجدالفتح كالغمير

یہ مبید بھی عہد نبوی کی دیگر مساجد کی طرح اینٹ، پھروں، ککڑی کے کھوں اور مجبور کی شاخوں ہے بنی ہوئی متنی۔ مت

مصلی نبی تظیم

كى مورفين نے اس پر اتفاق كيا ہے كم مورافق ميں رسول الله الله كافح كامصلى شريف اورمقام دعا تھيك اس

مقام پر ہے جہاں بتایا جاتا ہے۔۔جیسا کہ پہلے ذکر آیا کہ مجدالفتے کے جانب جنوب چارمساجد بنی ہوئی ہیں۔ یہ مجد حضرت سلمان فاری ڈاٹٹو مجدابو بکرصدیق ڈاٹٹو اور مجد حضرت علی ڈاٹٹو بن الی طالب کے ناموں سے معروف ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ غزوہ خندق کے زمانے میں عرب قبائل نے ایک خیمہ اس علاقے میں نصب کیا تھا جس کے اصاطے میں یہ چاروں مساجد واقع ہیں۔ غزوہ خندق پر رسول اللہ ماٹٹو بانے ان چاروں مساجد میں نمازیں اواکی تھیں۔

مسجد سلمان فارسي والثا

يه مجدالفتح كے بالكل جنوب ميں واقع ہے۔

مسجد على خالي بن الى طالب

بیم جدم محد مطرت سلمان فاری کے بعد جانب جنوب واقع ہے۔

متجدا بوبكرصد يق ططط

يرمجد مسجد حضرت على والفؤين الي طالب ك مشرق من واقع ب-

متجدغير معنون

یہ مجد حضرت ابو بکر صدیق دائلہ کے جنوب مشرقی ست میں واقع ہے۔ یہ جاروں مساجداور مجدالفتح سمیت جبل سلع کے جانب غرب واقع ہیں جہاں سے وادی بطحان نظر آتی ہے۔

ایک مرتبہ مجد حضرت علی ڈاٹٹؤ بن ابی طالب منہدم ہوگئ تھی تو اسے زین الدین شیغم ابن حشرم المعصوری امیر مدینه منورہ نے 876 ھر 1474ء میں اس کو دوبارہ تغییر کرایا۔ای طرح بعض اہل مدینہ نے 902 ھر 1499ء میں مجد حضرت ابو بکرہ صدیق ڈاٹٹؤ کو دوبارہ تغییر کرایا تھا۔ بعد کے زمانے میں ان مساجد کی تغییر وتجدید عثانی ترکوں کے عہد حکومت میں بھی کی گئی۔

مسجدالمصلئ

رسول الله سال الله س

مور المصلی، جواب مجد الغمامه کہلاتی ہے العریف کے رہائی علاقے کے جانب مشرق واقع ہے۔ رسول الله طالبی نے منا عد کے علاقہ میں مختلف مقامات پر نماز عیداوا فرمائی ہے۔ پھر آپ طالبی نے مجد مصلی تغیر کرائی تواس کے بعد عیدین کی نمازاسی محید میں اواکرنے گئے۔ علامہ اسم وی نے لکھا ہے کہ بیتوں مساجد لینی مجد مصلی ، مجد مصرت علی دائٹو بن ابی طالب اور مجد مصرت ابو بکر صدیق 89 ڈائٹو بن ابی طالب اور مجد مصرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے نہانہ گورنری مدینہ میں تقمیر کرائی محصر سے بھٹے الحرم النبو ی، عزالدین نے سلطان ناصر حسن قلادون کے عہد میں مسجد مصلی کی تجدید و تقمیر کرائی تھی۔ بیس مسجد مصلی کی تجدید و تقمیر کرائی تھی۔ بیس مسلطان عبد الحمید نے چوھویں صدی جری مسلم کرائی تھی۔ مسجد کی آخری تجدید و تقمیر عہد عثانیہ میں سلطان عبد الحمید نے چوھویں صدی جری میں کرائی تھی۔

المناخدين أتخضرت تلفاكم مقامات نماز

ابن زیالہ نے اہراجیم بن امیہ کے حوالے نے قال کیا ہے کہ رسول اللہ من الله الله کا خید الفطر کی پہلی نما را الاوس کے مقام پرائی المباد کے مکان کے حق میں نماز اوا مقام پرائی البحد ب کے مکان کے حق میں نماز اوا فرمائی ہے۔ پھر آپ من الله بن عبد اللہ بن العدا کے مکان کے حق میں نماز ہیں اوا فرمائی اس کے بعد دیگر سے عبد اللہ بن وہ وہ المرنی جمد این عبد اللہ بن کثیر السحد سے مکانات میں نماز میں اوا میں اور سب سے آخر میں آپ منافی اللہ عن مجد المصلی میں نماز عید میں اوا فرمائیں۔

متجد حفرت عمر والثابن الخطاب

مسجدالغمامه یا مسجدالمصلی کے جنوب میں او فجی سڑک نمبر 2 سے متصل ایک بوی مسجد حصرت عمر مظافیۃ بن الخطاب کے نام سے منسوب ہے۔ اس مسجد کے سامنے زمانہ حال میں ٹریقک کنٹرول کا مینارہ واقع تھا۔ اس مسجد کا ذکر تمام کتاب تاریخ میں نہیں ماتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سجدا بن درہ کے قدیم مکان کی جگہ تقیمر کی گئی تھی۔ چونکہ حضرت عمر مظافیۃ بن الخطاب نے اپنے عہد خلافت میں اس جگہ نمازیں ادافر مائی تھیں اس لیے اس مسجد کا نام مجد حضرت عمر مظافیۃ بن الخطاب پڑھیا تھا۔ مسجد الشجرہ

مبحد ذوالحلیفہ کے علاقے میں کیکر کے ایک درخت سے منسوب ہے جس کی چھاؤں میں رسول اللہ ماٹھ نا تشریف فرما ہوتے تھے۔اس مجد کو مجد ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن زبالہ کے بقول رسول اللہ ماٹھ نا جب عمرہ ورقح کے لیے کہ معظمہ تسریف لے جاتے تھے تو اس کیکر کے درخت کی چھاؤں میں آرام فرماتے تھے۔صرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ماٹھ کے مسجد المجرہ و کے وسطی ستون کے قریب نماز ادا فرماتے تھے جو اس کیکر کی جگہ تقیمر کیا گیا تھا جس

مسجد كأمحل وقوع

مسجد ذوالحليف باسجد الثجره مدينه منوره كى اس شاہراه كے كنارے جانب شرق واقع ہے جو مكم معظم اور جده تك

چلی گئی ہے۔ سید بیند منورہ کے لوگوں کے لیے مقام میقات بھی ہے۔ اہل مدینہ جج اور عمرہ پر جاتے ہوئے اس مجد کی حدود کے اندر بی احرام ہا عدھتے ہیں۔

مجدا شخ

ا بن شبہ نے جابرا بن عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹائیا نے نے جب بنی نضیر کے یہود یوں کا محاصرہ کیا تو آپ ماٹائیا نے اس مجد کے قریب اپنا خیمہ نصب فرما کر چھ دا توں تک اس کے اعمد نمازیں ادا فرما کیں۔

حضرت ابوابوب انصاری النظی اور متعدد اصحاب الفضی نام کی ایک شراب استعال کرتے تھے پھر جب قرآن کر یم کی روے شراب حرام قرار دی گئی تو انھوں نے شراب کو مجد کے اعد النظر ها دیا۔ اس کے بعدے بیر مجد الفضی کے نام سے مشہور ہوگئی۔ اس کو مجد الشمس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیا یک او نیچ مقام پر بنی ہوئی تھی اور قریب کے تمام مکانات سے مشہور ہوگئی۔ اس کو میں بڑتی ہیں۔ پہلے اس کے او پر سورج کی کرنیں بڑتی ہیں۔

محل وقوع

مبحداً فضح مبحد قبااورموضع العوالي كمشرق مين واقع ہے۔مورخ المطرى كےمطابق بيم بحد مبحد قباكي طرز پر تغيير كى گئ تھى۔اس كے اعمد 16 ستون تھے جوامتداد زمانہ سے بوسيدہ ہو گئے تو حضرت عرب بن عبدالعزيز نے اس مجد كو از سر توقعير كرايا تھا۔اس مبحد كاطول 19 ميٹر اور عرض 4 ميٹر ہے۔اس كے اعمد بيائج گنبدا درا كي محراب ہے۔

مبجدالسقياء

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ ساٹھٹانے جنگ بدر کے موقع پراس جگہ نماز اوا فرمائی متحی اوراللہ تعالی سے مدینہ بمنورہ اوراس کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی تھی کہ مکہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ کی حرمت و تعظیم مسلمانوں کے دلوں سے مقدم ہوجائے۔ مورخ اسمہو دی کے مطابق بیہ مجد بنیر السقیاء کے قریب اس مقام پر پائی گئی جہاں سے جدہ مدینہ منورہ والی سڑک گزرتی ہے۔ زمانہ حال تک بیہ مجد العیز بیر بیلوے اسٹیشن کے میدان میں واقع ہے۔ اس مجد کوقتہ الرؤس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ترکوں نے کچھر ہزنوں کے سرقلم کرکے اس مجد کے اندرد کھو یہ تھے۔ اس وقت بیہ مجدوریان ہے اوراس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔

متجدا بوذرة

حضرت عبدالرحمٰن بن موف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرسول الله ماٹھانے نماز میں زیاہ طویل سجدہ فرمایا تھا۔ اصحاب نے آپ سے وجد دریافت کی تو آپ ماٹھانے نے رمایا کہ جبرائیل بیخوش خبری لائے تھے کہ جوشخص رسول اللہ ماٹھانی چل گئی ہے۔ سید پیند منورہ کے لوگوں کے لیے مقام میقات بھی ہے۔اہل مدیند فج اور عمرہ پر جاتے ہوئے اس مسجد کی حدود کے اندر ہی احرام ہا عدھتے ہیں۔

لفضة مسجدا شخ

ا بن شبہ نے جابرا بن عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹھنے نے جب بنی نضیر کے یہودیوں کا محاصرہ کیا تو آپ ماٹھنے اس مسجد کے قریب اپنا خیمہ نصب فر ماکر چھرا نوں تک اس کے اعدر تمازیں ادا فر ماکیں۔

حضرت ابوابوب انصاری فیلین اور متعدد اصحاب افضی نام کی ایک شراب استعال کرتے تھے پھر جب قرآن کریم کی روسے شراب حرام قرار دی گئی تو انھوں نے شراب کو متجد کے اندر لنڈھا دیا۔ اس کے بعد سے یہ مجدا تھے کے نام سے مشہور ہوگئی۔ اس کو متجد اشمس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک او نچے مقام پر بنی ہوئی تھی اور قریب کے تمام مکانات سے مشہور ہوگئی۔ اس کو متجد اشمس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک او نچے مقام پر بنی ہوئی تھی اور قریب کے تمام مکانات سے بہلے اس کے او پر سورج کی کرنیں پردتی ہیں۔

كل وقوع

مجدافض مجدقبااورموض العوالى كے مشرق ميں واقع ہے۔ مورخ المطرى كے مطابق بير مجد مبحد قباكى طرز پر تغيير كى گئى تقى۔اس كے اعمد 16 ستون تھے جوامتداد زمانہ سے بوسيدہ ہو گئے تو حضرت عربن عبدالعزيز نے اس مجد كو از مر توقعير كرايا تھا۔اس مبحد كاطول 19 ميٹر اور عرض 4 ميٹر ہے۔اس كے اعمد پانچ گنبداورا كي محراب ہے۔

مبجدالسقياء

حضرت الوہریہ وہ الفتا ہے دوایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ سالیم افریک بدر کے موقع پراس جگہ نماز ادافر مائی محقی اور اللہ تعالیٰ سے مدینہ منورہ اور اس کے مسلمانوں کے لیے دعافر مائی تھی کہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ کی حرمت و تعظیم یہ مسلمانوں کے دلوں سے مقدم ہوجائے مورخ اسمہو دی کے مطابق بیہ مجربتیر السقیاء کے قریب اس مقام پر پائی گئی جہاں سے جدہ مدینہ منورہ والی سڑک گزرتی ہے۔ زمانہ حال تک بیہ مجد العیز بیدر بلوے اسمیشن کے میدان میں واقع ہے۔ اس مجد کو قریب اس مجد کے اندر دکھ دیے تھے۔ اس مجد کو قریب اس مجد کے اندرد کھ دیے تھے۔ اس مجد کو اندر کھ دیے تھے۔ اس وقت یہ مجد ویران ہے اور اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔

مسجدا بوذرة

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ ماٹیلی نے نماز میں زیاہ طویل محدہ فرمایا تھا۔ اصحاب نے آپ سے وجہ دریافت کی تو آپ ماٹیلیا نے فرمایا کہ جبرائیل بیخش خبری لائے تھے کہ جو شخص رسول اللہ ماٹیلیا پر صلوة وسلام بصبح گاتو الله تعالى ال مخض برسلامتى ورحت بينج گا\_مورخ اسمهو دى نے لكھا ہے كه بير مجداس مقام براتميرى عميى جہال آنخضرت ما الله الله نظام نے طویل مجده فرمایا تھا۔

محل وقوع

یہ مجد بستان الجیری کے شال مشرق جانب شارع ابو ذرائے آغاز میں سڑکوں کے 150 میٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔اس کوسعودی حکومت نے ازسر ٹوفٹیر کرایا ہے۔ شال وجنوب کی جانب بیہ مجد چھوٹے چھوٹے باغیچوں میں گھری ہوئی ہے۔

مسجد بنوساعده

ابن شبہ نے عباس ابن مہل کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مٹھٹی نے اس مجد میں نماز ادا فرمائی تھی۔ بیہ سجد بنو ساعدہ کے اس مکان کے قریب واقع تھی جہال مسلمانوں نے آنخضرت مٹھٹی کے وصال کے بعد حصرت ابو بحرصد اپنے کے خلیفہ نتخب ہونے پران کی بیعت کی تھی۔اس مجد کی قدیم جگہ مثلث السلطانیہ پر ہے جہاں اس وقت ایک پپلک لا بحریری اورایک لیکچروم بنا ہوا ہے۔



# بقيع غرقد ،قبرستان

رسول الله مالله ماليان ميل نے ايك بارتم لوگوں كوقبرستان ميں جانے ہے منع كيا تھا، ابتم وہاں جاسكتے موكيونكدوہاں جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور روز آخرت كى يادتازه ہوجاتی ہے۔' (الحدیث)

صیح مسلم شریف میں حضرت ابن عماس ڈاٹٹٹؤ سے اورام الموشین حضرت عاکشٹر کے حوالے سے روایت ہے کہ آئے خضرت ماکٹٹؤ اکثر آخر شب جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور وہاں مدفون لوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے سے بر قدی شریف میں حضرت ابن عماس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ ساٹٹی مدینہ منورہ میں مدفون لوگوں کی قبروں کے پاس سے گزرتے تو فرماتے ''اے اہل قبور!اللہ تم پراپی رحمت نازل کرے اور تھا رے اور تھا رے گنا ہوں کو بخش دے۔''

بقیج غرقد یا جنت البقیج وہ قبرستان ہے جہاں عہد نہوی ہے مسلم شخصیات کو فن کیا جار ہا ہے۔ یہ قبرستان شہر کے مشرق حصہ مشرق حصہ مشرق حصہ مشرق حصہ مشرق علی ہوئی کھئی جگہ تھی۔اس کے مشرب میں رہائشی علاقہ حارۃ الاغوات واقع ہے۔اسے حارۃ سے وہ سڑک الگ کرتی ہے جو شارع البوذر راور شارع البودراور شارع البودراؤر مسجد البوذراور شارع البوالی تک جاتی ہے۔ جنت البقیج کے جنوب مشرق میں وہ جگہ ہے جہاں تدفین سے پہلے مردوں کو شسل دے کر تیار کیا جاتا ہے۔اور جہاں تکھی ہوئیس کے وفاتر واقع تھے۔

الل بيت اطهار بصحابه كرام الورديكرمسلمان

مور خین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ما اللہ ما اللہ اللہ کا ہے بہت سے صحابہ اور خاعمان کے لوگ جضوں نے آپ ما اللہ ک حیات طعیبہ میں یا بعداز وصال وفات یا کی، جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

قاضى عياض فامامالك كحوالے فل كيا ہے كتقريباً وس بزار صحاب كرام فديند منوره بس انقال

حريين شريفين كاتار يخي جغرافيه \_\_\_\_\_\_

کیا اور جنت البقیع میں وفن ہوئے۔ باقی صحابہ جنھوں نے مدینہ منورہ سے باہر وفات پائی دیگر مما لک اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں وفن ہوئے۔

مبلع مهاجروانصار صحابة

جنت البقیع میں قبروں پرا یے کتبات یا نشانات نہیں تھے جس سے دہاں مدفون شخصیات کے ناموں اور احوال کا پیتہ چل سکے، لیکن موزمین کی تحقیق کی روشن میں عوام کے علم میں ہے کہ متاز جستیاں کن قبروں میں مدفون ہیں۔ان کامختصر تذکرہ ورج ذیل دیا جارہا ہے۔

حضرت عقیل بن ابی طالب دانشو ، جنوب مغربی درواز و سے تقریباً 40 میٹر کے فاصلے پر تین قبور ہیں جن میں سے ایک حضرت عقیل دانشو بن ابی طالب، ایک میں سفیان بن الحارث بن ابوطالب اور ایک میں حضرت عبداللہ بن جعفر الطبیار دانشو مدفون ہیں گویا حضرت علی دانشو بن ابی طالب کے ایک بھائی اور دو بھتیج دفن ہیں۔

قبوراز واج مطهرات

حضرت عقبل والثين بن الى طالب كى قبرے پائى ميٹر كے فاصلے پر جنوب ميں ايك چبوترے پر آنخضرت عليم كى آخداز واج مطہرات مدفون ميں جن كاساء كرا مى درج ذيل ميں:

- (1) أمّ المؤمنين معزت عائشهمديقاء
- (2) أمّ المؤمنين حضرت سودة بنت زمعدالعامرييد
- (3) أم المؤمنين حضرت حفصة بنت عمر بن خطاب
- (4) أمّ المؤمنين حفرت سيده زينبٌ بنت فزيمه الهلاليد
- (5) أمّ المؤمنين حفرت امسلمه بنت الي اميالمخو ومير
- (6) أم المؤمنين حفرت جورية بنت لحرث المصطلقير -
  - (7) أمّ المؤمنين حضرت المحبيبرلمد بنت الوسفيان
- (8) أم المؤمنين حفرت صغية بنت ى بن اخطب الاسرائيليه -

جبكه أمّ المؤمنين حصرت خديجي أمّ المؤمنين حصرت ميمونية جنت البقيع ميں مدفون بيں \_ أمّ المؤمنين حصرت خديجية كم معظمه ميں جبت المعلى ميں اور أمّ المؤمنين حصرت ميمونية كم معظمه سے چيميل دومقام سرف ميں مدفون بيں \_

#### وختر ان رسول الله والله

جنت البقیع میں مرفون انتہائی محترم شخصیات میں وختر ان رسول اللہ ماہیم بھی شامل ہیں۔ان کی قبور مبار کہ از واج مطہرات کی قبروں سے با کیں طرف تقریباً دس میٹر کے فاصلے پرواقع ہیں ان کے اسامے گرامی ہیہ ہیں:

- (1) حضرت ام كلثوم بنت رسول الله ماييل
  - (2) حفرت رقية بنت رسول الله رايل
  - (3) حفرت زين بنت رسول الله ماليل

#### قبورابل بيت اطهار

دختر ان رسول الله ماہیم کی قبور مبارک کے جنوب مشرق میں پچپیں میٹر کے فاصلے پر پچھاہل بیت اطہار کی قبور شریف واقع ہیں جن کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں:

- (1) حضرت الم حسن بن على بن الى طالب
  - (2) حضرت سيده فأظمه بنت رسول الله
  - (3) حفرت امام ياقر بن زين العابدين
- (4) حفرت حضرت زين العابدين بن امام حسين
  - (5) حضرت امام جعفرصادق بن امام باقرّ
  - (6) حفرت امام حمين دالثية كاسرمبارك
- (7) حفرت عباس والفيزين عبد المطلب (عم محرّ مرسول الله مالفي)

مورخ اسمہو دی نے اپنی کتب' الوفا الوفا''اور' الخلاص' بیس لکھا ہے کہ امیرخا تدان کے خلیفہ پر بدبن معاویۃ نے حضرت امام حسین ڈٹاٹیؤ کا سرمبارک ان کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنز عمر بن سعد بن العاص المعروف الاسدق کے پاس بھیج و یا تھا جنھوں نے خسل دے کراور کفن بیس لپیٹ کر جنت البقیج بیس ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر شریفہ کے پاس فن کردیا تھا۔

### قبور صحابه كرام

قبرستان کے دروازے سے تقریباً بچاس میٹر کے فاصلے پر حضرت عقبل ڈاٹھؤ بن ابی طالب کی قبرشریفہ سے شال مشرق میں کچھ صحابہ کرام اورائمہ کرام کی قبور ہیں:

(1) حضرت امام ما لك بن الس واللية (مسلك ماكلي كامام)

å

- (2) حفرت تافع بال المراجع والله بن خطاب كادم الى مسلك كامام)
- (3) حضرت عثمان بن مظعون ولائشؤ (جنت البقيع مين دفن ہونے والے پہلے مها جرصحا بي) حضرت عثمان بن مظعون ولائشؤ كى قبر جو حضرت اام مالک ولائشؤ كى قبر سے بيس ميٹر كے فاصلہ پر ہے اس كے بائيس طرف ان عظيم شخصيات كى قبر واقع ہيں:
- (2) حضرت عبدالرحلن بن عوف والفئوياني ين عظيم ترين صحابي غزوه تبوك كے دوران آنخضرت ما الفار نے ان كى امامت ميں نماز فجرادا فرمائي تقى۔
- (3) حضرت سعد بن ابی وقاص والنیز، جلیل القدر صحابی رسول اور بخک قادسید کے فاتح سید سالار۔ انھوں نے 50ھر 671ء میں وفات یا کی تھی۔
  - (4) حفرت سعد 出党 بن زراره
  - (5) حفرت حتيس بن حذافه المبحى والثي
  - (6) حضرت فاطمة بنت اسد حضرت على كرم الله وجدك والده

### شهدائے جنگ حرہ کا مدفن

یزید بن معاویہ ڈاٹٹؤ کے عہد میں جوشہداء الحرہ کی جنگ میں شہید ہوئے ان کی قبریں حضرت عثمان بن مظعون ڈاٹٹؤ کی قبرے بائیں طرف کھڑے ہوکرتقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہیں۔ بیلوگ مدینہ منورہ کا دفاع کرتے ہوئے اس کی اعلیٰ قدروں کے تحفظ کے لیے شہید ہوئے تھے۔

حضرت عثمان ذاتنؤ بن عفان كي قبر

بیقبر جنت بقیح کے آخری سرے پرواقع ہے اور شہدائے جرق کی قبور سے 135 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع

قبور حضرت فاطمه بنت اسد ظانة وسعد بن معاذ ظانة

جعزت عثمان ڈاٹٹؤ بن عفان کی قبر کے ثمال میں تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر بالکل ثمال مشرقی کونے میں بیدو قبور واقع میں:

- (1) محفرت سعد بن معاذ انصاری بی
- (2) " حطرت فاطمہ بنت اسعد کی مورفین نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسعد کی قبر حضرت عثمان بن مظمون خاتان بن مظمون خاتان بن مظمون خاتان بن

قبر حضرت سیدہ صغید (حضور عظام کی چھوچی صاحبہ) ابقیع کے دروازے سے 15 میٹر شال مغرب میں مندرجدد میل قبورواقع ہیں۔

- (1) حضرت سيده صغية بنت عبد المطلب (حضور ما المناخ كي مجويهي)
  - (2) حضرت عاتكه بنت عبدالمطلب (حضور سين كي پيوپيمي)

جنت بقیع کی پیچگہای نسبت سے ' دبقیع العمات'' کہلاتی ہے جو پہلے الگ حصہ پیل تھی لیکن سعودی حکومت ہیں جنت البقیع میں شامل کر کی گئی۔ ' الاصبہ فی تمیز صحابہ ' کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت عا تکہ بنت عبدالمطلب حضرت ابوطالب کی بہن تھیں اور حضرت عبدالللہ بن اسعد کے کہنے پر انھوں نے اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ منورہ اجرت کر کے آئے تھیں۔

قبرحضرت المعيل بن جعفرصادق

سے قبر حارۃ الاغوات نامی رہائٹی علاقے کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ اُبقیج سے اس سڑک کے ذریعے الگ ہوتی ہے جو محبور نبوی تک چلی گئی ہے۔ یہ قبر پہلے دیوار کے اندرشی جو سعودی عہد میں گرادی گئی۔ اس قبر سے جنت البقیح کا فاصلہ 15 میٹر ہے۔ یہ تین میٹراو فجی چاردیواری میں واقع تھی مورخین نے لکھا ہے کہ چاردیواری کے اندر جوجگہ تھی وہ حضرت زین العابدین کی ملکیت تھی۔

قبرحفزت ابوسعيدالخذري

یقبراہقیع کے ثال مشرق میں اس سڑک کے کنارے واقع ہے جوحرۃ الشرقیہ کو جاتی ہے۔۔اس جگہ تدفین کے لیے خود صغرت ابوسعیدالخذری نے وصیت کی تھی۔

قبرحضرت عبدالله بن عبدالمطلب ، والدماجد نبي كريم الله

"رسول الله کے والد ماجد حصرت عبد الله بن عبد المطلب نے ہم 25 سال آ نحضور ساتین کی ولادت باسعادت سے پہلے مدید منورہ (بیڑب) میں ایک تجارتی سفر سے والیسی پر انتقال فرمایا تھا اور وہ مدینہ منورہ کے مضافات میں وفن ہوئے تھے۔ان کی قبرشریف بر قاتی الطّوال نامی مقام پر ہے۔

## قبرحضرت نفس الزكية (عرف مهدى)

می محمد بن عبداللہ بن حسن منے جو نفس الزکیہ کے نام سے معروف منے۔ ان کی قبر شریف جبل سلع کے مشرق میں اور العین الزرقا نا می چشے کے شال میں ہے۔ عبای خلیفہ المعصور نے حصرت نفس الزکیہ کے والدگرا می حضرت عبداللہ اور دیگرا ہل خاندان کو گرفآ ارکر کے بغداد کے قید خانے میں ڈلواد یا تھا جس کے بعد حضرت نفس ذکیہ نے مدینہ منورہ میں علم بغاوت ہوئے کے بغاوت کو کیلئے کے بغاوت ہوئے ان کی بغاوت کو کیلئے کے بغاوت ہوئے وہ ہزارا فراد پر مشتل ایک فوج ان کی بغاوت کو کیلئے کے لیے مدینہ منورہ جیجی حضرت نفس ذکیہ کے ساتھ صرف تین سوآ دمی تھے۔ عباسیوں کی اس فوج سے لاتے ہوئے حضرت نفس ذکیہ شہید ہوگئے اور کچھ مور خیین کے مطابق اس مقام پر فن کیے گئے البنتہ این الجوزی نے اپنی کتاب ''دیا خس الافیام'' میں کھھا ہے کہ ان کی بمن اور بیٹی فاطمہ نے آخص جنت البقی میں وفن کیا تھا۔

### قبرحضرت مالك بن سنان

ابن سنان صفرت ابوسعید الحدری کے والد تھے۔ان کی قبر المنا خدے مشرق اور حوش المرزوقی کے مغرب میں واقع ہے۔ بیچگدا حدے شہدا میں سے ایک تھے۔ انھیں وہاں سے لاکریہاں دفن کیا گیا تھا۔

### بنواميه كعبدين جنت البقيع كاتوسيع

سب سے پہلے جنت البقیع کی توسیع کا کام بنوا میہ کے دور ش کیا گیا۔ کتاب خلاصة الوقا" بیس بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائش بن عفان شہید ہو ہے تو لوگوں نے ان کوجرہ شریف، حضرت عائش فن کرنا چاہا کیونکہ آپ نے اس سے پہلے حضرت عائش سے پہلے حضرت عائش سے پہلے حضرت عائش کی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انھیں نبی کریم اوران کے دفقاء کے قریب دفن کی جائے۔ سیدہ عائش نے انھیں اجازت بھی دیدی تھی لیکن مصریوں نے حضرت عثمان کو ججرہ شریف میں دفن کرنے کی شدید محالفت کی اور اعلان کیا کہ وہ ان کے جناز سے اور نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔

ایک مورخ الز ہیری سے روایت ہے کہ حضرت ام جبیہ نے دھم کی دی تھی کہ اگر حضرت حثمان گو وہاں وفن کرنے کی خالفت کی گئی تو وہ رسول اللہ سی پینے کی قبر مہاک سے پر دہ ہٹا دیں گی۔ تب لوگوں نے اجازت دے دی کہ حرہ شریف بیس افسیں وفن کیا جائے۔ حضرت جبیر بن مطعم ، حضرت تھیم ابن حزام اور حضرت عبداللہ بن زبیر دوسرے لوگوں کے ساتھ مصرت عثمان کا جنازہ جنت البقیج لے محم کر وہاں ابن بجرہ یا ابن نجدہ الساعدی نامی ایک فخض نے روک لیا۔ تب وہ جنازہ وحش کو کب نامی ہانے بیس کے اور وہاں وفن کر دیا گیا۔ حضرت تھیم بن حزام سے مطابق بعداز ال عہد بنوامیہ بن حش کو کب کے اس حصے کو جنت البقیج بیس شامل کر دیا گیا تھا۔

ابن سعدنے مالک ابن ابوعام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگ حش کو کب میں وقن ہونے کی شدیدخوا ہش رکھتے تھے اور حصرت عثمان وہاں وفن ہونے والے پہلے ختص تھے۔

سعودى عبدمين جنت بقيع كى توسيع

1924ء میں آل سعود کی پورے حرب پر حکومت قائم ہوجانے کے بعد سے جنت بھیج کی گئی ہارتو سیج ومرمت کی گئی۔ قبرستان مشرقی جے میں بھی تو سیج کی گئی تھی۔

بقيع العمات كي شموليت

سعودی حکومت نے بھیج العمات نامی قربستان کو بھی جنت بھی کا حصہ بنادیا۔اس حصے کا رقبہ 3493مر لع میشر

## قرب وجوار كےعلاقے كى شموليت

ایک راستہ جو پہلے جنت بھیج اور بھیج العمات کو الک کرتا تھا اور حرۃ الشرقیہ تک چلا گیا تھا جنت بھیج میں شامل کردیا گیا۔ یہ حصہ 824 مربح رقبہ پر محیط تھا۔ تو سیج کا بیکام 1373ھر 1953ء میں عمل میں آیا تھا۔ وہ و بوار جوان دونوں قبر ستانوں کو علیحہ و کرتی تھی گرادی گئی۔ جنت البقیج کے شال میں واقع 1612 مربح میٹر کا ایک بحوتا پلاٹ جو لدیند منورہ میوٹ پلی کی ملکیت تھا اور تین طرف شال ، جنوب اور مشرق میں جنت بھیج سے گھر اہوا تھا 1385ھر 1966ء میں جنت بھیج میں شامل کردیا گیا تھا۔

سعودی حکومت نے جنت بقیج میں ایک تمیں میٹر لمبااور دومیٹر چوڑا سائبان تغیر کرایا تھا تا کہ میتوں کی تدفین کو آنے والے لوگ دھوپ اور گری سے چی سکیس لیکن اس سائبان کی وجہ سے جے کے موقع پر مدینہ منورہ آنے والے زائرین کو دشواری پیش آنے گئی۔ اس وجہ سے اسے 1386 ھر 1969ء میں بٹاویا گیا۔

مدیند منورہ میونسپلی نے گورکنوں کی سہولت کے لیے ایک علیحدہ سائبان 1953 ھیں تغیر کرایا تھا تا کہ وہ اپنے اوز اروغیر ہ وہاں رکھ سکیں۔

جنت بھیج میں موسم برسات کے دوران آنے والے لوگوں کو تکلیف ندہواس خیال سے جنوب مغرب کی ست میں واقع دروازے ہے آخری جنوبی سرے تک اور جنوب مشرقی کونے تک کی گزرگا ہوں پر چھت ڈلوادی گئی ہے۔اس کے علاوہ بچ کے موسم میں آنے واسے زائرین کی بھولت کے لیے دوشے درواز وں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔

### شہدائے احد

سيدالشهد اءحضرت حمزة اورديكر شهداء

ہجرت کے تیسر سے سال 625 ویس احدی پاڑ کے دامن میں لڑی جانے والی جنگ احدیش آنخصور ماہیم کے عمور ماہیم کے عمور ماہیم کے عمور ماہیم کے عمور ماہیم کے ان کوسید عمور محتر محتر سے برانمطلب شہید ہوئے۔وواسلام کی راہ میں شہید ہوے والے پہلے مسلمان متھاس لیے ان کوسید الشہد اکہا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تاہے: ''جواللہ کی راہ میں شہید ہوئے انھیں مردہ مت کھووہ زیرہ ہیں اور اللہ تعالی انھیں ای طرح رزق فرا ہم کرتا ہے جس طرح شمیں۔''

جنگ احد کے دن جب حضور ما بین عبدالا الله کے مکان کے پاس سے گزرے تو وہاں عورتوں کے توجہ کرنے اور رونے کی آ وازیں آ ربی تھیں جو جنگ احدیث شہید ہونے والے اپنے مردوں کا ماتم کرربی تھیں۔رسول اللہ ما بین ہے مردوں کا ماتم کرربی تھیں۔رسول اللہ ما بین ہے کہ کہ کردت طاری ہوگئی اور آ پ ما بین نے آ نسو بہاتے ہوئے فرمایا ''آج حز ڈپررونے والاکوئی نہیں۔''

حضرت سعد بن معاق اور حضرت اسد بن حمير بنى عبدالا الهمل كركم اورا پنى خوا تين كوكها كه وه حضرت جمزه كا ماتم كرين ليكن جب رسول الله سائل نے انھيں تو حد كتال اور بين كرتے ديكھا تو انھيں مزيدرونے دھونے سے منع كرديا۔ بعداز ال جنور سائل نے تمام مسلمانوں كو ہدايت فرمائى كه وه مردوں كے ليے سوگ مناتے ہوئے بلند آ واز بيس ماتم نہ كريں۔''

### سيدالشهد اكى قبر

رسول الله سائل نے اپنے عزیز ترین چپا جناب معرت جز گادوادی قناۃ کے کارے جبل الرماۃ کے شال مغرب اور جبل احد کے جنوب ش ایک ٹیلے پر دفن کیا تھا اور ان کے بھا نج معرت عبداللہ بن جش گوان کے ساتھ (قریب) دنن فر مایا تھا۔ حضرت عبادہ بن صابت کی روایت کے مطابق جب رسول اللہ مانی جنگ احد کے شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے تو فرماتے: ''سلام تم پر، جنھوں نے انتہائی صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا جس کا اجر شعیس آخرت میں طبے گا۔''

سعودی حکومت نے شہدائے احد کے قبور کے جاروں طرف جنگل بنوایا اوراس پہاڑی راستے پر ذائرین کے قبور کک وینچنے کے لیے سیر هیاں بنوادی ہیں۔ دیار کے جنوب میں لوہے کا درواز ہلکوایا ہے۔ وادی قنا ق کی وادی کو وادی سید الشہد ااور وادی حز ہبھی کہتے ہیں۔

جنگ احد کے شہدائے کرام کی تعداد مور خین نے ستر بتائی ہے جن میں سے 64 انصار صحابی اور 6 مہاجر صحابہ تنے۔ان میں سے زیادہ تر شہیدوں کی قبور حضرت جز ڈ کی قبر شریف کے شالی حصہ میں واقع ہیں۔ان قبور کے چاروں طرف مجمی جنگلالگا دیا گیا ہے۔

دنیا کے فتلف حصول سے آنے والے زائرین مدیند منورہ میں جب سیدالشہد احضرت جمز ہیں عبدالمطلب اور دوسرے شہداء کی قبور کی زیارت کرتے ہیں تو اس فیصلہ کن جنگ، جنگ احد کی باد تازہ ہوجاتی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کو اپنے راہنما کی تھم عدولی نہ کرنے کاسبق دیتی ہے۔



# 1924ء سے پہلے مدینہ منورہ کے مزارات ومقابر گنبدخطراء کامعجزاتی واقعہ

مشہور ومعروف فرنگی سیاح تجاز برکہارٹ جو 1815ء میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے گیا تھااس زمانے میں جہاز اہل نجد کے ہاتھوں سے نکل کرووبارہ ترکوں کے قبضہ میں آچکا تھا۔اس نے گنبد خضراء کے بارے میں وہا بیوں کے طرزعمل کے بارے میں ایک عجیب واقعہ اپنے سفرنا ہے میں فقم کیا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ:

" 1219ء میں وہابیوں نے جہاں اور بہت سے گنبداور تبے منہدم کردیے تھے وہیں انھوں نے گنبدنصراء کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا اوراس کے کس وہلال کوتو ڑ ڈالا تھا کین اس گنبدکی مضبوط ساخت اوراس کے سیسے کے پتروں نے اس پرارادہ بدسے چڑھنے والوں کے کام کو مشکل بناویا اور گنبدمبارک کی بچائی سطے سے دو کار بگر او ثد سے منہ زیبن پر آ گرے۔اس واقعہ کے بعد گنبد خضراء کے انہدام کا ارادہ موقو ف کر دیا گیا۔ بیرواقعہ ایک مجزے کے طور پربیان کیا جاتا ہے جو پیٹیبراسلام نے اپنی اس یادگار کو قائم رکھنے کے بے ظاہر فرمایا تھا۔" (سفر نامہ برکہارٹ) بہر عال اس واقعہ کے متعلق دیگر موز بین خاموش ہیں۔

### جنت بقيع مين مقبره الل بيت

 اس کے بعد خلیفہ مستنصر باللہ کے عہد 623 ھیں اس مقبر نے گارت میں پھر میں واضافے کیے گئے اور برئی محراب تغیر کرکے اس کے اوپر مستنصر باللہ کے نام کا کتبہ بھی آ ویزاں کیا گیا۔ (الوفاء جلد دوم) ابن جبیر نے اس کی زیارت کی تو اس قبے کو ویسا بی پایا جیسا کہ کتبے میں تحریر تھا۔ ابن بجار نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں اس قبے کا ذکر کیا۔ 727 ھیں ابن بطوطہ کے وقت بھی یہ قبرای حالت میں موجود تھا۔ سیدنو رالدین کی مہو وی نے اس قبے کی زیارت کیا۔ 727 ھیں ابن بطوطہ کے وقت بھی یہ قبرای حالت میں موجود تھا۔ سیدنو رالدین کی مسیدہ فاطمہ امام زین کرکے اسکے کتبے کو اپنی کتاب "وفاء الوفا" میں درج کیا گران جیسے محقق نے بھی اس قبر میں سیدہ فاطمہ امام زین العابدین، وامام جمعر وامام جعفر صادق کی قبور کی کئی کرا حت نہیں کی۔ البتہ شیخ عبدالحق محدث وہاوی نے اپنی کتاب "جذب القلوب" میں انتہ اطہار کی قبروں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "حقیقت سے کہ یہ سب انتہ ایک بی قبر میں مدفون بیں اور اس بڑے قبے میں جے "قبر عبال" کہتے ہیں۔ (جذب القلوب)

خلیفہ مسترشد باللہ کالقیر کردہ بیر تبہ کوئی سات سو برس تک قائم رہااور مورضین کے مطابق 1219 ھیں جب سعودا بن عبدالعزیز امیر خبد کا تسلط تجاز و مدینہ پر ہواتو جنت البقیع میں موجود دوسرے قبوں کے ساتھ بیر قبہ ٹریف بھی منہدم شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب میں لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کی تبور کی زیارت کے وقت سلام پڑھا جا تا تھا۔ مولوی صبغة اللہ ساکن مدراس شافتی فد بب نے بھی اس کی تقد بیق کی ہے اور امام جعفر صادق کا ایک قول رقم کیا ہے کہ جو محص اماموں میں ہے کی ایک زیارت کرے تو گویا اس نے رسول اللہ ماہ تی کی زیارت کی۔ بیت الحریٰ ن

حضرت علی کامکان جو جنت البقیج بیل مقرہ الل بیت کے دائیں طرف کوئی بیس قدم پر داقع تھا اور جناب سیدہ آئی تخضرت ما اللہ کے دصال کے بعد یہاں گریدوزاری وعبادت اللی میں معروف رہا کرتی تھیں امام غزالی نے اس مکان کو سیدہ فاطمہ "سے تجبیر کیا ہے اور اس میں نماز پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔۔ ابن جبیر نے بھی 580 ھیں بیت الحزن کا ذکر کیا ہے۔726 ھیں ابن بطوطہ مے مرف اس کے نام پر اکتفا کیا ہے۔886 ھیں علامہ سمجہ و دی بھی اس کا دومرا نام مجد فاطمہ تھے ہیں۔ جذب القلوب میں شخ عبد الحق محدث و ہاوی 1219 ء میں جب مدینہ پر الل خجد کا قبضہ ہوا تو جنت بھی کے قبول اور مزارات کے ساتھ میہ بیت الحزن بھی منہدم کردیا گیا۔ میں جب مدینہ پر الراقتے کے ماتھ میہ بیت الحزن بھی منہدم کردیا گیا۔ میں جب مدینہ پر الل خجد کرا یا مگر کہ 1344ء میں میں ہوگر الل خجد کے ہاتھوں منہدم کردیا گیا۔

مقبره بنات النبي تلفط

آ مخضرت کی صاجر او ایول کے دفن کے نام سے بیر مقہرہ مشہور ہے۔انل سنت والجماعت بیر تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت خدیج کیطن سے آ مخضرت ما پہلیم کی چارصاحب زادیاں تھیں۔حضرت دقیق حضرت زینب محضرت ام کلائی اور حضرت فاطمہ اور حضرت فاطمہ تعیم کی جارت کے بین کہ حضور کی اکلوئی صاجر ادی حضرت فاطمہ تعیم لیکن طاعلی باقر مجلسی، مشہور شیعہ مورخ نے اپنی تصنیف" حیات القلوب" بین لکھا ہے کہ آ مخضرت ما پہلیم کی حقیق صاجر ادیاں چارتی تھیں۔سیر سمہور شیعہ مورخ نہ بینہ نے مقبرہ بنات النبی کو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ کا مقبرہ خیال کیا صاجر ادیاں چارتی تھیں۔سیر سمہوری مورخ نہ بینہ نے مقبرہ بنات النبی کو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ کا مقبرہ خیال کیا ہے۔ام محمور خرائی نے 487ھ میں زیارت جنت بھی کی تھی گرا پی تصنیف" احیاء العلوم" بین اس کا کوئی و کر فیمیں کیا ہے۔ البتد ابن جیر کے ذمانے میں ایک چھوٹا ساقیہ" اولا والنبی مظاہر کرایا تھا تو اس وقت قبہ بنات النبی بھی تغیمر کرایا ہوگا۔
قباس یہ ہے کہ خلیفہ مستر شد باللہ نے 519ھ قبہ الل بیت تغیمر کرایا تھا تو اس وقت قبہ بنات النبی بھی تغیمر کرایا ہوگا۔
چودھویں صدی کے ہندوستانی سیا تا ہے سفرنا موں میں اس قبے کا ذکر کرتے ہیں محر قبے کے اعروف نقشے اور حالات کا

رس مری مرد و مرد و الله مولف السكيند اخبار مديند كاخيال به كه مقبره بنات النبي بين حضور كي دوصا جزاديال مدفون جين اور حضرت رقيع كي قبر غالبًا مقبره حضرت ابرا جيم بن رسول الله ما ينظيم بين حضوت عثمان بن مظعون كي قبر كرقريب واقع به 1219 هين المل نجد نه اس مقبره كرة بي تحويم كرديا تفاتو كياره برس بعد محم على پاشا نه سلطان محود خان عثما في كر حكم براس قبه كواز مرفو تغير كرايا تفاجي المن خبر نه 1342 هين دوباره شهيد كرديا على شبير نه كلها ب كداس نه اس قبر كر مقام بر 1345 و جن ايك چوتره ديكها جن برتين قبرول كرنشانات سفة اور بيصرف ايك بالشت سطح زين سه بلند تفاد (مزارات حريين ازعلي شبير)

مقبره از دواج النبي تظا

انیسویں صدی عیسوی میں فرقلی سیاح برکہارٹ اور برٹن نے مسلمانوں کے بھیں میں سفر تجاز کیا تھا۔ انھوں نے صرف بیلکھا ہے کہاں مقبرے میں از دواج رسول سائیل مدفون ہیں۔ مولوی سیدانورعلی نے اپنی تصنیف میں لکھا ہے کہاں میں گیارہ بیبیاں مدفون ہیں۔ 1287 ھ میں اس مقبرے کا ذکر سید جعفر پرزفجی نے نزمۃ الناظرین میں کیا ہے۔ خواجہ سن مظامی جو 1911ء میں زیارت پر گئے تھے انھوں نے اپنے سفر نامے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مولوی محی الدین حسین نے اپنے سفر نامے حریث میں کیا میں متبرے میں سب امہات الموشین نے اپنے سفر نامے حریث میں کھا ہے کہ سوائے حضرت خدیج اور حضرت میں ونڈ کے اس مقبرے میں سب امہات الموشین

برفون ہیں۔ عبدالرجیم بنگلوری نے اپنے سفر نامہ یل بیصراحت کی ہے کہ اس تبے یس حضرت عا کشٹر مطرت صغیر مخترت مودہ ، حضرت ام حید یہ صفرت مصفہ اور حضرت ام سلم یل فون ہیں۔ بیر مقبرہ اغلب ہے کہ نویں صدی ہجری میں تغیر کیا گیا تھا اور الل نجد نے اپنے پہلے قبفے 1219ء میں اسے شہید کردیا تھا۔ مجمع کی پاشانے اسے بھی دوبارہ تغیر کرایا بعد میں یہ دوبارہ 1342ء میں مصادر دیا گیا۔ 1345ء میں علی شغیر نے اس مقبرہ کی جگدا یک چہوترہ دیکھا جس پر چھ تو تھیں اور اس چہوترے دیکھا جس پر چھ تو تھیں اور اس چہوترے کے فرد کی کھڑے ہوکر اس چہوترے کے فرد کی کھڑے ہوکر دیا المام علیک بیاز واج النبی سائیلی میں کہ کرملام پڑھتے تھے۔ (مزارات ترمین انتائی شیر)

مقبره عقيل بن ابي طالب

مقبرہ از واج البنی ما اللہ کے قریب مقبرہ عقبل واقع تھا۔اس مقبرے بیس تین قبور بیان کی جاتی تھیں جن بیس سے ایک تو صفرت عقبل کی تھی ۔ دوسری عبداللہ بن جعفر طیار ڈاٹٹٹری جو جنا بسیدہ زیاب بنت معفرت علی ڈاٹٹٹو کے شوہر تھے۔
اس مقبرے بیس تیسری قبر آ تخضرت ما اللہ کے پچازاد بھائی ایوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کی تھی۔علامہ مجہو دی نے لکھا ہے کہ محضرت عقبل اوران کے بیٹے محضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی قبر کا ذکر بھی بیس مدفون شخصیات بیس ماتا ہے۔ یہ مقبرہ بھی 1342 ھیس مدفون شخصیات بیس ماتا ہے۔ یہ مقبرہ بھی 1219ء بیس مسار کیا گیا اور دوبارہ تقبیر کے بعدا سے بھر دوبارہ 1342 ھیس منہدم کردیا گیا تھا۔ علی شبیر نے جب اس کی زیارت کی تھی آو یہاں صرف دو تورکے نشان یا نے تھے۔

مقبره امام مالك م

معرت عقیل سے کوئی دس گز آ کے بقیع غرقد کے عین وسط میں امام مالک بن انس کا مزار تھا۔ ان کی وفات 179 ھیں ہوئی تھی۔ اس مقبرے کا فرنہیں وفات 179 ھیں ہوئی تھی۔ اس مقبرے کا فرنہیں کیا۔ بعد میں جو حالات بقیع میں واقع دوسر بے قبوں کے ساتھ گزرے وہی قبامام مالک کو پیش آئے تھے۔

مقبره نافخ

امام ما لک کی قبر کے پیچے بیہ مقبرہ واقع تھا گراس میں واقع قبہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے میں کہ بینا فغے مولائے ابن عمر کی قبرتھی جن کی وفات 117 ھے میں ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بیقبرامام نافع قاری مدیند کی تھی۔ایک روایت کے مطابق بیر حضرت عمر ڈاٹٹوئو کے فرز ندع مبدالرحمٰن اوسط کا حزارتھا۔

مقبره الوسحمه بن عمر ذافظ بن خطاب

ابن جبیر نے اپنے سفر نامے بیں لکھا ہے کہ حصرت ابراجیم بن رسول اللہ سائیل کے قبے اور امام مالک کے قبے کے درمیان عبدالرحلٰ بن عمر داللہ بن خطاب کی قبر واقع ہے۔ چودھویں صدی کے بعض مندوستانی زائرین نے بھی اس کا

حرین شریفین کا تاریخی جغرافیه ذکر کیا ہے البتداس قبر پر گذید کا پت کسی زمانے میں نہیں لگتا ہاں اگر حضرت نافع کی قبر کوان کی قبر مان لیا جائے تو پھر یہ می قبد دارتھی علی شیر نے 1345ء میں اس نام ہے موسوم کوئی قبر نہیں دیکھا تھا۔ (مزارات حرین ازعل شیر)

مقيره سيدنا ابراجيم بن رسول الله الله

مقبرہ امام مالک و مقبرہ واضح کوئی ہیں گزے فاصلے پہلاج کے بیچوں چھیں یہ مقبرہ واقع تھا۔اس مقبرے ہیں صرف ایک قبرہ بی بی ہوئی تھی۔ اس مقبرے کا گذید کا ذکر سب سے پہلے اعمالی سیاح ابن جبیر نے کیا تھا۔وہ کھتا ہے کہ:
مزار سیدنا ایرا ہیم بن رسول اللہ ماٹین پر سفید قبرہ اقع ہے اور قبر پر ککڑی کے تختے بھی گئے ہوئے ہیں جن پر خوبصورت برخی کا کام ہے۔ امام فز اللہ نے لکھا ہے کہ بیصرف ایرا ہیم بن رسول اللہ ماٹین کا مزار ہے۔ علامہ ممہو دی نے اس مقبرے میں دواور قبروں کا ذکر کیا ہے جو خالی صفرت عثمان بن مظمون واللہ کا اور صفرت صفرت عبدالرحل بن موف واللہ کی بتائی میں دواور قبروں کا ذکر کیا ہے جو خالی صفرت عثمان بن مظمون واللہ کا اور صفرت صفرت عبدالرحل بن موف واللہ کا کہ کا مزار ہے۔ اور کھر سے برکو کی بیائی میں اس کی دوبارہ تھیر ہوئی جو 1343ء میں اہل نجد نے پھر مسارکر دی۔
جاتی تھیں ۔ 1219ء میں اسے بھی شہید کردیا گیا۔ اس کی دوبارہ تھیر ہوئی جو 1343ء میں اہل نجد نے پھر مسارکر دی۔

قبرسعد بن زراره خالفة

مقیرہ ایراہیم بن رسول اللہ مانی مسلم مسلم مسلم بن زرارہ دلائی صحابی رسول مانی کی قبر بھی بیان کی جاتی مسلم مسلم متنی ۔انھوں نے ابتدائی سن جری میں وفات پائی۔

قبرحضرت عثمان بن مظعون ذاتك

مقروابراہیم بن رسول اللہ ماہیم کے مدفو نین ش صحرت عثان بن مظعون واہی وہ بزرگ تھے جوسب سے پہلے اللہ علی خوقد میں بعداز ہجرت مدفون ہوئے۔ یادر ہے کہ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر چودھواں تھا۔ ان کو وفن کرنے سے قبل آنحضرت ماہی نے ان کی پیٹانی پر بوسد ویا تھا اور فر مایا تھا کہ آئندہ اہل بیت میں سے جوانتقال کرے گا سے ہیں وفن کیا آئن کو اردیا کیا آئی اس قبل کی بیٹانی کو رک نشانی قراردیا کیا جائے گا۔ اس قبر کے سر مانے حضور نے اپنے دست مبارک سے ایک پھڑ بھی کوڑا کیا تھا اور اسے ان کی قبر کی نشانی قراردیا تھا۔ بعد از ان چاہیں سال بعد میں پھڑ زمانہ خلافت امیر معاویہ میں گورز مدینہ مروان بن تھم نے میہ کر میں مناسب نہیں جھتا کے معضر سے مثان بن عفان واللہ کی قبر پرنشان امتیاز ہو، اٹھالیا تھا۔ کہ حضر سے مثان بن عفان واللہ کی قبر تو بلا امتیاز کر ہے اور عثان بن مظعون واللہ کی قبر پرنشان امتیاز ہو، اٹھالیا تھا۔ قبر حتیس بن حذا فیہ واللہ کی تعرب کے اور عثان بن مظعون واللہ کی قبر پرنشان امتیاز ہو، اٹھالیا تھا۔

یدیزرگ مہاج ین اولین میں سے ہیں۔آنخضرت سائن سے پہلے بید مفرت مفصد بنت عمر دلائن کے شوہر تھے۔احد کی از ائی میں کاری زخم کئے سے شہادت یا گی اور شوال 3 ھیں رصلت کی اور جوار معز سے عثان بن مظعون دائنے میں وُن ہوئے۔

قبرحفرت فاطمه بنت اسد

حضرت على يُناتِثُونَا كى والده ما جده حضرت فاطمة بنت اسدبهي مقبره سيدنا ابراجيم بن رسول سَنْ فينم مين وفن تغيير \_

قبر حفزت عبدالرحمان بن عوف والثاثة

بیجلیل القدر محافی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ان کی رحلت کا وقت قریب آیا تو حصرت عا کشیڈ نے انھیں کہلا بھیجا کہا گرآپ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر وعمر کے ساتھ دفن ہونا چاہیں تو حجرہ شریف میں آپ کے دفن کا انتظام کر دیا جائ مگر انھوں نے اس کو مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عاکشہ "کا مکان حزیدان کے لیے تنگ ہیوجائے اور 32 ھیں جنت بھیج میں ذفن کیے گئے۔

قبرحضرت عبداللدين مسود ظافؤ

ان کا مرفن بھی مقبرہ اہراہیم بن رسول الله سالیم بی خیال کیا جاتا ہے۔ان کی وفات 36 ھیں کوفہ میں ہوئی متحی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کوفہ میں مرفون ہیں۔

قبر حضرت سعد بن ابي وقاص خاليًا

ان کا شار بھی صحابہ عشرہ میش ہوتا ہے۔ یہ فاتح ایران ہیں۔ان کا جب وقت رحلت آیا تو ایک دن یہ تقیع میں تشریف لے گئے اورلوگوں کو صفرت عثمان بن مظعول کی قبر کے پاس ایک قبر کھودنے کا کہا اور جب قبر کھد پھی تو وصیت فرمائی کہ مجھے اس قبر میں دفن کیا جائے۔

مقره حفرت عليم سعدية

آ تخضرت ما الله الله و حضرت عليم سعد بيا مزار مبارك بقيع ك آخرين و يوار سے متصل تھا۔ بيد جانب شال واقع تھا۔ شخ عبدالحق محدث و بلوی نے لکھا ہے کہ ان کے مزار پر قبہ موجود تھا۔ اس کی نسبت وہ '' جذب القلوب'' بیں لکھتے ہیں کہ '' ایک چھوٹا سا قبہ صفرت فاطمہ بن اسد کے قبے کے راستے بیں حضرت علیم سعد بیٹی طرف منسوب ہے گرموز بین نے اس کا ذکرنہ کیا۔ انیسویں اور بیسویں صدی کے سیاحوں نے بھی اس قبے کی نشا عمری کی میں جب میں مدی ہجری بیل قبیر ہوا تھا۔ بیق ہجی اہل نجد کے ہاتھوں دومر قبہ منہدم ہوا۔ 1345ء میں علی شبیر نے اس قبے کی جگری اور فاتحہ پر ہمی کی ارمزادات تربین )

مقبره اني سعيدالخدري والثؤ

حضرت حلیمہ کے حزار کے قریب جانب مشرق حضرت ابی سعید الحذری کا حزار تھا۔ یہ صحابی رسول سے اور ان
کے والد عبد اللہ اصحاب بدر میں سے ایک شے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ جلدی جدی لے جایا جائے تا کہ اس
کے ساتھ کوئی نہ ہو گر لوگ ان کا جنازہ اٹھائے جائے سے پہلے ان کے جنازے کے منتظر تھے۔ شیخ عبد الحق محدث وہلوی
نے ان کی قبر پر کسی قبے کا ذکر نہیں کیا البتہ جعفر پر زفجی نے لکھا ہے کہ یہان جدید مقابر میں سے ایک ہے جو علامہ سمہو دی
کے بعد تقیر کیے گئے تھے۔ بہر حال اس کا مقدر بھی دومر تبدائل خبر کے ہاتھوں مسمار ہونا لکھا تھا۔

مقبره حضرت سعدبن معاذ دالثؤ

حضرت سعد بن معاذ الاهبلي آنخضرت سلط كيل القدر صحابي تقے غزوه خندق ميں انھيں ايک زخم لگا تھا جس كےصدمے سے جانبر ندہو سكے تقے اور رحلت فر مائی تھی۔ آنخضرت سلط نے ان كی نماز جنازه پڑھائی تھی اور بقیج كی آخرى حدميں فن كيے مجمعے تقے۔

مقره حضرت فاطمه بنت اسد

مقبرہ ابی سعیدالحدرت سے جانب مشرق کوئی ہیں پھیں گڑتے قاصلے پر حضرت عثان بن عفان دلائیؤ کے مزار کے قاصلے پر حضرت عثان بن عفان دلائیؤ کے مزار کے قریب حضرت علی دلائیؤ کی والدہ ماجدہ کا مقبرہ وواقع تھا۔وہ آنخضرت مائیؤ کی شفق چی تھیں۔ آنخضرت مائیؤ نے ان کی وفات کے وقت انھیں ''اے میری ماں کے بعد ماں'' کے خطاب سے یا دفر مایا تھا اور لحد میں بھی اپنے وست مبارک سے اتارا تھا اور ان کی قبر میں لیٹ کرتد فین سے پہلے دعا فر مائی تھی اور اپنی قبیص کفن کے لیے عطا فر مائی تھی اور سحابہ کرا میں سے فر مایا تھا کہ حضرت ابی طالب کے بعد جھوسے نیکی کرنے والا ان کے سواکوئی اور نیس ہے۔

امام غزاتی، ابن جبیراور ابن بطوطہ نے ان کے حزار کی زیارت کی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی '' جذب القلوب'' بیس اس حزار اور قبے کا ذکر کیا تھا۔ بیر قبہ 1219 ھاتک قائم رہااور دوبار اہل نجد کے ہاتھوں مسار کیا گیا۔علی شبیر نے لکھا ہے کہ بعض اہل کشف نے بذر بعد مکا ہفد حضرت علی کواپنی والدہ کے پاس اس مقبرے ہیں موجود دیکھا تھااور بعض بزرگ بیا عقاد بھی رکھتے ہیں کہ حضرت علی کا جسد کوفہ سے لاکر یہاں سپر دخاک کیا گیا تھا۔

مقبره حضرت عثمان بن عفان اللثة ، خليفه سوم

بقیع غرقد کے کنارے مشرقی میں سب کے بعد حضرت عثمان بن عفان کا مقبرہ واقع تھا۔حضرت عثمان کی

یہاں بڑے دکھ سے لکھنا پڑتا ہے کہ اقوام عالم اپنے ماضی کے یادگارروں کی حفاظت کرتی ہیں اور انھیں برقر ار رکھتی ہیں گراہل نجد نے اپنی قومی یادگاروں کو مسار اور منہدم کردیا اور بیسلسلہ توسیعات حرم کے ذریعے زمانہ حال تک جاری ہے۔ (مزارات ومقابر حربین شریفین ازعلی شبر)

# مدینه منوره کے تاریخی کنوئیں

بيتر بضاعة

ابن شبہ نے سمیل بن اسعد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کنو کیس کا پانی رسول اللہ سمائی خ کے نوش کرنے کے لیے لے جاتے تھے۔ بہل بن اسعد نے حزید بتایا ہے کہ رسول اللہ سمائی نے اس کنو کیس کا پائی نوش کرکے میہ فیصلہ فرمایا تھا کہ پانی پاک وصاف رہتا ہے اگر اس میں با ہرکی کوئی آلودگی شامل ہونے کا احمال نہ ہو۔

محل وقوع

بیکنوال حامنا می کنوئیں کے مغرب میں واقع تھا۔ مورخ المطری کے بیان کے مطابق بیالشامی ہاغ کے قریب اور دو باغوں کے درمیان واقع تھا جواس کے شال اور جنوب میں لگے ہوئے تھے۔ان دونوں باغوں کی آبیاشی بھی اس کنوئیں سے ہوتی تھی۔اس کنوئیں کا پانی شفاف اور میٹھا تھا

المطری کے بیان کے مطابق مسجد نبوی کا خادم خاص شجاع شامین جمالی نے وہ کنوان اور دونوں باغ خرید لیے سخے اور کنوں کا خادم خاص شجاع شامین جمالی نے وہ کنوان اور دونوں باغ خرید لیے سخے اور کنوئیں کو تعمیل کو تعمیل کو تعمیل کان بنادیا ۔ آب پاشی کے لیے انھوں نے ایک دوسرا کنواں کھدوایا تھا۔

این المنحار کی روایت سے پید چلتا ہے کہ انھوں نے جب اس کنوئیں کی پیائش کی تو معلوم ہوا کہ اس کی گہرائی ساڑھے چار میٹر تھی اور کنوئیں کے اعدریانی کی سطح آ دھ میٹر گہری تھی۔

یہ کنواں الشامی تامی علاقے میں تھا۔ دور جدید میں مجارتیں تغیر کرنے کے مقصد کی خاطریہ باغات صاف کردیے گئے۔ یہ بہذا تامی باغ کے وسط میں تھا۔ جب باغ کی جگہ تغیرات ہوئیں تو یہ کنواں ایک عمارت کے وسط میں آ گیا۔اس کے مالکوں نے اس کنوئیں میں ایک ٹیوب ویل نصب کر لیا تھا جس کے ذریعے سامنے ایک باغ کی سینچائی ہوتی تھی۔ بعدازاں اس کنوئیں کو ایک پخت کرے میں محفوظ کردیا گیا تھا اور زیارت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔

تبيرحاء

ابوطلحه بن مهل انصار مدينه بيل سب سے زيادہ باثر وت صحابي رسول تنے۔ بيكوال ان كى ملكيت تفااور مورنبوي

كانتبائى قريب واقع تفاررسول الله ويفااس كؤئين كايانى بعى نوش فرمايا كرتے تھے۔

جب قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مال دارلوگوں کوغر باوسا کین کی مدد کرنے کی ہدایت دی گئی تو ابوطلحہ نے میر کنواں اپنے عم زاد بھائیوں حضرت الی بن کعب اور حضرت حسان بن ثابت ہے کوعنایت کردیا۔

محل وتوع

ابن النجار كے بيان كے مطابق بيكوال مديند منوره كى فصيل كے پاس ايك چھوٹے سے باغ كے مين وسط ميں واقع تھااوراس كا يانى بہت صاف اور مينھا تھا جو پينے كے ليے برتنوں ميں بحركرر كھاليا جا تا تھا۔

حالیہ زمانے میں

بیکنواں زمانہ حال تک موجود تھا اور اس میں پہپ لگا دیا گیا تھا تا ہم بعداز اں بیکار آمد ندر ہا۔ اب وہاں ہاغ کے آٹار مجی نہیں بچے مورخ مدینہ علی حافظ بکھتے ہیں کہ اس کنوئیں کی جگہدوہ عمارت تغییر کردی گئی تھی جوالکردی خاعمان ک ملکت تھی۔ پیماں ایک چھوٹی می مسجد مجمئ تھی جوغیر آباد تھی۔

تبيرالبصه

حضرت ابوسید الخدری می دوایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت می نے ان سے بوچھا کہ کیا وہ مسل کے لیے پانی دے سکتے ہیں تو انھوں نے بہرالبصہ سے بالٹی بحر کر پانی رسول اللہ می کی خدمت میں پیش کر دیا اور آنخضرت می خ نے اس یانی سے اپناسر مبارک دھونے کا امتمام کیا۔

محل وقوع

ابن النجار کے قول کے مطابق بمیر البصہ جنت بھیج کے قریب واقع تھا۔ اس کی گہرائی 4.9 اور قطر 2.7 میٹر تھا۔ ان کے بیان کے مطابق اس کنوئیس کے برابر میں ایک اور چھوٹا کنواں بھی واقع تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو غلاقبی ہوجاتی تھی کہ اصل بمیر البصہ کون ساہے؟ مورخ العباس نے لکھا ہے کہ بیدودنوں کنوئیس ایک باغ میں تھے اور مدینہ منورہ کے معمر افراد کی یقین تھا کہ چنوب میں جو بڑا کنواں ہے وہی اصل بئیر البصہ ہے۔

زمانه حال میں

مورخ العباسی اورعلی حافظ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ بی الیصے نامی ایک باغ تھا۔ یہ باغ موضع قبا اور سر بان والی شارع پر تھا جہاں لوگ جنت البقیع کے جنوبی سرے سے دائیں طرف مؤکر شارع العوالی سے ہوکرآتے تھے۔ اس باغ کی اینٹوں کی چہار دیواری اور ایک تالاب بھی تھا۔ باغ کے اندر دو کنوئیں تھے جن بیس سے بڑا کوا البصد تھا۔ مورخ علی حافظ نے خودا پنے ہاتھوں سے اس کنوئیں کی پیاکش کی تھی تواس کنوئیں کا قطرچا رمیٹر تھا۔ مورخ

حرمين شريفين كاتار يخي جغرافيه

علی حافظ کے زمانے میں بیرکنواں شکستہ حالت میں موجود تھا اور اس کے گردا گے ہوئے جنگلی جماڑ جھنکار اس کی زبوں حالی میں اضافہ کرتے ہتھے۔

بئيراريس ماالخاتم

صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک دن آنخضرت بالین اس کو کئیں پراپنی ٹا تکیں لکائے تشریف فرما تھے کہ حضرت بالین کی کے مطابق ایک وزر آنخضرت بالین کے حریب بیٹھ گئے۔ پر جب حضرت عثان بن عفان وہاں پنچے تو ان تینوں کے قریب جگہ نہ پاکر بالتقائل تشریف فرما ہوئے۔ تب اس جگہ تشریف رکھتے ہوئے آنخضرت بالین نے ان تینوں اصحاب کو جنت الفردوس میں جگہ پانے کی بشارت دی تھی۔ (اریس ایک بیرودی نام ہے جس کے معنی کسان کے ہیں)

محل وقوع

یہ کواں مجد قبالے مغرب میں صدر دروازے سے ٹھیک 42 میٹر کے اصلے پرواقع ہے۔ اس کنوئیں میں پائی کی کی سطح بارش کی اوسط پر مخصر تھی۔ بعد از اں اس کی مزید کھدائی کر کے اس کی گہرائی ساڑھے آٹھ میٹر کردی گئی تا کہ پائی کی مقدار پڑھ جائے۔ 714 ھر 714ء میں اس کنوئیس کی تہہ میں اتر نے کے لیے سیڑھیاں بھی نصب کردی گئی تھیں گئی سی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پچھکا خیال ہے کہ بیٹے ضمی الدین بیسیٹر ھیاں کس نے تغییر کرائی تھیں اس بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پچھکا خیال ہے کہ بیٹے ضمی الدین این ابو بکر این اجم السلامی نے تغییر کرئی تھیں جبکہ پچھ دوسروں کے خیال کے مطابق ان کی تغییر کیا گیا اور ایک دوسرا گئیراس کی جنوبی کرائی تھی جوامیر طفیل کے وزیر تھے۔ جہد عثانی میں اس کنوئیس پر کھریا مٹی کا گئید تھیر کیا گیا اور ایک دوسرا گئیراس کی جنوبی سے میں بنایا گیا تھا۔ بید دونوں گذید بعد از اں شکتہ ہو کر گرنے کی حالت کو بھی کے تھے۔ جب 1384 ھر 1964ء میں مست میں بنایا گیا تھا۔ کیدونوں گذید بعد از ان گئیدوں کو منہدم کراویا تھا۔ مدینہ میں سیٹی اس کنوئیس کی مرمت کرائے کا حرم بھی رکھتی تھی تا ہم اس کنوئیس کا پائی خشک ہو گیا تھا اس لیے مجد قبا کے چوک کی تغیر کے دوران بیکواں زمین میں فن موگیا تا ہم اس کو دیا فت کیا جا سکتا تھا۔

#### تبيزالغرس

ابن ماجدنے حضرت علی بن ابی طالب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ می نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے بئیر الغرس کے پانی سے بحری سات مفکوں سے قسل دیا جائے۔'' حضرت علی کے قول کے مطابق آنخضرت ای کنوئیں کا پانی نوش فرماتے تھے۔

### محل وقوع

یہ کنواں مجدالقبا کے مشرق میں تقریباً نصف میل کے فالے پر واقع تھا اور مجوروں کے باعات میں گھرا ہوا تھا۔ المطری کے بیان کے مطابق اسے آٹھویں صدی ہجری میں دوبارہ کھودا کیا تھا۔

مورخ مدینظی حافظ نے لکھاہے کہ اس نے خود بیسویں صدی عیسوی کے وسط میں اس کو کیس کی پیائش کی تھی آتو اس کی مجرائی 11 میٹر اور چوڑائی تین میٹر تھی۔اس کا پانی شیریں تھا اور اس کو کیس سے اس زمانے میں 37000 مراخ میٹر کے قریبی باغ کوسینچاجا تا تھا۔

#### تبيرالسقيا

مورخ اسمہو دی نے حضرت ام الموشین سیدہ عائش انتہا کے حوالے سے بیان کیا ہے کدرسول اللہ معلی بھیرالسقیاء کا پانی بھی ٹوش فرماتے تھے۔ای روایت میں ہے کدرسول اللہ معلیٰ کا خادم رباح آئخضرت معلیٰ کے پینے کے لیے پانی بھیر السقیا اور تبیر الغرس سے لے کرآتا تا تھا۔

### محل وقوع

المطری کے بیان کے مطابق بیر کوال حرم مدینہ ش آخری سرے پر ذوالحلیفہ بیں بیرعلی کے مشرق بیں واقع تفا۔ السمہو دی کے مطابق فارس کے کچھ باشندوں نے 878ھر 1476ء بیں اے دوبارہ کھودا تھا اور تب سے اسے فرسیوں کا کنواں کہا جانے لگا تھا۔ جدیدز مانے بیں بیر کنواں میدان العظم بیرے 100 میٹر کے فاصلے پر دیلوے اسٹیٹن کے مشرق بیں واقع تھا۔ جب شارع العظم بی تھیں ہوئی تو بیر کنواں بند کردیا گیا تھا۔

### ببيررومه (حضرت عثمان )

یہ کنواں ہجرت کے بعدا یک یہودی کی ملکیت تھا جواس کے پانی کی بھاری قیت مسلمانوں سے وصول کرتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان نے بیس ہزار درہم میں اسے خرید کرتمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔

محل وقوع

السمہو دی مےمطابق بیر کنواں وادی العقیق کے وسط میں واقع تھااور معید تبلتین کے ثبال میں تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ابن النجار نے اس کنوئیں کی مجرائی 8 میٹراور چوڑائی 3.6 میٹر بتائی ہے۔مورخ المطری کے مطابق مکہ معظمہ کے قاضی محمد ابن المجب نے اے 750 ھر 352ء میں ٹوٹ جانے کے بعد دوبار و تعمیر کرایا تھا۔

مورخ علی حافظ کے زمانے (بیسویں صدی کے نصف میں) اس کنوئیں میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا اور یہ ایک باغ نے وسط میں وادی العقیق کے کنارے بڑے بڑے سیاہ پھروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ باغ محبد نہوی کے اوقاف کی ملکیت تھا۔

بَيرالعهن \_اليسير ه

السمہو دی کے بیان کے مطابق ایک بارآ مخضرت می این کے اس کو کیں کے پانی سے وضوفر مایا تھا۔ علی حافظ نے بیسویں صدی کے وسط میں اس کی پیائش کی تھی۔ اس کا قطر 3.6 میٹر اور گہرائی 16.5 میٹر تھی۔ بیکواں بعد میں استعال میں نہیں رہا تھا۔



# السقيفه بني ساعده

السقیفہ پھروں اور انیٹوں سے بنی ہوئی تین دیواروں والی وہ عمارت تھی جس کی جھت تھجور کے پنوں اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ سے بنی ہوئی تھی۔ بیعمارت خاص طور پراہل مدینہ کے کچلسی اجتماع کے لیے استعال ہوتی تھی۔ پہلی اسلامی کا نفرنس

پہلی اسلامی کا نفرنس جو مدینہ منورہ بیل منعقد ہوئی وہ ای ممارت بیل آ تخضرت بھیم کے وصال شریف کے بعد منعقد ہوئی تھی اوراس بیل جہاجرین وانصار نے حضرت ابو برصد لین کوخلیفہ اول فتخب کیا تھا۔ ابن زبالہ نے بہل بن سعد بن عبادہ کی روایت بیان کی کہ ایک دن رسول اللہ منھیم کے قریب ای السقیفہ کی ممارت بیل تشریف فرما تھے جب آپ نے وہی کی لی سے حضرت ابن عبادہ کی خاطر تواضح فرمائی تھی۔ مورضین بیل السقیفہ کی ممارت کے جائے وقوع بیل اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ السمووی کے بیان کے مطابق السقیفہ کی ممارت بئیر بصناحہ کے قریب واقع تھی۔ عبدالقد س افساری نے اپنی کتاب ''آ ٹارالمدینہ'' بیل بھی بھی بھی کی کل وقوع بیان کیا ہے۔ المطری نے بھی ان وولوں مورضین کی تھد این السفیلی کی ہے۔ المطری نے بھی ان وولوں مورضین کی تھد این کی ہے۔ الانصاری نے لکھا ہے کہ السقیفہ برآ مدوں والی ممارت تھی جس بیل ایک بند وروازہ اور شخ آلمل نا می گنبد تھا۔ میں اس کے مہد حکومت بیل تھی ہوئی تھی اور باتھی تا می شارع پرالشامی چوک کے قریب تھی۔ ہیں 1030 ویر 1620 ویر 1620 ویر بھی نہیں تو کے مہد حکومت بیل تھی ہوئی تھی۔ اس بات پرعام اتفاق ہے کہ السقیفہ ای مقام پرواقع تھی۔ اگر بالکل میں اس جگر بہوگی۔

#### مثلث السلطانيه

السقید کامل وقوع مدید منورہ کے جس مصی شما اسے مثلث السلطانیہ کہاجا تا ہے۔ یہ ایک باغیجہ تھا جس کے جو بیٹ سے منورہ کے جس مصی شما اسے مثلث السلطانیہ کہاجا تا ہے۔ یہ ایک باغیجہ تھا جس کے جو بیٹ سے ایک دومنزلہ مجارت تھی۔ باغیجہ اور محارت ایک وقف سے تعلق رکھتے تھے جو محکمہ اوقا ف کے انتظام میں تھا۔ سے 1383 میں مدید میں آئی نے اس جگہ کو حاصل کرنے کی پیکٹش کی تھی جہاں السقیفہ واقع تھا۔ اس کی تیست اس وقت ہیں لا کھریال اندازہ کی مجئی تھی۔ میں لیک کی تجویز وہاں ایک لا ہریری اور مجد بنانے کی تھی۔ اس

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

### السقيفه كى تاريخى حيثيت

المورخ علی حافظ المدنی کلصے ہیں کہ مدیند منورہ میں السقیفہ عمارت کا پرانا رواج ہے۔ یہاں لوگ اجتماعی محفلوں کے لیے تین دیواروں والی عمارتیں تغییر کرتے رہے ہیں۔ بید یواریس مشرق بمغرب اور جنوب کی ست میں تغییر کی جاتی تغییں اور شالی ست خالی چھوڑ دی جاتی تھی تا کہ موسم گرما میں ہوا کی آمد ورفت رہے اور گری کی شدت کم محسویں ہو۔ رمانہ جدید میں ایس عمارتیں جدید سامان تغییر سے بنائی جاتی رہی ہیں۔ ایس عمارتوں کا طول وعرض ضرورت کے اعتبار سے رکھا جاتا تھا۔

مثلث السطائية جہال سقيفہ بنى سعد كى عمارت واقع تقى شارع التجمى كثروع بنى بيس واقع تقى \_اس مثلث كى طرف مجد نبوى سے تقريباً ہرسڑك جاتى ہے اور يہ باب الشامى سے پچھذيا دہ فاصلے پر واقع نبيس تقى \_يا در ہے باب الشامى مدينة منوره كاوه علاقہ ہے جہال دورجد يد بيس كئى مپتال بن مجتے ہيں \_ پہلے پر انی فصيل بيس ایک دروازه تھا جو باب الشامى كہلا تا تھا \_



### عين الزرقا (نيلاچشمه)

عین الزرقا 51 ھ (673ء) میں بنی امیہ کے پہلے حکمران حضرت امیر معاویۃ بن ابی سفیان کے عہد حکومت میں گورنر مدینہ مروان بن الحکم نے ان کے حکم پر تعمیر کرایا تھا۔اس کا نام الزرقا اس لیے پڑ گیا تھا کہ گورنر مروان بن الحکم کی آئے تھیں نیاخ تھیں۔

اس چشم کوارز ق نامی کوئیں سے پانی مہیا کیا جاتا تھا جو مجد قبائے مغرب میں الجعفر بینا می علاقہ میں واقع تھا۔ • بعد میں مجد قبائے پاس ٹو کنوئیں کھود سے گئتا کہ ان سے اس چشمہ کو وافر مقدار میں پانی فراہم کیا جائے۔ آب رسانی کی سہولت

جدیددور بیں مدینہ منورہ کے رہائٹی علاقوں میں آب رسانی کے کے لیے کی ٹل لگادیے گئے جن میں پائپ کے ذریعے اس چشمے کا پانی خواہم کیا تھا جن میں المناخد (المصلی معجد کے قریب) الساحد، داخل القلعد ، باب اسلام، باب بھری، حارۃ الاغوات درب البنائز اور الزکی وغیرہ۔

سعودی عہد حکومت ہیں اس چشمے کو بڑی اہمیت دی گئی تا کہ شہر یوں کوصاف اور میٹھا پانی فراہم کیا جاسکے۔
1344 ھر 1926ء ہیں العین الزرقا کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک آئیش انظامی کمینی تفکیل دی گئی جس کے صدر زین العابد بن مدنی مقرد کیے گئے تھے۔ 1379 ھر 1959ء ہیں العین الزرقا کے تھے ہیں کام کرنے والوں کی تعداد 69 تھی العابد بن مدنی مقرد کیے گئے تھے۔ 1385 ھر 1965ء ہیں اس کا بجٹ بڑھا کر 2.3 ملین سعودی ریال ہوگیا۔ 1398ھر اور اس کا بجٹ میٹورہ میں پانی اور سینچائی کا محکمہ قائم کیا گیا جس میں العین الزرقانے اپنی انفرادی شنا شت کھودی کیا ۔
1978ء میں مدینہ منورہ میں پانی اور سینچائی کا محکمہ قائم کیا گیا جس میں العین الزرقانے اپنی انفرادی شنا شت کھودی کیا اس کی تاریخی اہمیت آج بھی باتی ہے۔ بعداز ال سمندر کے کھاری پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ نصب کے گئے جوآج بھی کام کردہے ہیں۔

# مدینه منوره کے اردگرد کی وادیاں اور پہاڑ

وادی فیش مدید منورہ کے مغرب میں واقع ہے۔ اس وادی اور شہر کے در میان حرۃ الو یرہ حائل ہے۔ بیٹال کی سے بین بڑھتی ہوئی وادی الجمد سے جا ملتی ہے۔ اس وادی کا نام قدیم تذکروں میں اصم ' کھا جا تا تھا۔ بیالوجہ کے جنوب میں بیٹھیرہ احر میں جا گرتی ہے۔ جبل عبر مدید منورہ کے جنوب میں وادی فیش کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ بیدوادی اپنا بی سے برساتی نالوں سے حاصل کرتی ہے۔ زور کی بارش کے بعداس وادی میں ایک وسیع وعریف دریا وجود میں بائی آس باس کے برساتی نالوں سے حاصل کرتی ہے۔ زور کی بارش میں کی وجہ سے اس وادی میں بائی کے ذخیر ہے مرف آ جا تا ہے جے محققین دریائے فرات کی مثل بتاتے ہیں جبکہ بارش میں کی وجہ سے اس وادی میں بائی کے ذخیر ہے مرف کو کئیں تک محدود ہوجاتے ہیں جن سے انسان، حیوان اور درخت اپنی بیاس بجھاتے ہیں۔ عبد نبوی میں مدینہ سے کہ جانے والی شاہراہ کی کہلی منزل بھی وادی فیتی تھی۔ بیشاہراہ اس وادی سے گزر کر ذوائحلیفہ کی بیشی تھی جو اہل مدینہ کے لیے مقام میقات ہے۔ یا درہے کہ آئی کی راستہ افقایار کیا جا تا ہے۔ گی حدیث مبار کہ میں آیا ہے کہ آئی مخضرت میں مقام میقات ہے۔ یا درہے کہ آئی کلی میں راستہ افقایار کیا جا تا ہے۔ گی حدیث مبار کہ میں آیا ہے کہ آئی خضرت میں مقام میقات ہے۔ یا دوری میں کہ ہے۔ آپ ماٹھنے اس وادی سے شوق میں تھی کو درہ اللہ کے ایک فرشتہ نے آپ نا وادی میں توق میں تھی کہ تھی داللہ کے ایک فرشتہ نے آپ

اللط كواكيك مرتبداس وادى من خداكى عبادت كرنے كے ليے كها تھا۔وادى عقق كى لمبائى 150 كاوميٹر ہاور بيدو حصول میں منقسم ہے۔ ایک حصدوادی صغیر کہانا تا ہے جبکہ دوسرا دادی کبیر۔ دادی صغیر دالے حصد میں وہ مشیور کواں داقع ہے جے ئيرروم كا جاتا ہے۔ حضرت عثان نے اس كنوكي كوايك بهودي سے خريد كرمسلمانوں كے ليے وقف كرديا تھا۔ اى وجہ سے میکنواں بعدازاں بئیر عنان بھی کہلاتا تھا۔ وادی عقیق کا پانی اس قدرشیریں اور شفاف تھا کہ خلیفہ مارون الرشید عراق جيدوروراز ملك من رجيد موع بحي اس وادى سے بينے كا باني مكواتا تھا۔ ماران ماران ماران كا استان كا استان

وادى يطول يوري الدك يا يندي دارى كالمرود و المرود و المرو

المديدة مودة كرجوب ين واقع مقام والى كقريب شرق وجوب يدكر آن والى تين واد الان كالعلم واقع ہے۔ اس علم منے واوی الحال وجود من آئی ہے جو بہاں سے شال مشرق کی سے میں بہنے تی ہواور مدید مورد دیک مغرب میں واقع مجدالفتح کے قریب ہے بہتی ہوئی جمع الا سال کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے شرق میں جرف جرصور بدائع اور جبل سلع واقع ہیں جبکہ مغرب میں ثدیۃ الوداع، ثدیۃ النور، راس الشدیہ اورحرۃ الوبرہ کے مقامات واقع ہیں۔ اس وادی کے جنوب مغرب میں انصار بنوساعدہ ، بنویاضہ او بنوسالم بن عوف کی گڑھیاں یا محلے واقع تھے۔ آنخضرت مراہم نے ہجرت کے وقت قبا سے دیند منور وقشریف لے جاتے ہوئے بنوسالم بن عوف اور بنو بیاضہ کے محلول کے مشرق سے گز رکر وادی بطحان عبور کی تقی اور پھر بنونجار کے محلے کی طرف تشریف لے مجئے تتھے جواس وقت بیژب کے شرق میں تھا۔

وادی را نوٹا بیدوادی دینہ منورہ کے جنوب میں واقع پہاڑجیل میر کے پائیں جانب داقع ایک اور پہاڑے شروع ہوتی ہے اور قرن صرح کے علاقے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔اس کے ایک جانب سدعیداللہ بن عمرو بن عثان تھا جوسد عشر كنام بمشهور تفا-وادى را نوناك دائيس طرح قباكا علاقد ب جهال بنوعوف اور بنواني آباد تص-قباك شال من آ مخضرت ما فين في بوقت اجرت وادى رانو ناكوجوركر كي نماز جعدا وافر مائي تفى جوسرز من مديد من بنوبياضه اور بنوساعده اور بنوعوف کے محلوں میں ادا کی جانے والی پہلی تماز جو تھی۔ پر ان حسن کا اور میں ادا کی جائے والی پہلی تماز جو تھی۔

وادی فرینیب اس دادی کے روضہ بنوامیہ کے پاس سے گزرنے دالے مقام پر بنوامیہ کا باغ تھا۔ اس عری کا پائی آ کے چل کر زعابد كے مقام پرجمع موجاتا تھا۔ مشرق سے ايك اور عرى وادى مهرور بہتى مولى آتى تھى اور وادى فدينب ميل فضا كے مقام رق جاتی تھی۔ان دولوں تد یوں کے اس تھم کے مشرق میں میرد بنوقر بلد کی آبادی تھی جبکہ میرو بنونسیروادی فہ قدیب کے جوب على أياد تقد يها ل كعب بن اشرف على يبودي كا قلعة تقاليد علاقة العالية بالأثا تقال

وادى مير ور

اس کے شال میں یہود بوقائیقاع اور بنو واقع کے محلے واقع تھے جبہ اسی بنو قریظہ اس کے جنوب میں تھی۔ یہ مدی حرق شرقیہ یا حرق واقع کے محلے واقع تھے جبہ اسی بنو قریظہ کے ملاقے تک آئی تھی اور خدیدہ منورہ کے جنوب میں بنو قریظہ کے ملاقے تک آئی تھی اور فضا کے مقام پر وادی نمینیب سے ال جاتی تھی۔ یعنی خولد کے اردگر دواقع مجوروں کے باغات اسی وادی کے پائی سے سیراب ہوتے تھے۔ وادی مہر ورکا ایک دھارا مروان بن تھی ، بنوامیہ کے چوتھے خلیفہ کے قصر کے گردسے ہو کر قصر بنو یوسف تک جاتا تھا اور پھر بھی کا رخ کر لیتا تھا۔ پھر ہیدیہ منورہ کے مشرق میں بنو صدیلہ کے ملاقے سے گزر کر شال میں وادی تواج میں شامل ہوجا تا تھا۔ ابن شبہ نمیری کے بیان کے مطابق عہد صفرت عثان فی میں ایک مرتبہ اتنا شدید سیلاب آیا تھا کہ مدینہ النبی مائیلم کے دیر آب آجائے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ چنا نچہ صفرت عثمان نے خدید پر ریف کی تھا طت کے لیے ایک بند پھر دن اور مٹی سے تئیر مدری تا بھی کئو کیس کے زدیکے تھیر کرایا تھا۔

وادى قناة

یدی کی دید منورہ کے شال مشرق اور پھر شال سے گزرتی تھی جہاں جبل احداس کے شال کی سے بیل آتا تھا۔
یا در ہے بیڑب قدیم کی بھی وادی تھی جس بیس میں کا تمیری بادشاہ تیج داخل ہوا تھا اور اس کی وسعت و کھے کراسکے منہ ہے لگلا تھا۔
تھا' "ہٰذ ا قتاۃ الارض' ' بینی یہ تمام روئے زبین کی نہر ہے۔ کہتے ہیں اس تاریخی وجہ کی بنا پر اس وادی کا نام قتاۃ پڑ گیا تھا۔
اسے وادی سطاۃ بھی کہتے ہیں مورخ المدا کمنی کے مطابق وادی قتاۃ طائف سے آنے والے راستے بیس پڑتی تھی اور ارحفیت اور قرق الکدر کے علاقوں سے گزر کر تبیر معاویہ نامی کو تین تک آتی ہے پھر شہدائے احد کی قبور کے قریب سے ارحفیت اور قرق قرق الکدر کے علاقوں سے گزر کر تبیر معاویہ نامی کو تین تک آتی ہے پھر شہدائے احد کی قبور کے قریب سے گرتے ہوئے بیز عابہ کے ملاقہ ہیں ججمع الاسیال ہیں آگرتی ہے۔

جغرافیدوانوں کے مطابق وادی تناۃ کا شار جازی بڑی وادوں میں ہوتا ہے۔اس میں سیلاب عموماً طاکف کی طرف سے آتا تھا۔ 690ھ میں وادی تناۃ میں اتنا شدید سیلاب آیا تھا کہ جبل جبنین کے سامنے واقع جبل الرماۃ کے آس پاس کیرے کڑھے بڑے اور چار ماہ تک مسلسل سیلائی پانی بہتا رہا تھا۔ یا درہے کہ یہ جبل الرماۃ وہ تاریخی پہاڑی ہے جس پر محرف محرف پر آمخے خواور چار ماہ تھا اور ان کی تھا وہ اور کا گئی اسلام کے مقب کی محافظت کے لیے متعین کیا تھا اور ان کی تھم عدولی سے لئکر اسلام کوشد یہ جائی نقصان کی بچا تھا۔ ایک فروہ کے موقع پروادی قناۃ کے جنوب میں خدر تھی کھودی گئی تھی۔ جبل الحرم اللہ جبی محدد کی تھور کی تھا۔

عناني سلطان عبدالحميد عال (1861-1839م) في حرم نبوى شريف كي توسيع وتقير كاكام شروع كرايا تو

ترک اہر کن تھیرات نے مدید منورہ کے نزد یک واقع ایک پہاڑ کے خوبصورت سنگ سرخ کواس توسیع وقمیر میں استعال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ پہاڑ وادی حقیق کے ایک جانب واقع ہے۔ پھروں کواستعال کے قابل بنانے کے لیے اس پہاڑ کے دامن میں پھروں کو تھیر کے قابل بنانے والے ماہرین اور کاریگروں کی ایک پوری بہتی آباد کی گئی ہے۔ اس پہاڑ کی سنگاخ چٹا توں سے حرم نہوی شریف میں نصب کرنے کے لیے بغیر جوڑ کے ستون بھی تیار کیے گئے تھے۔ سنگ سرخ کے یہ ستون آج بھی مجد نہوی شریف کے اعدرونی حصوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس پہاڑ کے پھروں کے حرم نہوی شریف کی تھیر میں استعال کے جانے کے بعداس پہاڑ کا نام جبل الحرم نہوی شریف پڑگیا۔

جبل الصحوه

بیدوادی عقیق کا وہ حصہ ہے جو مدیند منورہ کی ست میں واقع ہے۔اس حصے میں سے پچھز مین حضرت عبداللہ بن عباس وعطا کی گئی تھی۔

جبل حبشه

یہ پہاڑ وادی عقیق کی مغربی ست میں واقع ہے۔اس کے نزدیک غزوہ احزاب کے موقع پر قریش کے جبثی غلاموں نے قیام کیا تھا۔ غلاموں نے قیام کیا تھا۔ ثابیدای نبیت سے اس کا نام جبل حبشہ پڑھیا تھا۔ جبا سلع

مدیند منورہ کے شال میں واقع مشہور پہاڑغن وہ خندق کے موقع پراس کا ذکر آتا ہے۔

جبل الرماة

جبل احدے متعمل ایک چھوٹا پہاڑغز وہ احد کے موقع پرجیسا کہ پہلے ذکر آیار سول اللہ بڑھانے ای پہاڑ پرتیر انداز وں کا دستہ متعین فرمایا تھا۔

جبلاحد

مدید منورہ کے مضافات میں واقع مشہور پہاڑ جہاں 3 بجری میں فردہ احد ہوا تھا۔ یہ پہاڑ مشرق سے مغرب کی سے 6 کومیٹر طویل ہے اور دور سے ویکھنے پر کئی پہاڑوں کا مجموعہ دکھائی دیتا ہے۔ مدید منورہ اور جبل احد کے درمیان تقریباً تمن یا چارمیل کا فاصلہ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں ارشاونہوی ہے: ''بیہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے اور ہم اسکے درواز وں میں ایک دروازہ پر ہے۔'' (می بخاری شریف)

زغابه

بيدمقام وادى عقيق اوروادى الصغير كے عقب ميں واقع ہے۔اس مقام پر حضرت حمزة بن عبدالمطلب كى قبروا قع

ے۔ یہال حضرت سعدین ابی وقاص کی زمین میں مدید مثورہ کی پرساتی تدیوں کا پانی جمع ہوجاتا تھا جے'' مجمع الاسیال'' کہتے تھے۔اس جکہ کو دادی اضم بھی کہاجاتا تھا۔

これではないできたことはよるとはというないないというないないではなどでいていると

وہ وادی جہاں ہموارز مین اور پڑھائی پرگاڑیاں خود بخو دروال دوال ہوجاتی ہیں۔ بیدوادی مدینة منورہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پرشال مغرب میں واقع ہے اور ایک سؤک اس وادی کے درمیان سے گزرتی ہے۔اس وادی کا نام وادی بیضایا سفیدوادی ہے۔ بیٹم دائرے کی شکل کی ہے اور اس کے اطراف میں سیاہی مائل پہاڑی سلسلہ ہے جس میں عیوں کے بیدوادی ایک سفید پیالے کی شکل کی دکھائی دیتی ہے۔اس وادی میں جسبانگا ٹری کو نیوٹرل کیر میں ڈالا جا تا ہے تو گاڑی خود بخود چاناشروع موجاتی ہے۔ بید سی متایا جاتا ہے کہ دادی جن یا دادی بیضا ش گاڑیاں صرف ایک عی ست میں خود بخو د چلتی ہیں بعنی جانب مدینہ جبکہ مخالفت میں وہ ہر گز حرکت نہیں کرتیں۔ایک صاحب نے اس کا آتکھوں دیکھا حال کھ یوں لکھا ہے کہ جیسے بی ہم ای ست میں آئے جس میں گاڑی خود بخو دچلتی تھی تو تھوڑا آ کے جاکر ڈرائیورنے گاڑی کو نوٹرل کیریں ڈال دیا اور بریک پر سے پیر بٹالیا تو گاڑی خود بخور اسطی کے ساتھ آ کے بوصف کی اور گاڑی کی رفار بتدرج بوصف كل اور 10 كلومير في كمند تك جا كيفي بهم جران تفيك يالي بياج اكياب كارى خود بخو ويد هائي يرجى چر صربی ہے مر کھے دور جانے کے بعد گاڑی کی رفآر اوٹ گئی اور گاڑی بالا خرتھ پر گئی۔اس طرح گاڑی کے خود بخو د چلنے كو كچهلوگ كرشمه قدرت اور كچهلوگ اسے جنات كاكام بناتے بيل تنسرا كمتنب فكران لوگوں كاسب ين كاخيال ہے كماس وادی کے اطراف وجوانب میں کھھا ہے پہاڑوا قع ہیں جن میں خاص طرح کی مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے جوگاڑی کے ا ایک ای ست میل فود بخود چلنے کی وجہ ہے۔ سائنس وان ایے مقامات کو گر یوئی افز (Gravity Hills) کا نام دیے میں اور ایسے مقامات ونیا میں کئی دوسری جگہ پر بھی پائے جاتے ہیں۔وہاں یہ بات مشترک ہے نیوٹرل کیر میں گاڑی ند ا صرف خود بخو د چلنے لگتی ہے بلکہ چڑھائی پر بھی چڑھ جاتی ہے۔اس کے علاوہ ان مقامات پراگر پانی ڈالا جائے تو وہ بھی نشیب کی بجائے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ایسے مقامات سعودی عرب کے علاوہ بھارت، چین اورا لکستان وغیرہ میں بھی 10 などはずらいからなりまりなりないのからいとうかられるのはいいののでいる

وعام والكافئ المدادى المنظر كاحقب كالراق ب السحام عروي عرفين عيدا لملك كاقروا في

とうないないないとしいれてアイアというのできょうかんしょうこう

Limber Controller July college > "(3 x 10 1 5)

161

المان ال المان ال

سافر بالرجوا يستغرق بالمراجب القاع قساسان فتحك اطعاجه بقساطة فأدان كالد

المارية المحركة المستاح المستاس المستراج المستراء المستراء المستراج المستراج المستراء المستراء المستراء المستراء المسترا

جنگ احد تاریخ اسلام کی خوفتاک جنگوں میں سے ایک اہم اور بوی جنگ تھی جو اسلام اور مدیند منورہ کے دفاع

N John Inglikilishin

اس جنگ میں سلمانوں کوعارضی طور پر فکست ہوئی تھی جس کی وجہ ماہرین حرب اور موزمین نے بہرالاری فلط حكت عملى بإغلط منصوبه بندى كوقر ارفيس ديا بلكدايك ورب يرتعين فيراعدازون في رسول الله والله عظم عالى ك خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگی اعتبار سے بری اہم پہاڑی کوعش مال وفنیمت کے حصول کے لیے چھوڑ دیا تھا۔اس جنگی علطی کے سرز وہونے کے بعدر سول اللہ عظیم بذات خوواس جنگ میں رخی ہوئے اور سرمبارک وچرہ الور پر زخم آئے تھے مرجرآب كاستقلال وبامردى اورالله تعالى كامهر بانى المسلمانون كى بيعارض فكست ان كى فق شى بدل كى -

جگ احد معرک بدر ش قریش کی فلست افعانے کے بعد انقاعی کارروائی تھی اور افعول نے اسلام اور مدید منورہ کوفتم کرنے کے لیے بیملد کیا تھا۔

ا کرنے کے لیے بیرحملہ کیا تھا۔ جنگ بدر میں فکست کھانے کے بعد دویا واپی فوج کو کفار مکہ نے منظم کیا اور بے درائغ دولت اس مقصد کے لیے خرج کی مورضین کے اعدارے کے مطابق کفار مکد کی میرفوج 3000 سیابیوں، 3000 اونٹ اور 200 محوروں پر

مشتل تھی۔ جب کفار کی فوج نواح مدیند منورہ میں پیچی تو آنخضرت مالیا نے صحابہ سے مشاورت کے لیے مجلس شور کی طلب کی جس میں صحابہ کرام کی اکثریت نے مدینہ منورہ سے ہا ہر لکل کر دفاعی جنگ الزنے کی رائے دی جبکہ خود آ تخضرت من المدينة منوره كا عدرره كروشمن كامقابله كرنے كى رائے ركھتے تصاہم آنخضرت من الله نے صحابة كرام رائے كو تبول فر مایا۔ آ مخضرت من الله نے جنگ کا لباس زیب تن فر مایا تو صحابہ کو مدیند منورہ سے باہر لکل کر دفاعی جنگ اڑنے کے ا پینمشورے پر تدامت ہوئی اور انھول نے مدیند منورہ میں رہ کروفاع کرنے کی تجویز کوشلیم کرلیا۔اس پر آ تخضرت اللها

نے فر مایا کہ جب ایک پیغیر جنگی لباس زیب تن کر لیٹا ہے تو وہ اسے اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کردے۔

احد کے دامن میں کفار کالشکر مسلمانوں کے وہاں پہنچ سے پہلے ہی مورچہ بند ہو چکا تھا تاہم آ تخضرت مہائیا نے اپنی عسکری بھیرت سے کام لیتے ہوئے اپنے ایک ہزار سپاہیوں اور صرف دو گھوڑوں پر مشتمل لشکر اسلام کو بہتر طور پر مورچہ بند کیا۔ آپ نے جبل المرہ کی چوٹی پر پچپاس تیرا تدازوں کو متعین کیا تا کہ کفار مکہ لشکر اسلام پر عقب سے تملہ نہ کرسکیں۔ ساتھ ہی ان تیرا تدازوں کو ہدا ہے فر مائی کہ فتح ہویا فکست وہ کی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔

جنككادن

ہفتہ کے دن 15 شوال 3 ھر 625 ہ کو دونوں فوجوں ہیں جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا اور قریش کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے گرا ہو سفیان کی ایک جنگی چال اور خالد بن ولید کے مسلمانوں پر عقبی طرف سے جملہ کرنے جس کی وجہ بیتھی کہ جبل الرحمہ پر متعین تیرا عمازوں نے جب مسلمانوں کو فتح پاکر مال فغیمت اکھا کرتے ہوئے پایا تو وہ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر مال فغیمت اکھا کرنے لگ گئے جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے مسلمانوں پر عقب سے جملہ کر دیا جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے مسلمانوں پر عقب سے جملہ کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی طور رپر فکست کا سامنا کرنا پڑا گراس صورت حال بیں بھی آئے ضرت میں آپ میں تھیا ہے چا ردعان مبارک شہید ہوئے اور سر مبارک اور چرہ مبارک شہید ہوئے اور سر مبارک اور چرہ مبارک پر زخم آئے گر بالآخر مسلمان آپ کی اس شجاعت کی وجہ سے کامیاب رہے اور وشمنوں کو فکست ہوئی۔ ویگر مسلمان

غزوه خندق والاحزاب

جب بنونفیر کے یہودی قبیلے کوآ مخضرت ساتھ نے ان کی دعابازی اور سازشوں کی سز ا کے طور پر مدینہ منورہ سے نکالا تو اس تجیلے کا سرداری بن اخطب اور دیگر دشمتان خدا مستقل طور پر اسلام کے خلاف سازشوں ہیں مصروف رہاور انھوں نے قبیلے کا سرداری بن اخطب اور دیگر وشمتان خدا مستقل طور پر اسلام کو سفیہ انھوں نے قبیلے بنو خطفان اور دوسر کے تی قبیلوں کو مدینہ منورہ پر جملہ کرنے اور اسلام کو صفحہ ستی سے منانے پر تیار کر لیا۔

متحده افواج

یبود ایوں نے قریش مکہ، بوغطفان، بی سلیم فزارہ ، اٹھی ، مرہ اور کی دوسرے عرب قبیلوں سے گھ جوڑ کرکے ایک متحدہ فوج ترتیب دی جس کی تعداد دس ہزار سے زیادہ تھی ہاس متحدہ فوج نے بلاآ خرمدیند منورہ کا محاصرہ کرلیا۔اس جگ میں مدیند منورہ کا دفاع کرنے کے لیے آنخضرت ساتھ نے مدیند منورہ کے گردایک خندق تیار کرائی اوراس کی تیاری میں خود بھی شرکت فرمائی۔ای خندق کی وجہ سے بیمعر کہ غزوہ خدق کہلاتا ہے۔

ادر متحدہ افواج نے جمع الاسیال نائی مقام پر اپنائیمپ لگایا۔ بید مقام آج کل البرکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اس جگ کا آغاز تیروں اور پھروں کی ہو چھاڑ ہے ہوا۔ دشمنوں نے مسلمانوں کے دفاع کوتو ڑنے کے لیے ایک کم وراور
کم حفاظتی مقام حلاش کرلیا اور اس طرف سے دخمن کے پھے آدمی اعدر داخل ہوئے۔ انھیں حضرت علی اور دیگر بہادران
اسلام نے روکا اور پھے کو لی کیا تو باتی واپس بلٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ بیں متحدہ افواج نے مدینہ ش آباد
اسلام نے روکا اور پھے کو لی کیا تو باتی واپس بلٹ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جنگ بیں متحدہ افواج نے مدینہ ش آباد
ایک دوسرے یہودی قبیلے بنو قریظہ کو مسلمانوں سے فداری کرنے پر تیار کیا جس سے صورتحال بہت نازک ہوگئی محررسول
اللہ سی خان کے اس جربے کو ناکام بنا دیا۔ طویل محاصرے سے خود کفاری فوجوں میں بے چینی تھیل گئی اور ایک رات
شدید آغری سے ان کی ہمت بست ہوگئی جس کے بعد ابوسفیان اور اس کی متحدہ فوج نے خاموثی سے مکہ کی طرف کوچ کیا۔
اور اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے مدینہ منورہ کا محاصرہ فتم ہوگیا۔



الله المعالمة المعال

المدينه يو نيور تي مورنوی شريف نے ايک طويل عرصه تک اسلاميه يو نيورشي کا کردار ادا کيا۔ اس يو نيورشي ميں اسلاميات، عربي زبان، تاريخ وفلکيات، رياضي ادرفلفه ادر کي دوسرے مضاشن پڙھائے جاتے تھے۔

بہت ہے عالم ، سائنس وان ، قلفی ، ریاضی وان ، دینت وان ، ادیب اور شاعراس سجد سے فارغ انتصیل ہوکر کیلئے۔ عام طور پر بیرمضا مین پانچوں وفت نماز کے بعد باان کے درمیانی وقفوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہا مام مالک نے سوائے بچ کے لیے مکم منظمہ جانے کے علاوہ بھی مدیند منورہ سے باہر قدم نہیں ٹکالا تھا۔ فلکیات پر بھی افھوں نے ایک کتب کا بھی تھی جس سے ڈابت ہوتا ہے کہ بیرمضمون مجد نبوی میں پڑھایا جاتا تھا۔

اس يو نيورش كامقصد طلبكواسلاميات اور عربي زبان كى تعليم دے كرعالم وفاضل بنانا ہے تا كدوه وين اسلام كى اشاعت يس اہم كردارادا كر سكيس۔



كول الله المالية الما

Brus Colores

LEIKI 1924 - Clark Distribusion of Late Col. 16 \$ 83 a or 18 2 a resident

1385 ہے۔ 1965ء میں مدیدہ منورہ میں صرف 31سکول سے جن ش سے 24 ابتدائی تعلیم کے سے جبکہ سات اسکول اپنی شریع کے سے جبکہ سات اسکول اعظمیڈ رہی اور ٹیکٹیکل تعلیم کے سے جبکہ سات اسکول اعظمیڈ رہی اور ٹیکٹیکل تعلیم کے سے دان کے طاوہ ایک اسکولوں میں طلبہ کی تعداد ان ونوں 11394 تھی جبکہ مضافات مدید میں 69 سکول سے جن میں سے 60 ابتدائی تعلیم کے سے اور ان میں طلبہ کی تعداد 11077 تھی۔

1403-04 حر 84-1983ء میں مدید منورہ میں اسکولوں کی تعداد بوط کر 198 تک کئے گئی جن میں اسکولوں کی تعداد بوط کر 198 تک کئے گئی جن میں در ابتدائی تعلیم کے 1943ء میں مدید منورہ میں اسکولوں میں 1943ء ور 17 سکولوں میں 3016 طالب ملم زر تعلیم سے دوا سکول کیکنیک تعلیم سے دوا سکول کیکنیک تعداد 710 سکولوں میں 3016 طالب ملم زر تعلیم سے دوا سکول کیکنیک تعداد

مدران المساول مربية منوره على اسكول برائح طالبات

1385 هر 1965 وتک مدیند منوره میں طالبات کے لیے صرف کیارہ اسکول تھے جن میں سے نوابتدائی تعلیم کے ایک انٹرمیڈ یٹ اورا یک ٹیچرٹریڈنگ اسکول تھا۔ طالبات کی تعداد 4738 تھی۔

1403 ورمضافات مدید شل مزید 1403 میں لؤکیوں کے اسکولوں کی تعداد بڑھ کر 102 ہوگی اور مضافات مدید شل مزید 104 اسکول مصروف تعلیم تھے۔اس کے علاوہ مدید منورہ شل طالبات کے لیے پرائیویٹ اسکول بھی قائم تھے جن شل مدرسہ تھا خد بانم اورد میراسکول شامل تھے۔

# ريكستان ميل تعليم مدرسهالصحرا

المسيحيد ميدمنوره سے 83 كلوميٹرك فاصلے پرمديدمنوره جده شارع پرواقع ہے۔ ييصحوالي قائم كيے جانے والا پہلا جديد اسكول تفااور جديدنصاب ركھے والا پبلا ابتدائی تعليم كا اسكول تفا۔

بیاسکول مورخ مرید علی حافظ مدنی اوران کے بھائی عثان حافظ نے قائم کیا تھا۔ انھوں نے بیھوس کرتے ہوئے کہ صحوا کے بدووک کو تعلیم کی سخت ضرورت ہے انھیں زیور تعلیم سے آ راستہ کرنے کے لیے صحوا بیں بیاسکول تا تم کیا۔

مقا۔ پہلے ایک کیفے کے ایک کمرے بیں ایک کلاس لگائی گئی۔ بعداز اں اسکول کے لیے ایک علیمہ و محارت کا انظام کیا گیا۔

مثر و علی دونوں بھا بیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول کے قیام کے علاوہ ایک اور مشکل صحوانشینوں کو اسکول بھی تھے۔

میں تعلیم حاصل کرنے کا عادی بینا تھا کیونکہ وہ شہروں سے دور ہونے کی وجہ سے تعلیمی ماحول سے بالکل غیر مانوس تھے۔

میں تعلیم حاصل کرنے کا عادی بینا تھا کیونکہ وہ شہروں سے دور ہونے کی وجہ سے تعلیمی ماحول سے بالکل غیر مانوس تھے۔

میں سب سے بڑی مشکل بینتی کہ اس صحوائی اسکول میں پڑھانے کے لیے ایک معلم ملنا بہت وشوار تھا۔ ایے بہت کم اسا تذہ تھے جور بگتان میں رہنا منظور کریں لیکن بہر حال مدینہ منورہ کے ایک بڑے والی مان ، استاد سالم داشستانی نے بہت کہ چینے تھول کیااوروہ اپنے خانمان سمیت المسد بعد بد چلے گئے اور انھوں نے ریکھتائی زعرگی کی تمام مشکلات انتہائی پامردی سے برداشت کیں۔

پامردی سے برداشت کیں۔

اس اسکول نے بڑی شہرت اور کامیا بی حاصل کی اور صحراتشین بدودور دور سے اپنے بچوں کواس اسکول بیں تعلیم حاصل کرنے کے لید بانیان اسکول نے اس اسکول کو گور نمنٹ حاصل کرنے کے لید بانیان اسکول نے اس اسکول کو گور نمنٹ کے انتظام بیس دے دیا۔ گور نمنٹ نے اس اسکول کے طلبہ کور بلوے کی ٹریڈنگ کے لے نہ صرف دمام بھیجا بلکہ اس اسکول کے طلبہ کواعل تعلیم حاصل کر کے دائیس آنے والوں کواعلی عہدوں پر فائز کیا گیا۔

### مدينه لائبريري

21 دمبر 1990ء وشاہ فہدنے مدیندلا بحریری کی وس منزلہ ممارت کا سنگ بنیا در کھا تھا۔ ملٹی ملین ریال کے اس منصوبے کا سنگ بنیا در کھتے ہوئے خادم حرین شریفین نے کہا تھا کہ سعودی حکومت مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہروں کی ترویج و ترتی کے لیے ہروقت کوشاں ہے اورا سے اپنا فرض اولین جھتی ہے۔

معجد نبوی شریف کے جنوب مغرب بیل تغییر کی جانے والی لا بجریری کی اس شاعدار عمارت بیس رسول الله والیا کے تجرو مطہرہ سے ملنے والے آتا وار و تمرکات رکھے گئے اور حرم لا بجریری کو اس بیل ضم کردیا گیا تھا۔ان تمرکات کا نمائش کا انتظام اس عمارت کی پہلی، دوسری اور تنیسری منزل پر کیا گیا تھا جبکہ اس عمارت کی چوتھی اور پانچے میں منزلیس لا بجریری کے لیے مخصوص ہیں۔اس عمارت کی زیرز مین تین منزول میں دوش سے کا نفرنس ہال اور دفاتر رکھے گئے جبکہ تیسری منزل میں طباعت کی مجولت رکھی گئی۔

### مدينهمنوره كى لائبرىريال

مدیند منورہ میں بہت کی لا بحر بریاں ہیں جونایاب کتب اور قلمی شخوں سے بھری ہوئی ہیں جن سے طلب اور محققین مختلف حوالوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ چندلا بحر بریوں کا ذکر مندرہ ذیل سطور میں کیا جارہا ہے۔

فيخ الاسلام عارف حكمت لابرريي

یہ لاہریری 1270 ھر1847ء میں مجد نبوی کے جنوب مشرق کوشے کی جنوب میں قائم کی گئی تھی۔ اس لاہریری میں کتابوں کی تعداد 6726 تھی جن میں سے 2008 کتا ہیں طبع شدہ اور باتی 4718 تھی کئے تھے۔ لاہریری کے بائی شخ الاسلام عارف حکمت نے اس لاہریری کا ایک عوامی وقف قائم کیا تھا اور اس کا اعراج مدید مورہ اور احتنبول کی عدالتوں میں کرادیا تھا۔

محمود ميرلا تبرمړي

یہ لائجریری عثانی سلطان محود نے 1272 ھر-185ء میں مجد نبوی کے جنوب بیل قائم کی تھی۔اس میں . 7790 کتب تھیں جن میں سے 3072 طبع شدہ اور ہاتی قلمی کٹنے تھے۔اس کا انعمام بعداز ال مدیند منورہ کے ایک ہائش علاقے منافعہ میں واقع کنگ عبدالعزیز لائجریری سے ہوگیا تھا۔

مسجد نبوى لائير ريى

بدلا برری سعودی حکومت نے 1359 ھر1939ء میں قائم کی تھی۔اس لا برری میں 4809 طبع شدہ کا بیں اور 554 قلم نسخے تھے۔

مدينه پلك لاتبريرى

سعودی گورنمنٹ نے 1380ھ/1966ء میں مجدنبوی کے جنوب میں شرعی عدالت کے قریب قائم کی تھی۔ اس لا بحریری میں کل 14748 کتابیں تھیں جن میں قلمی لینے بھی شامل تھے۔اس لا بحریری کوقائم کرتے ہوئے اس میں مدینہ منورہ کی 13 لا بحریر یوں کوشم کردیا گیا تھا۔ かっていることり

مدیند منوره کی شامرایس مدیند منوره کی شامرایس

よりかけがなれたとうでいけんがに、たいたいかんにならないのかしまりがよ

Locareto de Excelo

よっというこうかん ノング・カーノー いっというしょくいうしょく しゅんしょ

مجدنبوی شریف تک وغینے والی مدینه منوره کی دس اہم شاہر امول کا تعارف مندرجہ ذیل ہے۔

(D) شايراه بالمام وال 2008 عدد والا 6726 الما و الا 100 و والما

سیاہم شاہراہ مناحداور توالی ہے مجد نبوی کی طرف جاتی ہے اور مجد شریف کے جنوب میں واقع ہے۔ شاہد میں کا میں مالیوں

(2) شاہراہ ملک عبدالعزیز

بیر مجد نبوی کے مشرق میں اقع ہے اور حدثہ البقیع کے قریب شاہراہ ابوذر ٹے مل جاتی ہے۔ اس شاہراہ اور شاہراہ عبدالسلام کے درمیان بہت کا گلیاں ہیں جو مبحد نبوی تک پہنچتی ہیں۔

(3) شاہراه سبلیہ

مال تا و مكرة الأكل عوام يراوي الكري سياد كونية بیشا ہراہ مجد نبوی کے شال مشرق میں واقع ہے اور شاہراہ ابوذر کی ایک شاخ ہے۔ بیشا ہراہ مجد نبوی کے شال میدان ہے ہوئے ہوئے ہاب حفرت عثان اور باب حفرت عمرت کی پیٹی ہے اور یہاں سے باب المجید تک بھی جاتی ہے۔ 1938ء

(4) شاہراہ بالمجیدی

- 2 2 / 654 M LOV بير رك مجد نبوى ك شال من واقع ب اور موائى الله عنك جانے والى سرك كاليك حصد بي جو مجد نبوى كے شالی میدان تک جاتی ہے۔ اس سرک اور شاہراہ شنبلیہ کے درمیان دو کلیاں ہیں جو بئیر حاء ہے آتی ہیں۔ کسید (5) شاہراہ اسی いいことがかんとっていいいいいいいというというこういい

معجد نبوی کے شال مغرب میں واقع ہے۔ شاہراہ باب الشامی اور باب المنا نعہ ہے چل کراس رائے پرآیا جاسكتا ب\_مسجد نبوى كے ثالى ميدان والے صے اور دروازے پربيراسته شاہراه مجيدى سے متصل موجاتا ہے۔ (6) ئابراه التاجد و دوران الدين و المراد المراد و المرد و المراد و المراد و المرد و المرد و المرد و المراد و المراد و المراد و المراد و ال

مجدنیوی شریف کے ثال مغرب میں ایک نتی سرک ہے جو ثال میدان تک پینچتی ہے۔ شاہراہ المناحہ ہے اس

المرافع المراف

مسجد نبوی کے مغرب میں واقع ہے اور صرف پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ بیسجد نبوی کے باب السلام اور باب الرحمة تك كانجاتى ب-شاہراه منامحداور شاہراه عينيہ كے درميان دوگلياں پردتی ہيں جن ميں ايك شاہراه 

(8) عامراه موليقة نَاتُونَم يَوْمَ وَيُونِي مِنْ يَاكُ وَ الْمِنْ الْمُونِيَّةِ مِنْ فَالْمِنْ الْمُونِيِّةِ فَالْمُونِيِّةِ فَالْمُونِيِّةِ فِي الْمُونِيِّةِ فَالْمُونِيِّةِ فِي الْمُونِيِّةِ فِي الْمُؤْمِنِيِّةِ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِيِّةِ فِي الْمِنْ الْمُؤْمِنِيِّةِ فِي الْمُؤْمِنِيِّةِ فِي

معد نبوی عفرب میں واقع ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ بیشا ہراہ المنا ندکی ایک شاخ ہے الما اورشابراه الشوند ع كى اس شابراه تك كانجا جاسكا ب-اس شابراه كوشابراه جوه المدينداورشابراه الحدره بحى كهاجاتا ب-

(9) شايراوالشوند د دري الراسان الموادر واحدام يري الماري المريد یہ مجد نبوی کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ بیشا ہراہ البنا حد کی ایک شاخ ہے جومیونیلی کے قریب ہاور ہاب السلام تک پہنچاتی ہے۔ Clember Strains

J-1613 8

(10) شاہراہ الوفر میں ہے اور سجدالوذر سے شروع ہو کر مجد نوی تک بینی ہے۔ مجدنیوی کے بینی ہے۔ اور مجدالوذر سے شروع ہو کر مجدنیوی تک بینی ہے۔ اور مجدالوذر سے شروع ہو کر مجدنیوی تک بینی ہے۔ بيرونى شاهرابي

جو بی سرگرک بیا یک بوی شاہراہ ہےاور جدہ، یقیوع، مکہ معظمہ اور مملکت سعودیہ کے جنوبی علاقوں سے مدیندآ نے والوں کے لے ایک اہم راستہے۔ بیرٹرک ذوائحلیفہ سے گزرتی ہے جوامل مدینہ کے لیے مقام میقات ہے۔ اس سڑک پرع وہ اور میدان عزریہ پڑتے ہیں۔جب زائرمفرحات پہنچاہے جومدیند منورہ سے 18 کلویٹر کے فاصلے پر ہے تواسے مجدنبوی کے ينار عاف نظرا في لكت بي - ع

جب سید نبوی کے بینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے حرمين شريفين كاتار يخي جغرافيه

ذوالحليف مدينة منوره كى جنوني حدب- جب زائر مدينة منوره كى طرف جانے والى شاہراه ير حلے كا تواس ك دائن ہاتھ پرجبل عمر موگا۔اس علاقے میں مدید منورہ کا کہریائی اشیشن واقع ہے۔

مفرحات مدید منورہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔مفرحات ایک پیاڑی کا نام ہے۔اس کی وجہ تسميديد بيكاس مقام يرمديد منوره قريب مونى ك وجد ازرك قلوب بدى مرت اورشاد مانى محسوس كرتے إلى -شالى سۇك

بيرموك شام، اردن اورتركى سے براستہ تبوك مدينة منوره آنيوالے زائرين كے ليے ايك خاص اور پائت راستہ ہے۔ ہوائی اڈے پر بیرٹ خد، حائل ، بریدہ ، عیر بیادر عراق سے آ نے والی مشرق سڑک سے ل جاتی ہے۔ بیدونوں سر کیس جوائی اڈے کی اس سرک سے ال جاتی ہیں جو مجدا ابوذر الدوشفا خانہ عام سے گزر کرمدیند منورہ پینجتی ہے۔

العلاسؤك

بیسویں صدی کی آخری دہائیوں تک بیرٹ پائٹیٹیں ہوتی تھی اور جدہ اور جوک جانے والی سرکوں کی طرح اہم نہیں تھی۔اس سرک پر چل کرمسافر سلطاندرو ( جامعداسلامیہ ) پراپناراستہ ختم کرے گاجووسط مدیند منورہ میں باب الثامى تك پېنچى ہے۔

مديندر ملوے لائن

بدر ملوے لائن ماضی میں مدیند منورہ کوشام اور اردن سے ملاتی تھی۔اس ریلوے لائن کو از سر تو تغییر کرنے کا منعوبه محى كى بارز يرخورة چكا بهاجم اس يهل درة مرتبس موسكا-

شابراه الجرة

میت رفارگا ژبول کے لیے تعمر کی جانے والی نبتا ایک ٹی شاہراہ ہے جومدید منورہ سے میدان مجد قباتک جاتی ہے۔اس سڑک کا اقتتاح شاہ فہد بن عبدالعزیز نے کیا تھا مندرجہ بالا یا نجوں شاہراہیں بیرونی مقامات سے مدیند منورہ تک میتی بین جبکہ ہم اعدون مدید کی شاہراموں کا ذکراس سے پہلے کر چے ہیں۔



### شابراه مكهالمدينه

شاہراہ کمالمدیندایک جدید سڑک ہے جودونوں مقدس شہروں کو ایک دوسرے سے طاتی ہے۔ اس شاہراہ کی لیبائی 418 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 51.7 میٹر ہے۔ سڑک کوشقہم کرنے والی جگہ 20 میٹر چوڑی ہے۔ سڑک پرگاڑیوں کی آمدورفت کے لیے چھکیریں ڈائی کی ہیں اور 29 فلائی اور 29 فلائی اور 29 شیس کی آمدورفت کے لیے چھکیریں ڈائی کی ہیں اور 29 فلائی اور 29 فلائی اور گاڑیوں میں جدہ سے بنائی کی بلکہ پرانی سڑک ہی ای طرح قائم رکھی گئ ہے تا کروہ ایا م جج میں ٹریفک رش کو کم کرنے اور مام دنوں میں جدہ سے کہ معظمہ تک ٹریفک کی جھیڑکو کم کرنے ایس کے ملاوہ یہ پرانی سڑک ذائرین کو مم معظمہ تک ٹریفک کی جھیڑکو کم کرنے کی سوات بھی بہم پہنچائے گی۔ شاہراہ کم معظمہ اور مدینہ منورہ کا افتتاح بھی شاہ فہدے حمد میں شاہ نے خودا سے کیا تھا۔

طريق دائره ثاني

وزارت مواصلات کے زیر گرانی پرسڑک بھی تغییری گئی ہے۔اس منصوبے پرتقریباً 190ر بال خرج آیا ہے۔ اس سڑک کی تغییر کا افتتاح 8 صفر 1405 ھر 8 لومبر 1984ء بروز جعرات کوساحنہ سلطانیہ وادی تغیّق بیس منعقد کی گئ ایک تقریب بیس خادم الحربین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیزئے اس سڑک کا سنگ بنیا در کھرکیا تھا۔



### مدينة منوره ميس طباعت قرآن پاک

چونکہ دید منورہ بی دنیا میں وہ واحد شہر ہے جہاں قرآن مجید کے پاروں کو یکجا کیا گیا اور تدوین قرآن عمل میں آئی مخی اس کیے سعودی حکومت نے دور جدید میں طباعث قرآن کے لیے ایک اسلامی پر فٹنگ پر لیس مدید منوہ میں ہی لگایا ہے۔ یہ پر فٹنگ پر لیس جوک روڈ پر 25 ڈگری شال اور 39 ڈگری مشرق میں واقع مقام پر لگایا گیا ہے اور اس چھاپہ خانے میں قرآن پاک کے 7500000 نسخے اور 100000 معرف کے ریکارڈ شدہ کیسٹ بنانے کی منجائش ہے۔ ان شخوں کی تفصیل ورج ذیل ہے۔

- (1) 500 في الش كرما تهر 3505x31.5 ينتى مير تين ركول بين موتى بالش كرما تهر موات بهل اور آخرى جار مفات كرجو آخر ركول بين جهائ كي بين ان پرريكيين كى جلد يزهى باور بهترين غلاف بين ليخ موت تقر
- ہوئے ہے۔ (2) دس لا کھ نے 25x17.5 سائز میں ، دویا تین رگوں میں سنبرے رگوں کے ساتھ بہترین مصنوعی جزنے ہے۔ مجلد کا فذکے لفا فوں میں بیک۔
  - (3) 3500000 نفخ 40x130 سنٹی میٹر، دورگوں میں سنہری حروف کے ساتھ بہترین ریکسین کے مجلد اور کا ملائم کا فذک لفاقوں میں پیک کا اس میں کا میں کا است کا کا فذک لفاقوں میں پیک کا است المام کا اور کا است کا است
- (4) دن لا کھ نے 25x17.5 سینٹی میٹر کے سائز میں۔ یہ نے انگریزی، فرانسیں، روی، برخی، پیٹی، اردو، بلکہ اور دو، بلکہ اور دنیا کی اور دیا ہے۔ ان مسلما لون اور غیر مسلم، اور دنیا کی اور بہت کی زبان سے ناواقف ہیں۔ یہ نے دورگوں میں پہترین مصنوی چڑے سے مجلد اور کا غذے لفا فوں میں میک تھے۔ میں میک تھے۔
  - (5) کیا س برار فنے 20x14 سٹنی میٹر سائز میں ،ان کے کھے معے ڈیز ائن سے مزین اور بغیر سپری رنگ کے ہیں۔
  - (6) ایک لاکھ سے زائدر بکارڈ شدہ کیسٹ کے لیٹے ، جن کی ریکارڈ نگ مطبع کی تمارت میں ہوئی ہے۔اس مقصد کے لیے ایک مارت میں ہوئی ہے۔اس مقصد کے لیے ایک مارت میں ایک آڈیوسٹوڈیوقائم کیا گیا ہے۔ لیٹے پر 25 گھنٹے کی ریکارڈ نگ والے 24 کیسٹ تھے جن کی جگاب می ڈیول نے لی ہے۔ان تنوں پر قاری کا نام لیبل پر شائع کیا گیا تھا۔

### كتابيات

ابواب تاریخ المدیندالموره على حافظ مدنى واكثرمحمدالياس عبدالغني متجد نبوى شريف لتيم إحمد حجازر بلوے عثانی ترک اورشریف مکہ مدینه منوره کے تاریخی مقامات انتمازاحمه فيخ الحديث محراح منبدخضرى اوراس كيكين آ ثارالمدينالموره عبدالقدوس انصاري وفاءالوفا بإخبار دارالمصطفى علامهاسمهو دي سفرنا مدارض القرآن محرعاصم بإقوت مجم البلدان ەپنجاب بوينورش دائره المعارف اسلاميداردوبذيل ماده المدينة منور ڈاکٹر حمیداللہ عبد نبوی کے میدان جنگ HITTI HISTORY OF ARAB CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM تاخ الكال اين الاثير ابوالحن على عمدوى السيرة النوبي المدينة منوره مين توسيعي منصوبول كمتعلق نبيك سيختلف ويب سائث يرمعلومات

CHARGER CO

الحرم الاشرف، بيت القدس، قبله اوّل

# الارض فلسطين، جغرافيا ئي خدوخال

محل وقوع اور حدو داربعه

ارض فلسطین کا جھکا وُشال مشرق اور جنوب کو ہے۔اس کے شال میں لبنان ،مشرق میں شام اور اردن ، جنوب میں خلیج عقبہ ،مغرب میں جزیرہ نما مینا ،معراور بحیرہ روم مشرقی واقع ہیں۔ یہ تین براعظموں کے چھ میں سرحدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

کشادگی

جغرافیائی خدوخال میں ارض فلسطین دنیا کے کمی خطے ہے مما ٹلت نہیں رکھتی۔ متند کتب کے حوالے ہے اس کا طول دان سے بتیراسیع تک 140 یا 150 میل ہے اور عرض زیادہ سے زیادہ بچاس میل ہے۔ ارض فلسطین کے جنوبی مصے کو، جو بخر ہے، اکثر جغرافیہ دان شار نہیں کرتے حالانکہ بید رقبے کی پیائش میں شامل ہے۔ اس کے رقبے کی پیائش میں بھی اختلاف رہا ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا کم سے کم رقبہ 9000/9270 مربع میل ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 10400 مربع میل یا 2500 کو میٹر ہے۔ اس سرز مین میں بہت سے متبرک اور تاریخی مقامات ہیں جو تینوں الہامی خدا ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے میروکاروں کے نزدیک مقدس ہیں۔ اسی وجہ سے بیر پانی دنیا کی متبرک ترین اور تاریخی سرز مین ہے۔

دريا

اس سرز مین میں بہنے والا قابل ذکر دریا صرف دریائے اردن ہے جود نیا کے بجیب ترین دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اس دریا کے علاوہ یہاں بہت سے عملی نالے بھی پائے جاتے ہیں جن میں سے بیشتر برساتی ہیں اور ان کی روانی بہت تیز ہے۔

جميليل

فلطین کی سرز مین پراللہ تعالی نے تین جھیلیں بھی رکھی ہیں۔حولہ طبر بیاور بحرمردار۔ان میں سے آخرالذ کر

کھاری پانی کی جیل ہے۔ حولہ بچاس میٹر بلندہے اور طبر ریدو میٹر اور بحرمردار چارسومیٹر نشیب میں ہے لینی بیرط سمندر سے تقریباً 1300 فٹ نیچی ہے۔

پہاڑ

ارض فلسطین ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں اکثر پہاڑبارہ سومیٹر تک بلند ہیں۔ان میں سے یہووا کرل اور سامر بیزیا دہ مشہور پہاڑ ہیں۔

واديال

عدى نالوں اور چھوٹے بڑے پہاڑوں كى وجہ سے اس خطے ميں دادياں بكثرت ہيں۔ارض فلسطين كى مشہور واديوں ميں يزرعيل، زبولون ، اردن، الغور، شارون وار الغزه شامل ہيں۔ بيرسب وادياں نہايت سرسبر وشاداب اور حددرجہذر خيز ہيں۔

ارض فلنطین کا ساحل ایک سو چالیس میل طویل ہے۔ فلسطین اور شامل کے ساحلی علاقے کو لیوانٹ (LEVANT) کہتے ہیں۔ ساحل کے ساتھ ساتھ ریتلے میدان ہیں جن میں ریت کے او نچے او نچے ملیلے ورخوبصورت نوآبادیں ہیں۔ سوائے مکا کی فلیج کے ساحل میں کہیں خیدگی، ویجیدگی یا کٹاؤنہیں ہے۔

خليج

اس خطے میں صرف ایک سمندر خلیج عکا ہے اور یہی ساحل میں خم پیدا کرتی ہے ورنہ ساحل فلسطین بالکل سید حاہے۔

آ پ وجوا

سارے فلسطین کی آب وہوائتہا کی خوش گوارہ۔ برسات یہاں نومبرے ماری تک ہوتی ہے۔ زیمن کی پہتی وہلندی کے اعتبارے موسموں میں قدرے فرق ہے تا ہم سال کے سی بھی جھے میں سوسم نا خوشگوارٹیس ہوتا۔

سمندر

بجيره روم كامشر تى حصد جي عرب بحرالا بيض التوسط اور مغربي اقوام (MEDITERANINN) كهبتى بين اس علاقه كولكتا ہے۔اس سمندر ميں جوار بھا ٹائمين آتا۔اس كى لمبائى تقريباً 2200 ميل ہے۔

باشندے

امرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے تک مسلمان عرب اکثریت میں تھے۔ دوسرے درج پر یہودی تھے جو

انیسویں صدی کے آخرے عشروں سے بیسویں صدی کے وسط تک دنیا کے کئی مما لک سے یہاں آباد ہونے کے لیے پہنچے تھے۔ تیسر پے نمبر پرعیسائی تھے جن کے علاوہ وروز، وراویش، نورابہائی اور بر آکمہ بھی آباد ہیں۔

زبان

سارے فلسطین میں عربی بولی اور مجھی جاتی ہے گر 1918ء سے انگریزی اور عبرانی بھی ہر جگہ بولی اور مجھی جاتی ہے بلکداسرائیل کی سرکاری زبانوں کا درجہ پاگئی ہیں۔

مذيب

دنیا کے تین بڑے الہامی ندا ہب یہودیت،عیسائیت اور اسلام یہاں کے لوگوں کے ندا ہب ہیں اور تینوں ندا ہب کے نز دیک بیدا یک مقدس سرز مین ہے۔مسلمانوں میں اکثریت حنی، شافعی اور حنبلی اہل سنت والجماعت کی ہے، شیعہ بھی آباد ہیں۔

#### تهذيب وتدن

ارض فلسطین قدیم زمانے سے انسانی تہذیب وتدن کا گہوارہ ہے اور بید نیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں انسانی تہذیب نے آ کھ کھولی تھی۔ 1948 سے پیشتر بیر عرب وترک تدن کے مجموعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج کل انگریز، یہوداور عرب تدن اثر انداز ہیں۔

تاريخ

عمر ذائنو نے اس کا ازسر نو محاصرہ کیا لیکن انھیں 640ء میں مصری مہم پر بھتے دیا گیا اور محاصرے کی قیادت پر ید بن ابی سفیان ،
سہ سالارشام کوسونپ دی گئی۔ اس معرے میں کامیا بی کہیں پر ید بن ابی سفیان کی موت کے بعد نصیب ہوئی جب ان کے
بھائی حضرت امیر معاویہ ڈائٹو نے ایک مقامی باشندے کی خدو سے اس شہر کوسر کیا۔ یہ فتح بعض مورشین کے مطابق 20 ھ
میں ہوئی تھی۔ اسلامی فتح ارض فلسطین اس وقت تک بحکیل کونہ پنچی جب تک حضرت امیر معاویہ نے عسقلان کو فتح نہ کرلیا۔
میں ہوئی تھی۔ اسلامی فتح ارض فلسطین اس وقت تک بحکیل کونہ پنچی جب تک حضرت امیر معاویہ نے عسقلان کو فتح نہ کرلیا۔
میں ہوئی تھی۔ عرب فاتحین کا بید دستورتھا کہ وہ جس ملک کو فتح کرتے تھے اس کے سابق نظم ونت کو پر قر ارر ہے دیتے تھے۔
اس دستور کے مطابق فلسطین کے سابق نظم و نسق کو بھی بر قر ار رکھا گیا اور فلسطین ایک علیحدہ صوبہ بی رہا۔ اس کا نام
مین دین فلسطین '' یعنی فلسطین کا فوجی مقام بیاضلع رکھا گیا تا ہم اس کا صدر مقام قیسیا رہیہ سے لڈ مثل کر دیا گیا۔ زبانہ ما بعد میں
مین جانے کے بعد بھی اس نے اسی شہر میں رہنا لیند کیا۔
بن جانے کے بعد بھی اس نے اسی شہر میں رہنا لیند کیا۔

خلافت عباسیہ کے دوران فلسطین شام کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہاں کا مالیہ علامہ ابن خلدون کے مطابق تین لا کھ دس ہزار دینار تھا۔ صلببی جنگوں کے دوران صوبے کی پرانی تقتیم ختم کردی گئی اورایو بی عہد میں اسے مملکات میں تقتیم کردیا گیا۔غزہ کی مملکت عموماً اس علاقے پر مشتل تھی جے قدیم زمانے میں فلسطین کہتے تھے

اگست 1516ء ش سلطان سلیم عثانی نے فلسطین کو فتح کر کے سلطنت عثانیہ بیں شامل کرلیا۔ یہ جنگ عظیم دوم 1917ء تک عثانی انتذاب بیں رہا۔ 9 دسمبر 1917ء کو جزل ایلن بی نے القدس کو فتح کر کے اسے انگریزی انتظام بیس دے دیا۔ یکم جولائی کو مطے پایا کہ وہاں انگریز ہائی کمشنز کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز Sir تھا۔ 24 جولائی کو جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز 1918ء کو جھیت الاقوام نے برطانوی نگرانی مسلم کی اجازت دی تھی۔ 29 ستبر 1923ء کو برطانیہ نے با قاعدہ طور پریگرانی سنجال لی۔

برطانوی افتدار کے ماتحت علاقے کا کل رقبہ 263000 مرائع میٹر تھا۔1931ء میں اس علاقے کی آبادی تقریباً دس لا کھتھی۔ برطانوی زیرانتداب علاقے کی شالی حدوہ خطہ تھا جوراس الناقورہ سے بانیاس تک جاتا تھا۔ یہاں سے یہ خط سرحد فلسطین اور ماورا اردن کے درمیان جنوب کی طرف گزرتے ہوئے اردن تک چلاجاتا تھا پھروادی الجیب سے بحیرہ مردار اور عرب کو پارکرتا تھا اور خلیج عقبہ کے ایک ٹو کدار کونے پر جاکر ختم ہوجاتا تھا۔ پھروہاں سے شال مغرب کی طرف مؤکر تقریباً خطرف مؤکر تقریباً خطرف مؤکر تقریباً خطرف مؤکر تقریباً خطرف مؤکر تقریباً خطرت میں جوجاء سے گزرکرتل رافیہ بھی جاتا تھا۔ بھر 1922ء کے دستورسای کے مطابق مرطانوی ہائی کمشنر سب سے اعلی فوجی وارمکی افتدار کا حال تھا اور وہی یہاں کی مجلس عاملہ کا صدر تھا۔ یہودی مجلس تحقظ ان میہود یوں کے مفادی کی مفادی کے مفادی کو دمبر 1917 کو میں در کے فلہ طین آگئے تھے کیونکہ اگریزی حکومت نے 2 نومبر 1917 کو

اعلان بالفور کے ذریعے فلسطین کو یہودیوں کا منتقر قرار دے دیا تھا۔نومبر 1972ء میں ماوراءاردن علاقے میں ایک موروثی امارت عبداللہ بن حسین ،شاہ مجاز کے زیرسر کردگی میں قائم کردی گئی جواب ایک خود مخارسلطنت ہے۔

فلسطین میں یہود یوں کے اگریزوں کی مدد سے بستیاں بسانے کی وجہ سے ان کی تعداد چار لا کھ ہوگئی اور عربوں اور یہود یوں میں خوف ناک فسادات شروع ہو گئے اور اگریزوں نے 1948ء میں اپنا افتد ارختم کردیا جس کے بعد 14 مئی 1948 کو یہود یوں کی خود مخار ریاست اسرائیل یہاں قائم ہوگئی۔

اسرائیل کے وجود میں آنے کے فورا بعد عرب ملکوں سے اس کی جنگ چھڑ گئی جس کے نتیج میں اسرائیل نے بہت سے عرب علاقے جھیا لیے۔ اردن نے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مصر نے غزہ پر قبضہ کرلیا۔ حجون 1967ء اسرائیل نے اپنے عرب ہسایوں پر جملہ کرکے ان کے ٹی مقبوضات کو فتح کرلیا۔ چنا نچہ مصر کوغزہ کی پٹی اور جزری ہنا اردن کو دریائے اردن کی پار کے علاقے اور قدیم شہر پروشلم اور شام کو جولان کی پہاڑیوں، بشول اور جزری نمائے سینا، اردن کو دریائے اردن کی پار کے علاقے اور قدیم شہر پروشلم اور شام کو جولان کی پہاڑیوں، بشول قدیم وردیا ہوائے اکتوبر 1973ء میں ایک پار کے علاقے اور قدیم شہر پروشلم اور شام کو جولان کی پہاڑیوں، بشول موسطے دولوں نے اپنی مسلم کو جو سے خطبے واپس لے لیے بتا ہم فلسطین کا مسلمان اور سے خطبے واپس لے لیے بتا ہم فلسطین کا مسلمان اور سے خطب کردہ علاقوں سے بے دخل کردیا اور ہزاروں مہا جرین نے اردن، شام اور لبنان میں بناہ کی۔

1974ء بھی تنظیم آزادی فلسطین PLO پہلی غیرسرکاری تنظیم تھی جے اقوام متحدہ کی جزل آسمبلی کے اجلاس میں بحثیت نمائحدہ فلسطین اجازت دی۔ 87 ھربیں اسرائیل کے خلاف بڑے پیانے پرکارروائی کرنے کے لیے انفادہ تحریک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1988ء میں PLO کے داہنما یا سربر فات نے اس دہشت گردی کی ندمت کی۔ 1989ء میں اسرائیلی وزیراعظم اضحاک شمیر نے مغربی کنارے اورغزہ کی پئی میں امتخابات کرانے کی تجویز چیش کی۔ اس دوران فومبر 1988ء میں اسرائیلی وزیراعظم اضحاک مثیر نے مغربی کنارے اورغزہ کی پئی میں امتخابات کرانے کی تجویز چیش کی۔ اس دوران جومبر 1988ء میں اسرائیلی وزیراعظم اضحاک رابن اور PLO کے چئیر مین یا سرعرفات کے مابین ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت مغربی کنارے اورغزہ کی پئی کو فلسطین کا آزاد اور خود مختار طلاقہ قرار دیا گیا۔ 4 مئی 1994ء میں مسلمان فلسطینیوں کو اسرائیل میں کام کرنے کے لیے سرحد پار کرنے کی اجازت و دوری۔ 2003ء تک فلسطین کے پچھ علاقے کو اسرائیل نے دوبارہ والیس لے لیا۔ 11 مقبر 2001ء کے ورلڈٹر پئیسنٹر پر جملے کے بعد فلسطینی بھی شک کی دو میں آگے اور یا سرائیل نے دوبارہ والیس لے لیا۔ 11 مقبر 2001ء کے ورلڈٹر پئیسنٹر پر جملے کے بعد فلسطینی بھی شک کی دو میں آگے ورلے ہی اسرائیل نے ایک وزیرا ورٹھکا توں پر اس وقت جملے شروع کے گئے جب اسرائل کے ایک وزیرا ورٹھکا فوں پر اس وقت جملے شروع کے گئے جب اسرائل کے ایک وزیرا ورٹھکا فوں پر اس وقت جملے شروع کے گئے جب اسرائل کے ایک وزیرا ورٹھکا فوں پر اس وقت جملے شروع کے گئے جب اسرائل کے ایک وزیرا ورٹھکا فوں پر اس وقت جملے تھی قتایا گیا۔

یاسرعرفات 11 نومبر 2004 کووفات یا گئے۔ان کے بعد محدومیاس فلسطین کے صدر متحب ہوئے مراس

حرمين شريفين كاتار يخى جغرافيه ے بعد PLO کی بجائے جماس کو مقبولیت عامد حاصل ہوئی جو اسرائیل اور مغربی ملکوں میں نظر میں ایک وہشت گرو جماعت تقی۔اس جماعت کے سربراہ اقتدار آئے کے بعد اسرائیلی کا بینہ نے فلسطینی حکومت کو جاری کیے جانے والے 50 ملين ۋالر كے فنڈ زروك ليے۔



ر در حقال برنشاناران را اندازه جراز الهائد العناسات

### بيت المقدس كى اسلامى حيثيت

قرآن مجيد فرقان حيد ش بيت المقدس بروثكم كالفاظ بين آئراس كاذكر ضرور موجود ب سُبُونَ الَّذِي الشَّرِي بِعَبْدِع لَيَّلا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي برسُّكنا حَوْلَةً لِعُرِيةً مِنْ الْيَتِمَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْدُ (نن الراس)

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات (خدا) جورات میں لے گئی اپنے بندے کو مجدحرام سے بطرف مجد الاقصیٰ کے جس کے گرداگر دہم نے برکت نازل کی ہے تا کہ ہما پنی چھنشانیاں دکھا کیں ، اللہ سنتااور دیکھتا ہے۔

اس آیت شریفہ میں مجد الحرام سے مراد خانہ کعبد اور اس کے آس پاس کی جگہ لینی محن ہے اور مجد اتصلٰ سے مراد بیت المقدس یا بروشلم ہے۔ بیار شاد باری تعالٰی واقعہ معراج کے متعلق ہے جس سے ہر مسلمان بخو بی واقف ہے کہ معارج ساوی انسانی جسم کے ساتھ کی دوسر سے پیغیر کونھیب نہیں ہوا۔ پھر اسی سفر میں ہر آسان پر آ مخصور ساتھ کی استقبال کے لیے ایک پیغیر اور نبی کا چیٹم براہ ہونا مقام مصطفوی کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے۔ اس سیر افلاک میں استقبال کے لیے ایک پیغیر اور نبی کا چیٹم براہ ہونا مقام مصطفوی کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے۔ اس سیر افلاک میں آئے مخصرت ساتھ کو اللہ تعالٰی نے اپنے نشان قدرت اور عالم غیب کی چیز میں دکھا کیں اور جنت ودور ن کے احوال کا مشاہدہ کرایا، ملا مکہ اور عالم قدس کے لوگوں کی کیفیت کا بھری جائزہ دلوایا کہ آئے مخصرت ساتھ کا نبی العالمین ہونا خابت ہوجائے۔

تاری اسلام میں واقعہ معراج سن جری کی ابتداء سے ایک سال پیشتر 621 ھیں ماہ رجب کی 27 شب کوئین اس وقت پیش آیا جب حضور ساتھ کو استراحت ہے۔

قبلهاول

بعد از ہجرت تقریباً 16 ماہ تک امام الانہیاء معجد اقصیٰ یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازادا فرماتے رہے۔ اگر مسلمانوں کا قبلہ ٹانی اتنی عظمت و تقدس کا المین ہے کہ یہاں انسان تو کچا جانوروں کا خون بہانے کی اجازت نہیں اور نہ درختوں اور پودوں کو کا شخ کی اجازت ہے۔ اگر کوئی اس میں پناہ لے لیے وہ مامون ہوجا تا ہے۔ ان عظمتوں کو جانے کے بعد ہمیں قبلہ اول کے عظمتوں کا بھی اعدازہ ہوجا تا ہے۔ قبلہ اول کے گردو پیش جو برکتیں نازل فرمائی گئیں جن کا جانے کے بعد ہمیں قبلہ اول کے عظمتوں کا بھی اعدازہ ہوجا تا ہے۔ قبلہ اول کے گردو پیش جو برکتیں نازل فرمائی گئیں جن کا

ذکر قرآن جیدیں بیں موجود ہوہ وینی بھی تھیں اور دنیاوی بھی۔مندرجہ بالا آیت شریف بیں ان کا اعادہ فر مایا گیا ہے۔

اس کی تفییر کرتے ہوئے علائے تفقیر نے لکھا ہے جیسا کہ تفییر روح البیان بیں ہے کہ '' بیت المقدس کے گردا گردوین و دنیا کی برکتیں تازل کی گئی ہیں کہوہ وحی اور فرشتوں کے انزنے کا مقام اور انبیاء کرام کے دہنے کی جگہ اور حضرت مولی کے زمانہ سے انبیائے کرام کی عبادت گاہ اور حضرت یعقوب جیسے پینیمبروں کا قلعہ ہے اور قیامت کے دن مخلوق اس مقام پر محشور ہوگی اور ہر طرف سے نہریں اور ہاغ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔

#### وادى طوى

جہاں حضرت مولی کو تعلین اتار نے کا تھم ویا گیا تھا بیت المقدس ہی کی وادی ہے۔امام حسن فرماتے ہیں کہ قرآن پاک بیس جس وادی طوئ کا ذکر ہے وہ فلسطین ہی کی ایک وادی ہے۔البیداوی نے لکھا ہے کہ بیرگا دُن بیت المقدس یا ادی بیل کے بیل کہ اس چیفیروں کی سرز بین سے مسلمانوں کی دائی وابستگی ان احادیث مبار کہ سے بھی ثابت ہے۔ مشکلو ہ شریف بیل ہے کہ درسول اللہ میں نے فرمایا: ''سوائے تین مجدوں کے اور کی (مجد) کے لیے سفرطویل نہ کیا جائے ۔ایک مجد حرام اور مسجد اقصلی اور میری مسجد میں اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام، مسجد حرام، ورم جدراتھی اور میری مسجد حرام، کیا جائے ۔ایک مسجد حرام اور مسجد اقصلی اور میری مسجد میں انہول موتی ہیں اور ان کا مقام ومر تبدروئے زبین پر تھیر کی مسجد خوی کو ماصل نہیں ہوسکا۔

ای سلسله میں ایک اور صدیث شریفه میں ان تینوں مقدس مقامات کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ بیر صدیث شریف مفکلو قابن ماجه میں موجود ہے۔ رسول الله سالی آئے فرمایا کہ آ دی اپنے گھر میں نماز اداکر ہے تو وہ ایک نماز ہوگی اور محلّہ کی مسجد میں نماز اداکر ہے تو وہ ایک نماز ہوگی اور محلّہ کی مسجد میں نماز اداکر ہے تو وہ چیس نماز وں کے برابر ہے۔ جامع مسجد کی نماز پانچ سونماز وں کے برابر ہے اور انسان کی مسجد اقتصافی میں ایک نماز پچاس ہزار نماز وں کے برابر ہے اور اس کی میری مسجد (مسجد نبوی) میں ایک نماز پچاس ہزار نماز وں کے برابر ہے اور اس کی میری مسجد (مسجد نبوی) میں ایک نماز پچاس ہزار نماز وں کے برابر ہے اور مسجد الحرام میں اواکی گئی ایک نماز ایک لاکھ نماز وں کے برابر ہے ' (مسئلو قابن باجر)

بیت المحقدسیا مبحد اقصلی کے بارے میں مشہور مفسر علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تغییر جلالین میں لکھا ہے

کہ بیاعلی عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے۔ یہی وہ اعلیٰ اور برتر مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ حضرت جرائیل کو
حضرت سلیمان کے پاس بھیجا تھا حضرت ذکریا کو حضرت بحیلیٰ کی پیدائش کی خوش خبری دی تھی۔ حضرت واؤڈکو مبحد اقصلیٰ کا
فششہ دکھایا تھا۔ روئے رہین کے کل چر نداور پر نمرکو آپ کے تالح بتایا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انبیائے بنی اسرائل نے
قربانیاں دی تھیں۔ حضرت عیلیٰ کو اسی شہر کے قرب سے رفع اللہ اء بوا اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ دوبارہ آسان سے
اتارے جائیں گے۔ یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں حضرت ایرامیل ، حضرت ایرامیل ، حضرت ایک اور حضرت مریل فرن ہیں۔

حرين شريفين كاتاريكي جغرافيه

قرب قیامت میں لوگ بروشلم کی طرف جرت کریں مے اور صندوق سکیند شتی آرک اور شیخید معبد کود وبارہ حاصل ہوجائے گا۔ یکی وہ مقام ہے جہاں تمام بنی آ دم دوبارہ زعرہ موکر بروز قیامت فیصلہ کے لیے استھے موں مے اور اللہ تعالی فرشتوں ك ساته مجدافضي مين جلوه فكن موكا اورانساف كرے گا۔

مخضريدكديجي وه مقام الخاص ب جهال روئ زمين پرصد با انبياء كرام پيدا ہوئ اور بيصد با انبياء كرام كارفن بحى ب-ايام ج من جولوك القدس ساحرام باعد صق بين أنحين دنيا كدد يكر حصول مين احرام باعد صف وال حجاج كرام سے زيادہ الواب ملتا ہے۔



والمحاصلين والمساور والمساور والمراجع المراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

To-grane i

# بيت المقدس كى عظمت اوراس كا تقدس

کت بیت المقدس کی عظمت بے انتہا ہے کہ بیابوالا نبیاء حضرت ابر سیل بقول انجیل ای مقام پراپنے بیٹے انتخ کو قربانی کے لیے لے گئے تھے۔

ت حضرت معقوب کوخواب میں ای مقام پر خدا ہے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ای وجہ ہے اہل میہودا اسے در سے اہل میہودا سے میں اوکرتے ہیں۔

🖈 حضرت داؤلانے اس شم عظیم کی نئی بنیاد کھی تھی۔

ہے انبیائے بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان نے بھکم خداوندی اور الہام کے مطابق یہاں معبد سلیمان یا بیکل سلیمان یا بیکل سلیمانی یا میکل سلیمانی یا میکا سلیمانی با میکا سلیمانی با میکا سلیمانی با میکا سلیمانی بازی میکا سلیمانی با میکا سلیمانی ب

ای شهر عظیم و بزرگ کو بزار با انبیائے کرام واورخودامام الانبیا حضرت محمد باللے کے قبلہ اور مصلی ہونے کا شرف " حاصل ہے۔

 السخرہ چٹان جنت ہے آئی تھی۔ یہ چٹان کہتے ہیں زمین کا سنگ بنیاد ہے۔ کل انبیاء کیہ السلام کا مصلی ہے اور کھی بھر ریف کے بعد مسلمانوں کے نزویک سب سے زیادہ مقدس ومنزہ مقام ہے۔ اہام جلا الدین سیوطی اپنی کتب معبد معدم مرتبدرینالڈ میں کلمتے ہیں کہ صخرہ حضرت سلیمان کے عہد میں بارہ ہزار ہاتھ بلند تھی اور اس پرایک معبد تھا جوصندل کی کشری کا بنا ہوا تھا۔ اس پرایک حل نصب تھا جورات کو سورج کی طرح چکتا تھا۔ 528 ق م میں جب بخت نصر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا تو اس نے اس شجر سے سب پجھ لوٹ لیا اور اس کے باشندوں کو لوغری اور غلام بنا کرلے گیا تھا۔ یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس صخرہ کو سفید موضلے کا بنا دے گا اور بڑا کر کے زمین و آسان پر پھیلادے گا اور لوگ اس صحرہ و برسے ہی جنت اور دوز خ کو جا کیں گے۔

کوہ زینون بیت المقدس کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس پر حضرت عیلی عبادت کیا کرتے تھے اور یہیں سے
یہودی انھیں گرفآر کرکے پیلاطیس روی کے پاس لے گئے تھے۔ اس پہاڑی اور شہر کے درمیان ایک نالہ تھا جے عیسائی
متبرک خیال کرتے تھے۔ بیت المقدس میں یہود یوں کی سب سے متبرک جگدد یوار گریہ ہے جس پر وہ ہاتھ رکھ کراور کھڑے
ہوکرروتے ہیں۔ دراصل بیرم شریف کی ایک دیوار ہے جو پھروں سے قیر ہوئی ہے۔ یہود یوں کو یقین ہے کہ بیہ پھر پیکل
سلیمانی کے ہیں۔

صحرہ کے علاوہ کوہ معبد، حرم شریف میں ایک اور بڑا پھر ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد ما اللہ اس سے کیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ یہ پھر بچ میں سے ٹوٹا ہوا ہے۔

ایک صندوق بھی حرم شریف بین موجود ہے جس بیں ایک سوراخ ہے۔ اس صندوق کے اندررسول الله علیما کے اندر سول الله علیما کے اندم مبارک کا نشان محفوظ بتایا جاتا ہے۔ یہاں مجدعم اور حرم شریف ہے۔

حفرت محمد ما الله في كليل سے معراج ساوى ہوئى تھى۔اى دجہ سے اسے آپ كى آسانی سيرگاہ كہاجا تاہے۔ ججرت كے تقريباً 16 يا 17 ماہ تك بيت المقدس كومسلمانوں كے قبلداول ہونے كا شرف بھى حاصل ہے۔اگر اس مقام كى حرمت اور تقديس مسلم ندہوتى تو اسے قبلداول ہونے كا شرف بھلا كيونكہ حاصل ہوسكتا تھا۔



## حرم اشرف، القدس

نام

روشم کوعربی میں القدس کہا جاتا ہے جے قدیم مصنفین نے عام طور پر بیت المقدس لکھا ہے۔ اس سے مراد دراصل بیکل سلیمانی تھا جو عبرانی لفظ '' بیت همقدش'' کا ترجمہ ہے، لیکن بعدازاں اس نام کا اطلاق پورے شہر پر ہونے لگا۔ مصنفین اس شہر کے لیے ایلیاہ کا لفظ بھی استعال کرتے رہے ہیں جبکہ انھیں اس کا قدیم نام ماوریسلم ، اوریسلم ،

محل وقوع

القدس کا شہرایک وسطی پشت ماہی کی سطح مرتفع کے کنارے آباد ہے جو بحیرہ مردار اور بحیرہ روم کے درمیان واقع ہے۔ بیسطح سمندرسے 2600 فٹ بلند ہے۔القدس پرانی دنیا بیس وسطی مقام رکھتا تھا اور یہاں سے نینوں براعظموں، ایشیا، پورپ اور افریقہ کے انتہائی حصوں تک شاہراہ پہنچتی تھی جو ہرسمت میں ہزار ہامیل ہے۔

آ ٹارفدیمہ

القدس میں قبروں سے برآ مد ہوے والی مٹی کے برتنوں کا تعلق محققین نے 3200 قبل اذریح بتایا ہے۔ یاد رہے کہ تقریباً ای زمانے میں کنعان کے دوسرے علاقوں میں بستیاں شہروں کی شکل اختیار کررہی تھیں تا ہم اس بات کا کوئی حتی شہوت نہیں مل سکا کہ بروشلم میں شہری زندگی کی ابتدا بھی اس زمانے میں ہوئی تھی ؟ بروشلم میں بعد کے زمانے بعنی

اٹھارویں صدی قبل اذہبے میں جس طرح کی شہری اور فدہبی زندگی پائی جاتی تھی اگر چداس کا کوئی براہ راست علم نہیں ہے۔ آٹار قدیمہ میں ملنے والے مرتبانوں پر بروظلم کے کندہ تذکرے کے بعد کا پچھ عرصہ تاریکی میں گم ہے کیونکہ بروظلم سے ستر ہویں صدی قبل اذہبے سے پندرھویں صدی قبل سے کے برتن یا کوئی آٹارنہیں ملے۔

السرا سے 1887ء میں ملنے والی خط مٹی کی تختیوں سے پہ چاتا ہے کہ چودھویں صدی ق میں بروشلم کنعان کی ایک طاقت ور ریاست بن چکا تھا۔ آل امرنا سے ملنے والی تختیاں ماہرین کے نزدیک فرعون آئن ہوتپ سوم اللہ 1340-1350 ق میں برکاری دستاویزات ہیں۔ان تختیوں میں ملنے والے مکتوبات میں چومکتوب بروشلم کے حکمرانوں لیبدی میا کی طرف سے تحریر کردہ ہیں۔ان مکتوبات میں بروشلم کی والے مکتوبات میں بروشلم کی طرف سے تحریر کردہ ہیں۔ان مکتوبات میں بروشلم کی ریاست دارالحکومت کا ذکر ملتا ہے جس کا نام بیت هیلیانی (شیلم کا گھر) ہے۔

آمدیناسرائیل

اسرائیلی کون تھے؟ بائیل کی روشی میں بدلوگ میسو پولیما ہے آئے تھے اور کتعان میں آباد ہوگئے تھے۔

1750 قبل سے کے قط ہے پریشان ہوکران کے 12 قبیلے معری طرف جرت کر گئے تھے جہاں آخیس پہلے پاہل خوش حالی نصیب ہوئی لیکن پھران پر زوال آگیا اوروہ معربوں کے غلام بن گئے۔ پھر 1250 ق میں صفرت مولی آبی نجات دہندہ بن کر آخیس معرسے نکال لائے۔ آخیس ارض موجودہ کتعان جانا تھا گرہ صفرت مولی کی زندگی میں ارض موجودہ میں داخل نہ ہونے اور صحرات مینا میں جھٹے ہوئے خانہ بدوثی پر مجبور ہو گئے۔ پھر صفرت یہو عج جوشوا کی قیادت میں وہ ارض موجودہ میں داخل نہ ہونے خانہ بدوثی پر مجبور ہو گئے۔ پھر صفرت یہو عج جوشوا کی قیادت میں وہ ارض موجودہ میں داخل ہوئے تا ہم پر وہنا مان کے قیفے میں نہ آسکا تا ہم پھے عرصے کے بعد پر وہنا مرائیلیوں کا نہ ہی مقام بن موجودہ میں داخل ہو تی تا ہم پر وہنا کی ایک ان کی پیدائش کو کتعان کے بالائی خطے میں آباد کا روں کی ایک اہر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ماہرین آٹا وقد بھر نے بروٹھم کے جالی کو ہتائی علاقے میں ایک سو کے قریب ایسے کھٹر دات دریا فت کیے ہیں۔ جن کا تعلق ماہرین آٹا وقد بھر نے بروٹھم کے جالی کو ہتائی علاقے میں ایک سو کے قریب ایسے کھٹر دات دریا فت کیے ہیں۔ جن کا تعلق ماہرین آٹا وقد بھر نے بروٹھم کے جالی کو ہتائی علاقے میں ایک سو کے قریب ایسے کھٹر دات دریا فت کیے ہیں۔ جن کا تعلق میں تو کو اس کے جو کروٹھ کے جیں۔ جن کا تعلق کی کا کو کھٹا کی کو کھٹر کو کھٹر کی کا تعلق کے جیں۔ جن کا تعلق کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کو کھٹر کی کھٹر کی کا تعلق کے جیں۔ جن کا کو کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کے جی جی کھٹر کی کھٹر کو کھٹر کی کھٹر کے جی جی کو کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کو کھٹر کھٹر کھٹر کھٹر کی کھٹر کھٹر کھٹر کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کے جو کی کھٹر کھٹر کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کے جو کی کھٹر کھٹر کے کا کو کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کو کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کھٹر کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کو کھٹر کھٹر کو کھٹر کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کے کھٹر کی کھٹر کو کھٹر کے کھ

شهرداؤة

گیار ہو یں صدی قبل اذہ جی اسرا کی سلطنت ای علاقے میں نمودار ہوئی تھی۔ یروشلم ان دنوں کنوان کی شہری ریاستوں میں اگر چرزیادہ مقدس یا طاقت ورتو نہیں تھا تا ہم یبود یوں کو یقین تھا کہ حضرت داؤ ہمی اس شہرکو فتح نہ کرسکیں کے کیونکہ بیان کی گیار حویں صدی قبل اذہ ہے میں نمودار ہونے دائی نو خیز بادشا ہت کے مقابلے میں بہت قدیم اور ایک قلعہ بندشہر تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک نا قابل تنجیر شہر شاہر کی جب حضرت داؤلا کے سیابی اس شہر کی فصیل کے بینجے تو انھیں بہود یوں نے کہا تھا: ''تم بھی بھی اس شہر میں داخل نہ ہوسکو کے بھارے اند معاور لنگار ہے بھی

تصیں اس جم مل داخل نہ ہونے دیں گے۔ "حضرت داؤلا نے ان کی ان گید و بھیکیوں سے مرحوب ہونے سے انکار کردیا اورا پی فوج مل اعلان کیا کہ ان کا جو سپائی کی بھی یہودی کوسب سے پہلے مارگرائے گا وہ اسے اپنی فوج کا سپر سالا ربنادیں گے۔ حضرت داؤلا کے ایک پرانے ساتھی، ذریاہ کے بیٹے ایواب نے اس چیلے کو بجول کیا اور وہ پانی کے ایک نالے کے ذریعے جم میں داخل ہوگیا تا ہم ہمیں تاریخ ٹھیک طور پڑئیں بتاتی کہ حضرت داؤلا نے بروشلم کو کس طرح فت کیا تھا۔ بی خرور پیت بتاتی کہ حضرت داؤلا نے بروشلم کو کس طرح فت کیا تھا۔ بی خرور پیت بیٹا ہے کہ 1000 ق م حضرت داؤلا نے بروشلم کو فق کرلیا تھا اور پھرانوں نے اس جم کو اپنا دارائکومت قرار دیا اور یہ جات کہ وہ تابوت سکینے کو بروشلم خفل کرنا چا جے تھے۔ اس وجہ سے جم داؤلا قرار پایا۔ حضرت داؤلا کے برواؤلا قرار پایا۔ حضرت داؤلا کے بروگومت بین اس شہر کو وہ عظمت اور فعت نصیب ہوئی جو کے بحد بھیں ہوئی اور بیکل سلیمانی کہلایا۔ حضرت سلیمانی کے بروگومت بین اس شہر کو وہ عظمت اور فعت نصیب ہوئی جو ہو کی ۔ بروائوں کے بروگو میں ہوئی ہوئی۔ بہود کو کہ بین اور اس سے حکومت کرنا نصیب ہوئی جو بہودی رہیں ہوئی۔ بروائوں کے بہد کو را بعد یہودی ریا ست دوریا ستوں بھی شخص ہوگئی تھی۔ دیا ست یہودا وہ کا دارائکومت بیت موسرت سلیمان کے عہد کے فرا بعد یہودی ریا ست دوریا ستوں بھی شخص ہوگئی تھی۔ دیا ست یہودا وہ کا دارائکومت بیت ماروں نے حکومت کی جبد اسرائیل (دوسری ریا ست) دوریا ستوں بھی شخص ہوگئی تھی۔ دیا ست یہودا وہ کا دارائکومت بیت القدی بی رہا اور 979ق م سے 178 ق م تک یہاں کے بیں بادشا ہوں نے حکومت کی جبد اسرائیل (دوسری ریا ست) میں دیا وہ میں میں ایک میں بادیا ہوں رہا۔

تبابی و بربادی

چھٹی صدی قبل اڈسے کے اوائل میں بابل کے حکمران بخت تھرنے بروشلم کو فتح کر کے بیکل سلیمانی کوجلا کر زمین بوس کردیا اور پروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔اس کے علاوہ بخت تھرنے یہود بول کے تمام صحا کف بشمول تورات نذرآ تش کردیے اورایک لاکھ یہود بوں کوقیدی بنا کر بابل لے گیا۔

اس کے بعد فلسطین ایرانیوں اور بونانیوں کے زیرانتداب رہا۔ ہیروداعظم کے زمانے میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تھیر ہوئی اور بیت المقدس میں ایک بار پھر چہل پہل نظر آنے گئی۔ جب قیصر طیطس Titus کے روئی ساہیوں نے متمبر 70ء کے آخر میں ایک طویل اور شدید ماصرے کے بعدوہ شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوگیا تو ہیکل سلیمانی ایک روئی مورخ کے بیان کے مطابق خوطیطس کے تھم پر اور بقول دیگر اس کی مرضی کے خلاف جلا کرایک بار پھر پوید خا کی کردیا گیا۔ ایک اور روئی مورخ کے مطابق اس جملے کے بعد آخری چندرا توں میں سارا شہر ایک آگی کا سندر نظر آتا تھا۔ ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہے۔ روئی ساہیوں نے جو پروشلم کی شہر یوں کی شدید مدافعت کی وجہ سے دیوانے ہوگئے تھے انھوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بھی تباہی و پر بادی جاری کری اور بڑی ہے دری سے شہر کوغارت کیا۔

اس دوسرے سقوط برو طلم کے تقریباً نصف صدی بعد تک کے حالات کا کوئی پیتے نہیں چائا۔ گردونواح کے علاقوں میں بعناوت کی آگے مسلسل بجڑتی رہی لیکن دارالحکومت کے حالات کو کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بالآخر قیصر بہڈرین علاقوں میں بعناوت کی آگے مسلسل بجڑتی رہی لیکن بعدازاں 132 سے تا 135ء ایک اور بعناوت اس وقت ہوئی جب شہنشاہ رومہ نے ایک عمل کے ذریعے یہودیوں کو ختنہ کرنے سے روکا اور برو طلم کے کھنڈروں پر ایک نیاروی شہر تقیر کرنے کا ارادہ کیا۔ بدی مشکل کے بعداس بعناوت کوفر دکیا گیا تو شہنشاہ نے ایک اور خالص بت پرستوں کا ایک شہر تقیر کرایا جے کولونیا ایلیاہ کا بی ٹولینا (Colonia Aelia Capitolinia) کانام دیا گیا۔

پھر جب شہنشاق مطعطین اوراس کی والدہ نے عیسائیت اختیار کی توعیسائی زائرین گروہ درگروہ پروشلم آنے گھے۔ حیات حضرت عیسلی

048 میں حضرت میسالی ہم بارہ سال کہلی بار بیت المقدس آئے تھے۔ مارچ 29 میسوی کی عید تھے پر دوبارہ صفرت میسالی ہم بارہ سال کہلی بار بیت المقدس آئے تھے۔ مارچ 29 میسوی کواس مقدس شہر میں تشریف صفرت میس تشریف لائے اور پھر آپ نے 15 پریل 30 موکوعید تھے بیت المقدس میں منائی تھی۔

پر 6اپریل 30 کوگڈفرائی ڈے کے دن عیمائیوں کے مطابق آپ کوصلیب پر چر حایا گیا تھا۔عیمائیوں کے مطابق حضرت عیمائی کا رفع السماء 17مئی 30 عیموی کو پیش آیا تھا جس کے بعد آپ کے 120 حواری بیت المقدس میں جح موے اورانھوں نے 31 عیموی میں عشائے ربانی کی اشاعت کی تھی۔ 33 عیموی تک کلیما بیت المقدس تک محدود تھا۔



# تاریخ عیسوی کے بعد کے اہم واقعات کا گوشوارہ

5 اگست 70 عیسوی کو،جیسا کہ پہلے ذکر آیا طبیطس روی نے بیکل کوجلا کرخا کستر کردیا اور بیت المقدس کے

| * | 42 عیسوی ہیرودیس اگریائے اپنی طلائی زنچیر کا بیت المقدس میں تہدید کیا۔                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | 43 عیسوی میں ہیرودیس نے شہر کے اردگر دفھیل تغیری۔                                                  |
| ☆ | 44 عیسوی کومینٹ یال برنباس حواری حضرت عیلی بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے۔                         |
| ☆ | 48 عیسوی میں سینٹ پولس (یال) اور سینٹ برنباس نے دوبارہ بیت المقدس کی زیارت کی۔                     |
| ☆ | 5ار مل 49 عیسوی کوعید تھے کے تہوار کے موقع پر بیت المقدس میں فساد داورروی فوج سے عیسائیوں کا حکراؤ |
|   | _197                                                                                               |
| ☆ | 16 متمبر 53 عيسوى كوسينت يال مظلم كتبواركموقع يرايك بار كالقدس آيا-                                |
| * | جولائي 60 عيسوى مين روي مجسطريث رسكس فيسلس (Parciaus Festus) بيت المقدس من آيا اور                 |
|   | یہاں دس دن قیام کرنے کے بعد سیدٹ یال پر چلائے جانے والے مقدہ کی ساعت کے لیے قیصر بیدوالیس چلا      |
|   | ٧                                                                                                  |
| * | 64 عیسوی میں سینٹ یال جہاز پرسوار ہوکر بیت المقدس کے لیے روانہ ہوا۔                                |
| * | 65 عیسوی میں ہیرودیس کے تقیر کردہ ہیکل کی تقیر کمل ہوئی۔                                           |
| * | 29 پریل 66 عیسوی میں فلورس تا می روی نے القدس میں خون ریزی کی۔                                     |
| ☆ | 22 متبر 66 عيسوى كيسليك كالس ناى روى جزل في القدس يرج مائى كى اور 18 اكتوركوشم يرحمله ورجوا        |
| ☆ | 13 منی 69 عیسوی میں شہنشاہ ویسیاشین جوابھی جزل تھا بیت القدس پرحملہ کرنے کے لیے کوہ سکوپس پرخیمہ   |
|   | زن ہوااوراس نے عید تھے سے کھتے پہلے شہر پرجملہ کردیا۔                                              |
|   |                                                                                                    |

بالائي هے پر قبضه كرليا اور بعدازال اس نے رومه جا كرفتے بيت المقدس كا جشن منايا۔

☆ گزشتہ 1500 سال میں بیت المجھدس کوسترہ مرتبہ محصور کیا گیا تھا۔ان محاصروں میں طبیطس کا محاصرہ سب
ہے خت تھا۔ دوبارہ اس مقدس شہر کوز مین بوس کیا گیا اور دواور موقعوں پراس کی فصیل کوگرا دیا گیا تھا۔

تاریخ بتاتی ہے کھیطس رومی نے ہیکل کو بڑے اکھاڑ ڈالا تھااوراس کے مقام پر ہل چلوا کراس کا نام ونشان میا دیا تھا۔ اس کی بنیادوں سے 70 عیسوی کے محاصرے کے بعد مدتوں شعلے نگلتے رہے تھے۔ یہود یوں کے زدیک بیہ تاریخ عالم کا سب سے بڑا سانحہ تھا جس میں دس لا کھ سے زائد انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے اور ہزاروں انسان فاقد کشی کا شکار ہو گئے تھے، ہزاروں کو بطور غلام گرفتار کر کے فروخت کر دیا گیا تھا اور اس وقت کی معلوم دنیا کی غلاموں کے بھرگئی تھیں۔ اس سانح کے تقریباً 270 سال بعد 335 عیسوی میں شہنشاہ سططین غلاموں کے بھرگئی تھیں۔ اس سانح کے تقریباً 270 سال بعد 335 عیسوی میں شہنشاہ سطوطین نے بچھ عظیم الشان عمارتیں تھیر کرا کیں مگران کا تعلق صرف نہ ہب عیسوی سے تھا۔ جبل زیون پر باسلیق (Basilica) کے ملاوہ جس کا ذکر بورڈ یو (Bordeaux) کے زائر نے کیا ہے اس شہنشاہ کا ایک اور نمایاں کا م ایک وسیح اور عظیم الشان گار جا کی تقیرتھا جس کی تحکیل 355ء میں ہوئی۔
گرجا کی تغیرتھا جس کی تحمیل 355ء میں ہوئی۔

یبود بوں کو مطعطین کے عہد میں کسی قدر آسانی حاصل ہوئی وہ پیتی کہ انھیں ہیکل کے مقام پھروں کے ٹریب آکر رونے کی اجازت دے دی گئے۔ اس سے پہلے دو سال تک ان کا شہر میں داخلہ ممنوع تھا۔ شہنشاہ بوسطینا ٹوس (Justinian) کے عہد میں انھیں مزید رعایت بید دی گئی کہ وہ بیکل کو دوبارہ تغییر کرسکتے ہیں تا ہم مورخ امیا ٹوس (Ammianus) کے مطابق ہیکل کے گئڈروں سے نگلنے والے شعلوں نے یہود یوں کو اسے ایک بار پھر تغییر کرنے کی مہلت نہیں دی۔ شہنشاہ بوسطینا ٹوس تغییرات کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے بروشلم میں ایک شاندار کرجا تغییر کرایا۔ یہ کرجا غالبًا معزے داؤڈ کے مزار پر تغییر کرایا گیا تھا۔ اس نے اور بھی گئی کلیسا تغییر کرائے۔ ان میں ایک حوض شیلوخ پر ہے اور دوسرا استقیر کرائے۔ ان میں ایک حوض شیلوخ پر ہے اور دوسرا استقیر کرائے۔ ان میں ایک حوض شیلوخ پر ہے اور دوسرا استقیر کرائے۔ ان میں ایک حوض شیلوخ پر ہے اور دوسرا استقیر کی کا میں داؤٹھ ہے۔ اس کاسراغ 1874ء میں لگا تھا۔

#### حملهاريان

ایران اور روم میں مدتوں سے چپقاش چل رہی تھی۔ بھی روی جیت جاتے تھے اور بھی ایرانی۔ 614ء میں ایران کے شاہ خسرو تانی نے طویل محاصرے کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس جنگ میں مورخین کے مطابق تقریباً انیس ہزار عیسائی نہ تیتج ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے یہودیوں کے لگ عام کا بدلہ لیا تھا۔ کلیسا کے مزار مقدس اور دوسرے کلیساؤں

کو برباد کیا اور ان کے خزانوں پر قبنہ کرلیا۔ جب ایرانی فصیل شہر کے سامنے تھے تو اسقف ذکریا نے قدیم برمیاہ (Jermiah) کی طرح اس ایرانی حلے کوائل پروشلم کے فتق و فجو رکی سزا سجھا جو شہر میں بری طرح کے میالا ہوا تھا۔ اسقف موصوف نے اہل شہر کوا برانیوں کی اطاعت قبول کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس حال میں کہ شہر کی محافظ بازنطینی افواج شہر کواس کی قسمت پر چھوڑ کر جاری تھی۔ پھر بھی اہل شہر نے اسقف موصوف کا مشورہ قبول نہ کیا۔ آلات محاصرہ کی عدو سے جب ایرانی شہر میں داخل ہوئے تو انھوں نے بوڑھے مردوں، خوا تین اور بچول تک کو نہ چھوڑ ااور خون کی عمیاں بہا دیں۔ گرجا دُن کو جاوئ کو جاہ دیاور محرد اور سے بھوڑ وں کے سموں تلے روشدا۔ مورضین نے لکھا ہے کہ یہود یوں کر جا دُن کو جان کو جان کی گھا ہے کہ یہود یوں نے جن کے لیا استعال کیا۔ اسقف بیت نے جن کے لیا استعال کیا۔ اسقف بیت المقدس کو دوسر نے کلیسائی عہد بداوروں کے ساتھ اٹھی سے جلاوطن کیا گیا اور ایرانی فاتحین اس بڑی مقدس صلیب کو جوشہر کی محافظ شلیم کی جاتی تھی اپنے ماتھ اٹھی آئی ایرائیان لے جانے نے سیحی دنیا کولز ا

اس خوف و ہراس ہیں تبدیلی صرف اس وقت پیدا ہوئی جب ہرقل قیصر دوم نے اپنی جرت انگیز فتو حات کی مہم سے ایرانیوں کی فتح کو فکست ہیں بدل کر رکھ دیا اور قرآن کریم کی سورہ روم ہیں گی ٹیش گوئی کے مطابات اہل کتاب ایرانیوں پر عالب آگئے۔ ہرقل اپنی فتو حات کی بدولت ایرانی سلطنت کی صدود ہیں دورتک چلا گیا۔ قباد تانی ، شیر و بیہ نے جو اپنے باپ کولل کرنے کے بعد 828ء ہیں تخت نشین ہوا تھا ہرقل کوسلے کی درخواست کی اور ایرانی افواج کو یا زفطنی سرحدوں اپنے باپ کولل کرنے جاری شدر کھ سکے صلیب مقدس سے والپس بلالیا۔ اس کی مختصری کھومت کے بعد ایران ہیں اہتری تھیل گئی اور ایرانی جنگ جاری شدر کھ سکے صلیب مقدس کو ای صندوق ہیں جے خدا کی مہر پانی سے ایرانیوں نے بالکل نہیں کھولا تھا والپس ہرقل کے حوالے کردیا عمیا اور مار ہوروں میں جے خدا کی مہر پانی سے ایرانیوں نے بالکل نہیں کھولا تھا والپس ہرقل کے حوالے کردیا عمیا اور راہب نے بہت سرگری دکھائی تھی اور شعب کردیا گیا۔ اسی دوران موڈ یسٹیس (Modestius) مائی راہب نے بہت سرگری دکھائی تھی اور شططین کے گرجا کو جو ایرانیوں نے منہدم کردیا تھا می '' قبر مقدس'' کے گرجا کے دوبارہ تھیں کرایا۔ جہاں تک محدود و درائی نے اسے اجازت دی اس نے اس کی تو نمین کروا ہے گیا گروہ دی ہوارہ کہا کہ علاوہ '' مقدس صلیب'' کے ہا قیات اب ہرقل نے یوٹلم سے قطاطین کی سے شطاخ کی اس نے اس کی تو نمین کرایا۔ جہال کی گؤ ایروٹلم میں مقدس کا ایک گلؤ ایروٹلم میں مقام کی موامید ہو مقدس کا ایک گلؤ ایروٹلم میں میں موامی ہوتا ہے۔

طلوع اسلام کے بعد

ای زمانے میں اسلام کا آفآب جزیرہ نما عرب میں طلوع ہوا اور عرب قوم منصر شہود پرآ محی عربول کی

فوحات نے عالمی سیاست کا رخ موثر کر رکھ دیا۔ عہد رسالت میں بیت المقدس کی عظمت اور تقذیب قائم رہی بلکہ آ تخضرت مائی نے اللہ اور اس کے بیت المقدس کی ست میں نماز اوا کی۔ یوں وہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہااوراس کی حرمت بعد کے ادوار میں بھی قائم رہی۔ اگر چہ آ تخضرت مائی ہجرت کے پچھ عرصے بعد تحویل قبلہ کے احکام آ جائے کے بعد مجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز اواکر نے گئے تھے۔

#### فرمعراج

قبل از ہجرت آن مخضرت ماہی کی رندگی ش سفر معراج کا جو واقعہ بیش آیا تھا اس کا تعلق بھی براہ راست بیت المقدس سے ہے۔قرآن مجید ش اس کا ذکر ہوں کیا گیا ہے

سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرَى بِعَبْدِم لَيَّلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بُرَكْمَا حَوْلَةً لِنُرِيَةً مِنْ الْيَتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (نَاسِ عَلَى)

ترجمہ: پاک ہوہ ذات (خدا) جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مجد حرام سے بطرف مجد الاقصلی کے جسکے ماحول کوہم نے برکت نازل کی ہے تاکی ہم اپنی پھونشانیاں دکھائیں، الله منتااور دیکھا ہے۔

یمان خورکرنے کا مقام بیہ بے کہ خود خدا قرآن مجید میں بیت المقدس کے ماحول کو برکت دینے کا فرمار ہاہے۔ یک وجہ ہے کہ مسلما توں کی نظروں میں حرم مکہ المکر مداور حرم المدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس تیسرا مقدس شیراور حرم اشرف ہے۔

### اسلامي فتح بيت المقدس

عبد ظلافت حضرت الویکرصد این بین الحرب کی حدود کوعبور کر کے جہاں وادی فرات میں دافل ہوئی و بین ارض فلسطین بھی ان کے قدموں کے نیچ آئی۔ اجتادین کے مقام پر 13 جولائی 6344 و کو بازنطینی افوان کو فکست ہوئی جس کے بعد بازنطینی سپر سالار Are ion کو پروشلم کی فصیلوں کے پیچے پناہ لیتا پڑی۔ ادھراس پہلی بڑی فتح سے بازنطینی حکومت فلسطین میں ڈیکر گائے گئی۔ برموک کی فیصلہ کن جنگ کے بعد یہاں کے قلعہ بند شہرایک ایک کر کے حرب فاتحین نے جس کے بعد حضرت عمروبن العاص نے بروشلم کا محاصرہ کرلیا اور حضرت ابوعبیدہ جس کے بعد حضرت عمروبن العاص نے بروشلم کا محاصرہ کرلیا اور حضرت ابوعبیدہ بھی وہاں پہنتی گئے۔ عیسائیوں نے چندروز تک مدافحت کی آخر اس شرط پر اس شہر مقدس کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر رضامند ہوگئے کہ امیرالموشین حضرت عمر فاروق خود تشریف لاکرمعا ہدہ سے کھودیں۔

### حضرت عمره کی آمد

حضرت ابوعبيدة نے 17 هر 638ء ش خليفہ ثانی حضرت عمر کو درخواست کی کہ وہ ان کے پاس جابيہ کے

پڑاؤ ٹیس تشریف لا کیں۔حضرت عمر نے عیسا ئیوں کی اس شرط کومنظور کیا اور حضرت علی کو مدیند منورہ بیس اپنا قائم مقام بنا کر رجب 17 ھیں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگئے۔حضرت عمر کی تشریف آوری کے وفت حدود شہر بیت المقدس بیس بارہ ہزار بازنطینی اور پچپاس ہزار مقامی باشندے آباد تنے۔حضرت عمر نے اصرار کیا کہ بازنطینی کل باشندے تین ون بیس شہر چھوڑ ویں اور مقامی باشندے خراج اواکریں۔ چنانچہ پانچ ویٹارام ایراور چارویپار متوسط طبقے پراور تین ویٹاراونی طبقے پرکیس عائد کیا گیا۔مستورات، نابالغان اور بوڑ ھے اس کیس یا جزید ہے مستفیٰ رکھے گئے۔

جب حضرت عراس مقدس شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے بیدا مقصداس متبرک چٹان کا کل وقوع معلوم کرنا تھا جسے الصخرہ کہا جاتا ہے جہال سے تیغیراسلام براق پر سوار ہو کرسٹر معران ساوی پر روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں کے استفف کوفر ما یا کہ ان کی رہبری کر ہے اور وہ مقدس جگہد دکھائے۔ وہ استفف سب سے پہلے حضرت عراق کلیسائے نثور (Church of restrection) میں لے گیا اور کہا کہ بہی حضرت واؤلا کی مجد ہے۔ آپ نے فرما یا کہ مظلمی بہو کے مشابہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ استف آپ کو بیت المقدس کے پہر کہ جائیں ہے۔ اس طرح وہ استف آپ کو بیت المقدس کے بہر کر جا میں لے گیا۔ آپ نے ہر مرتبہ بھی فرما یا گرتم مطلمی پر ہو۔ آخروہ آپ کو اس دروارے پر لے گیا جس کا نام باب ہر کر جا میں لے گیا۔ آپ نے ہر مرتبہ بھی فرما یا گرتم مطلمی پر ہو۔ آخروہ آپ کو اس دروارے پر لے گیا جس کا نام باب المحمد ہے۔ اس کی سیر حیوں پر کوڑا کر کٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کوصاف کرنے کے بعدوہ ایک تھی دراستے میں دراخل ہوا جس میں سے صفرت عرادوا یہ بی درگ و برتر کی جس کے قضے میں میر کی جان ہے بھی وہ مقام ہے جواللہ کے دسول میں ہے نے اس کے مطابق گھٹوں کے بل چل کر گرائر رنا پڑا۔ اس کے بعد جب آپ نے الصخرہ پر نظر ڈالی تو فر مایا کہ متم اس خدائے بردگ و برتر کی جس کے قضے میں میر کی جان ہے بھی وہ مقام ہے جواللہ کے دسول میں ہے جی کی دوہ مقام ہے جواللہ کے دسول میں ہے بھی میر کے بیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس مقام پر ایک مجبر تھیر کرنے کا تھم دیا۔

اذان بلالي

حضرت عمر نے کئی دن یا ایک روایت کے مطابق دس دن تک بیت المحقد سیس قیام فر مایا اور معاہدہ سلم بھی اسلم بھی اسلم کے پاگیا۔ ایک دن حضرت عمر نے حضرت بلال کو اذان دینے کی فر مائش کی۔ حضرت بلال نے امیر الوشین کو بتایا کہ وہ رسول اللہ سائٹا کے بعد کی اور کی خاطر اذان نہ دینے کا عزم کر بچکے ہیں مگر آج صرف آپ کے ارشاد کی تغییر بجالاتا ہوں۔ جب اذان دینا شروع کی توصیابہ کرام کو عہد رسالت مآب یاد آگیا اور سب بے قرار ہوگئے۔ سب پر دفت طاری ہوگئے۔ حضرت ابوعبید اور حضرت معاذبی جبل بے تاب ہوگئے اور خود حضرت عمر کی روے روتہ کی بندھ کئی اور دیر تک اس اذان بلالی کا سب پر اثر رہا۔

يېودىت كااثر

حضرت عرایک دن مجداتھیٰ میں تشریف لے محتے اور حضرت کعب احبار کو بلا کر پوچھا نماز کہاں پڑھی

جائے؟ معجد اقصیٰ میں ایک پھر تھا جو انہیاء سابقہ کی یادگارتھا۔ اس کوصحرہ کہتے ہیں۔ یبودی اس پھر کی ای طرح تعظیم كرتي بي جس طرح مسلمان جراسودكي -حطرت عرف قبله كي نسبت يوجها تو حطرت كعب في كماصحر وكي طرف اس يآب فرمايا كتم يراجعي يبوديت كالرباقى إدراى كالرتفاكةم فصحره كقريب جوتى الارى تقى-

مور خین نے حضرت عرا کے بیت المقدی میں پیش آنے والا بیوا قعہ بھی لکھا ہے کہ جب را جب یا استف آپ کو کلیسائے نشور میں لے گیا تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔اسقف صفرانیوس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بہیں اس کلیسا بی نماز ادا فرما کیں حضرت عرف اس کا شکر بیادا کیا اور فرمایا که بین اس کلیسایا مزار مقدس بین نماز نبین ادا کرتااگر یس کسی کلیسایش نماز ادا کروں تو ہوسکتا ہے کسی وقت مسلمان اس پرمجد کی تقبیر کرنے کا مطالبہ کر بیٹیس ۔

بیت المقدس میں بیسویں صدی کے اوائل تک کلیسائے نشور کے قریب ہی ایک چھوٹی س مجد تھی جومجد عرق کہلاتی تھی۔ ہوسکتا ہے ای معجد کے مقام پر حضرت عمر نے نماز ادافر مائی مواور بعداز ال ای مقام پر معجد تغییر کردی ہو۔

معاہدہ طے پانے کے بعد حضرت عرص فی محر التحر کرنے کا تھم دیا اور جوجگدا سکی تغیرے لیے فتخب کی وہاں گندگی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بیرگندگی بہودیوں سے عناد کی وجہ سے عیسائی کوہ معبد کے اس مقام پرڈالتے تھے ہلکہ قسطنطنیہ سے بھی گندگی سے لدے ہوئے جہازای مقصد کے لیے بھوائے جاتے تھے۔حضرت عمر نے اس مقام کے صاف کرنے کی ابتدا خوداین ہاتھ سے کی۔معبر کے چبوترے کے جنوب میں محققین کے مطابق میرودیس کی شاہی بالکنی کے مقام پر ب مسجد تغییر کی گئی۔موجودہ مسجد الاقصلی ای مقام پر ہے۔حصرت عمر کے عہد میں تغییر کی جانے والی مسجد لکڑی کی سادہ ی عمارت تقی جواسلام کی ابتدائی سادگی پندروایت کی مظهرتھی۔ یروشلم کی تنجیر کے بعد حضرت عرف نے یہ فیصلہ بھی فرمایا تھا کہ یہود یوں کو بیت المقدس میں رہنے کی اجازت نہ ہوگی تا ہم بعد از اں پچھ عرصے کے بعد بیا جازت دے دی۔ بہت ہے صحابہ کرام نے اس کے بعد القدس میں اسلام کی اشاعت کے لیے مستقل رہائش اختیار کی۔ قبة الصخره كانتمير

وہ چٹان جہاں ہے آنخضرت س مٹھار نع معراج ساوی پرتشریف کے مجے تھے الصخرہ کہلاتی ہے۔اس پر تبے ك تغير كاشرف يانچوي اموى خليفه عبدالملك بن مروان كوحاصل موا۔ چوتكه اس مقام سے انبياء سابقين كى روايات وابسة بين اورامام الانبيا حضرت محد ما النابيا حضرت محمد التي عبال امامت انبياء كرائي تقي اس ليدمسلمان اس جكه كابزا احرّام كرتے ہيں۔ يبوديوں كے ہاں بيجكہ يہلے قابل احرّام وتعظيم تحى اور انھوں نے ايك طويل عرصے تك اينے آپ كو اس کی زیارت سے محروم رکھا، کیونکہ ان کاعقیدہ تھا کہ یہاں کسی مقام پران کی تورا ۃ مدفون ہے، کیکن اب وہ ایکل کی تلاش میں یہاں کھدائیاں کررہے ہیں۔غیر متندروایات میں وہ اس جگہ کو''نا ف زمین'' تے تعبیر کرتے ہیں بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کسی اور قطعہ دمین کی نسبت میں جگہ آسمان سے اٹھارہ میل قریب ترہے۔

مسلمان اسے کعبۃ اللہ (مسجد الحرم) اور مسجد نبی شریف کے بعد تیسر اسب سے زیادہ مقد س مقام مانتے ہیں اور اسے ٹالٹ الحرمین کہتے ہیں (بحوالد اردودائرہ معارف بنجاب یو نیورٹی) اگر چہ عہد نامد قدیم ہیں صحرہ وکا کوئی خاص ذکر نہیں ہے لیکن تالمود (Talmud) اور Talmud) اور Talmud) میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ یہوسیوں کے فرما نروان مکل صدق '(Melchizede) نے اس جگدا پی قربان گاہ بنائی تھی۔ یہیں حضرت ایراہیم نے قربانی دی تھی۔ یہیں حضرت ایراہیم نے قربانی دی تھی۔ یہیں حضرت ایراہیم نے قربانی دی تھی۔ یہیں حضرت لیے تعقوب کا بیت ایل تھا، ارونا یہوی کی خرمن گاہ تھی۔ اس جگہ کو حضرت اداور نے چا مدی کے پچاس شامل کے موض خریدا تھا اور پھر کہا ہیں خداوند کریم کی عبادت کی تھی اور دیکل تقیر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان نے اس جگہ اپنا دیکل تقیر کیا تھا۔ یہیں زربائل اور روئی حکم ان ہیرود (Herod) کی قربان گا ہیں تھیں اور جب روئی شہنشاہ ہیڈرین نے دیکل تباہ کیا واس نے یہاں بت رکھوائے تھے۔ شاہ طعطین کی والدہ ملکہ ہیلانہ (335ء) نے یہ ہیڈرین نے دیکل تباہ کیا وارس خرہ بہاں بت رکھوائے تھے۔ شاہ طعطین کی والدہ ملکہ ہیلانہ (335ء) نے یہ بیٹیرین نے دیکل تباہ کیا ورسخ ہی پر تقیر کردہ بت خانہ کی ممارت توڑ دی اور اس جگہ کو نجاست اور گند نی فران کے لیے مصوص کردیا۔

عوام الناس میں صحرہ کے متعلق مشہور ہے کہ بیز مین وآسان کے درمیان معلق چٹان ہے یاصحرہ جنت کی چٹانوں میں سے کوئی چٹانوں میں سے کا اساطیر کی کوئی شرع اور اسلامی حیثیت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ البقائ ، السیوطی ، ابن القیم جیسے عالموں نے ان کو بے بنیا دقر اردیا ہے۔ قبلہ اق

آ مخضرت ما الله المرق مندكر كفهاز اواكرت رب، ليكن آپ كا ولى خوابش تقى كدبيت الله مسلمانون كا قبله بورجناني الله تعالى في آپ مالين كوم و دويا كد مجد الحرام كي طرف مندكراو (البقره: 143)

جب فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عرق نے استف صفر و نیس سے کہا کہ میں مسلمانوں کے لیے یہاں ایک مجد تغیر کرنا چا ہتا ہوں تو وہ انھیں بالآ خرصح وہ کے پاس لے آیا جواس وقت نجاست سے اٹی ہوئی تھی۔ چنا نچہ حضرت عرق نے دست مبارک سے کوڑے کر کٹ کو ہٹایا اور یہاں ایک مجد تغیر کرنے کا تھم دیا۔ یوں بیت المقدس میں پہلی مجد کی بنیا در کھی گئی۔

عبدالملك بن مروان

صحره برقبه خليفه عبد الملك بن مروان في 65ه ر 688م يا 72ه ر 691م ش تقير كرايا -اس قبي كالقير كامحرك

بیان کرتے ہو سے مورخین نے دوقتم کی آراء پیش کی ہیں۔مورخ الیعقو بی نے لکھا ہے کہ تغیر قبة الصخرہ کے محرک اس دور کے حالات تھے۔ دنیائے اسلامی ش ایک بار پھر دوخلیفہ مندنشین تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے شام کی اموی خلافت کےخلاف بغاوت کر کے بچاز کے استقلال کا اعلان کر رکھا تھا لہذا عبدالملک بن مروان کو پیٹوف لاحق تھا کہ اہل شام وفلسطین اگر حج وعمرہ کے لیے تجاز جا کیں تو عبداللہ بن زبیران سے اپنی بیعت لے لیں گے۔ چنا نچے اس نے مجد صحرہ کی تغییر کرائی اور لوگوں کو علم دیا کہ وہ بیت القدس کا حج کریں اور صحرہ کا طواف کریں۔اس کے بیکس بشاری مقدی جس نے 374ھ / 984ء میں بیت المقدس میں قیام کیا تھا، بیان کیا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے جب بیت المقدس میں كينسة قيامة كا قبرو يكها، جس كاعيسائي رعاياج كرتي تقى تواسے خدشه مواكداس كى شان وشوكت و كيير كرمسلمان متاثر موت ہول کے۔اس نے عزم صمیم کیا کہوہ ایس ہی اس سے بھی شاعداراور پر فکوہ مجد تقیر کرےگا۔ چنا نچاس نے مجد صحر ہیا قبة الصخر التيركرايا عبدالملك في التيري يهل است صوب دارول كوخطوط كصاوران كى رائ وريافت كى ران خطوط کے جواب میں لوگوں کا جوروعمل تھا طا ہر موا۔اس کے بارے میں بھی دوقول نقل کیے گئے ہیں \_البعقو بی کے بیان كے مطابق اس خبر سے مسلمانوں میں غيظ وغضب كى لہر دوڑ گئى۔ انھوں نے كہا كہ كيا آپ جميں حج بيت اللہ سے روك رہے ہیں جواللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فرض ہے؟ عبدالملک نے انھیں این شہاب الزئیری کی سندسے بیحدیث سائی کہ رسول اللہ نے تین مجدی زیارت کے سفر کرنے کی تاکیوفر مائی ہے لینی مجد الحرام ، مجد نبوی اور مجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس او گوں کی طرف سے اس حدیث مبارکہ کی پذیرائی ہوئی تو خلیفہ نے بیت المقدس کی تزئین و آرائش کا کام شروع کردیا۔اس کی تغیر کے لیےصوبہمری سات سال کی آ مدنی وقف کردی اوراس کی تغیری مگراٹی کا کام پہلی صدی جری کےمعروف عالم، رجاء بن حيوة كندى اوراية آزادكروه غلام يزيد بن سلام كيروكيا-

صدراسلام میں مسلمانوں نے قبۃ الصخرہ کے ساتھ غیر معمولی دلچیں کا اظہار کیا۔لوگ ہر پیراور جعرات کو نہایت اہتمام کے ساتھ خوشبولگا کر مبحرصترہ آئے اور صخرہ کوشسل دیتے اور سونے چا ندی کی انگیٹھیاں جن میں مفک وعبر میں بساہوا بخورسلگ رہا ہوتا اعد لاکر رکھ دیتے ۔ستونوں کے پردے یعج چھوڑ دیتے اور پھریہ آواز دی جاتی کہ صخرہ لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، جونماز اداکر ناچا ہتا ہے وہ آجائے۔

عبدالملک کے بیٹے ولید نے بھی قبہ صحر ہ کومزین کرنے میں میں اہم کرداراداکیا۔اس نے شاہ روم کو لکھا تھا کہ وہ قبہ الصخرہ کومزین کرنا چاہتا ہے۔اس لیے دہ اس کی آرائش کے لیے سامان اور ہنر مند پیجے۔شاہ روم نے اس کا بیہ مطالبہ پورا کردیا۔ یہ بات کہ قبہ الصخرہ کی تقیر عبدالملک نے کی تھی اس مشہور کتبے سے ظاہر ہوتی ہے جو اس کے جنوب مشرقی درمیا نے جھے میں بنے ہوئے ستون کی محراب پر زرداور فیلے کاشی کے کلاوں سے کوفی رسم الخط میں کھا گیا ہے: ''اس قبے کو

الله كے بندے عبد الملك امير الموشين نے 72 ه يل تقير كيا .....الله اس كو قبول فرمائے اور اس سے راضى ہو۔ "عباس خليفه المامون كے عبد يل جب اس قبے كو نقصان كينجا تھا تو اس نے 216 هر 831ء يل اس كى مرمت كرائى \_كاريگروں نے اس كتبے يس عبد الملك كى جگہ المامون كانام كنده كرديا \_ان سے فلطى بيہ وئى كه انھوں نے تقير كننده كانام تو تهديل كرديا مكر وہ سال تقير تبديل كرنا جبول گئے \_

846 میں ایک شدید زلز لے نے جورات کے دفت آیا تھا قبہ کے عافظوں نے شہادت دی کہ قبہ بھی سے شق ہوگیا تھا جتی کہ دورات کے دفت آیا تھا قبہ کے عافظوں نے شہادت دی کہ قبہ بھی سے شق ہوگیا تھا جتی کہ دورات کے بارے بھی ایک اور کبتہ موجود کرگیا۔اس کے چھ برس بعد خلیفہ الحاکم نے اسے از مر تو تھیر کرایا۔اس تھیر دور مت کے بارے بیں بھی ایک اور کبتہ موجود ہے۔ بی ریکھا ہے کہ 418 ھر 1060ء بیس عہد الفظا ہر لاعز از دین اللہ کی تقییر ہے۔''

## صليبول كے قبض ميں

کتاب ''مشیرالغرام'' کا مصنف لکھتا ہے کہ 452ھ/1060ء میں وہ عظیم فانوس جو تیے کے وسط میں اور اس تھار بیٹ پر گر پڑااوراس میں موجود پانچ سوچ اغ بیٹے وہ بچھ گئے۔اسے ایک شکون بر سمجھا گیا۔ 1099ء میں جب صلیبی فاتحین پروشلم میں واغل ہوئے تو انھوں نے مجرصخ و کوکلیسا میں تبدیل کر دیااور صخر ہ کے اوپر ایک قربان گاہ تھیر کر دی عصوبریں جے وہ بیکل السید (Templum domini) کہتے تھے۔اس کے اندرانھوں نے مختلف سیحی پررگوں کی تصویریں اور مور تیاں سجا دی تھیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ صلیبی صخرہ و کے بہت سے فلڑے کا مشر کر شطنطنیہ اور سقلیہ لے گئے۔ایک محقق کی سٹر بیٹ کے الفاظ میں صلیبیوں نے مجد کے بیشتر نقوش بدل دیے۔ مجد کے ایک جھے کو کلیسا بنالیا اور دو مر سے حصے کو فرق کی رہائش میں بدل دیا جس میں نائٹ فیملیل قیام کرتے تھے۔ابن اللا ٹیمر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ سیجی قیف کے دوران سیحی پا دری صخرہ و کے اجز الو ڈر کر سمندر پار سے آندوا لے ذائرین کے ہاتھ فرو فت کرویے تھے۔صلیبیوں نے تھے۔کمس پرسونے کی ایک بھی صلیب بھی تصب کر دی تھی۔اور نیچ جو غار ہے اسے ذیلی عبادت گاہ (Chaple) بنا ایک آئٹہر الگایا گیا اور اس میں چار دوران سے می فیصلیب بھی تھے۔اور نیچ جو غار ہے اسے ذیلی عبادت گاہ (Chaple) بنا

# القدس كى بازيابي

وہ ہے۔ المقدس کو واگز ارکرایا تو تبے کے کلس پر جو صلیب تھی وہ المقدس کو واگز ارکرایا تو تبے کے کلس پر جو صلیب تھی وہ محرادی گئی اور سب صلیبی علامات ہٹا دی گئیں۔ فتح القدس کے بعد سلطان صلاح الدین ابو بی نے پہلا جھہ سجو صحر ہ میں

یڑھا۔ جعد کی اذان اور تماز قاضی ومشق محی الدین بن الزکی نے پڑھائی۔ (ابن الاثیر، تاریخ کامل)

582 ھر 1448ء ٹی بجد مملوک سلطان الظاہر پڑھمن تبے کی چیت کا ایک حصر آسانی بجلی گرنے کی وجہ سے جل گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ آسانی بجلی گرنے کی وجہ سے نہیں لگی تھی بلکہ اس میں چندا میر زادوں کی کارستانی کووشل تھا۔وہ تبے کی دہری چیت کے اعدونی حصے میں کیور وں کا شکار کرنے کے لیے تھس گئے تھے۔ان کے ہاتھ میں شمخ تھی جس سے جیت کو آگ لگ گئ تھی۔

سلطان الظاہر نے ناظم حرم، قاضی شمس الدین حوی کو 2500 دینار منہری اورا یک موہیں قبطار جست دیا۔ قاضی نے اس رقم کوکام میں لاکر پہلے ہے بھی بہتر حجت بنوادی۔ عثانی سلطان سلیمان قانونی کے عہد 1520ء تا 1566ء میں قبۃ الصخرہ کی پوری محارت کی تجدید نونو کی ٹی تھی۔ کہا جا تا ہے کہ قبۃ الصخرہ کی محارت میں کا ٹی کاری کا استعال سب ہے پہلے سلطان سلیمان کے عہد میں کیا گیا تھا ور نداس سے پہلے سلطان سلیمان کے عہد میں کیا گیا تھا ور نداس سے پہلے فسیفا ہے ذیب و آرائش کی جاتی تھی۔ ای کے عہد میں قبیری کری میں میں منہری شعشے کے سولدروثن دان بنائے گے۔ بعد کے عثانی سلاطین بھی مجد الصخرہ میں غیر معمولی ولچ پی لیتے رہے۔ عاص طور پر سلطان عبد الحمید فائی کے عہد میں بڑے بہت پہلے نے پر تجدید ومرمت کا کام کیا گیا۔ بیتجدید ایک ارش ماہر تغیر وقبہ ساز، قرابت قالفا کی گرانی میں ہمونی تھی جے باب عالی نے خصوصی طور پر ای مقصد کے لیے قسط نفید سے پروشلم بھیجا تھا۔ اس نے قبے کو مشخکم کیا اور اندرونی صے میں گئی تنش و نگار کا اضافہ کر دیا۔ سلطان عبد لحمید فائی ( 1873ء) اور سلطان عبد الحرب یہ معروں کی تعمیر کے بعد میں بوائی تھی دو میں ایرانی قالین بچھواد ہے۔ صحرہ کے اور پرای خوشما قتد یا مردی جد میان میں خوش کردیا۔ سلطان عبد الحمید نے تمام مجد میں ایرانی قالین بچھواد ہے۔ صحرہ کے اور پرای خوشما قتد یا معمود تھی ایرانی تھی کہ دورہ میں ایرانی تو لیرن بچھواد ہے۔ صحرہ کے اور بایک خوشما قتد یا معرون کراری ہی ایرانی تو کی بیرونی جانب سورۃ الاسراء کی معرون کی بیرونی جانب سورۃ الاسراء کی ایرانی آبا یات تھیں کرائی آبا یات تھی کرائی آبا یات تھیں کرائی آبا یات تھیں کرائی آبا یات تھیں کرائی آبا یہ تھیں کرائی آبا یات تھیں کرائی آبا یات تھیں کرائی آبا یات تھیں کرائی آبا یات تھیں کرائیں۔

## بيبوين صدي مين

 تایا کہ 1927ء کے زلز لے میں تبے کوا عمر اور ہاہر دونوں ستوں سے نقصان کینچا تھا۔ ایسی ہی ایک اور رپورٹ مصر کے ماہر آثار تاریخ میں ایستان کی بھی ہیش کی اور تجدید ومرمت کے لیے ایک لا کھ ساٹھ ہزار سٹر لنگ پویٹر کے خریج کا تخیینہ پیش کیا۔

نومبر 1947ء میں تقدیم فلسطین کے اعلان کے بعد عربوں اور یہودیوں میں جو جنگ ہوئی اس ہے حرم قدی
جی محفوظ ندرہ سکا۔ یہودی مجد کی جہت اور صحن میں گولہ باری کرتے رہے۔16 جولائی 1948 میں یہودیوں نے حرم شریف پر محلہ کیا اور مقامی وفت کے مطابق شام چاری کرمیں منٹ پر گولہ باری شروع کردی جوا گلے روزشج چار ہے تک شریف پر محلہ کیا اور مقامی وفت کے مطابق شام چاری کرمیں منٹ پر گولہ باری شروع کردی جوا گلے روزشج چار ہے تک جائی رہی صحن حرم میں تقریباً ساتھ بم کر ہے جن میں سے ایک تبے سے عین او پر آگر اجس سے قبے کوشد بدنتھاں پہنچا۔
الیے ہی مزید جعلے یہودیوں نے اگست، مجر اور اکتو پر ، نومبر 1948 کے مہینوں میں حرم شریف پر کیے۔ ان حملوں سے شال مغربی سے شی قبے کی جائی وار کھڑ کیاں متاثر ہو کیں اور تاریخی نقوش سے مزین شخشے کی قدیم تحقیاں ٹوٹ کہوٹ کئیں۔ طہارت خانے اور باب المواذین کی سیر حصول میں دگاف پڑ گئے ۔ گئی نمازی شہید ہوئے اور مجوشر نیف کے کئی نمازی شہید ہوئے اور مجوشر نیف کے کئی دوسرے جھے بھی متاثر ہوئے۔2 فروری 1954ء کو مملکت اردن کی مجلس وزراء نے ایک وفد تفکیل دیا کہوہ عالم اسلام کا دورہ کرے اور مجوشر ہو اور مجورافض کی تغیر ومرمت کے لیے عطیات جم کرے۔ اس وفد نے دنیا کے اسلام کا دورہ کرے تقریباً دولا کھا تا کہاں بڑا وجیسواردنی دیار کے برایہ چندہ جو کیا جبھرمرت وتجد بدکاخر چہ پانچ کالا کھو دیار لگایا اصول کے بیا تھا۔ اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس میں مرمت کرائی جائے۔ 25 اپر یل کے قبضے میں چلاگیا اور گیا تھا۔ اس کے قبطہ کیا گیا کہ اس تی کرونی گئے۔ جون 1967ء میں پوراحرم شریف یہودیوں کے قبضے میں چلاگیا اور



اب اسرائیل کے دارا لحکومت کا ایک حصہ ہے۔

# مسجدالاقصلي كيتميروتجديد

وہ مجد جوبیت المقدس میں تقیر بوئی اس کے معنی بعیدترین مجد" کے بیں (اس لیے کہ یہ مجد الحرام مکہ سے بعیدترین مقام پرواقع ہے) سب سے پہلے ہے نام اقصیٰ سورہ بی اسرائل کی آیت نمبر 1 سُنہ طن الَّذِی اَسُّوی بِعَبْدِ بِهِ لَیْلا مِن الْحَدَامِ اللّٰی الْمُسْجِدِ الْکَقْصَا الَّذِی بُر کُنا حُولَة لِنُریّة مِنْ الْبِنا إِنَّهُ هُوَ السَّعِیمُ الْبَعِیمُ (بی الرائل)
میں المُسْجِدِ الْحَرَامِ اللّٰ الْمُسْجِدِ الْکَقْصَا الَّذِی بُر کُنا حُولَة لِنُریّة مِنْ الْبِنا إِنَّهُ هُوَ السَّعِیمُ الْبَعِیمُ (بی الرائل)
مر المُسْجِدِ اللّٰ کہ ہوں وات (خدا) جورات میں لے گئی اپنے بندے کو مجد حرام سے بطرف مجد الاقصیٰ کے جسے کرداگردہم نے برکت نازل کی ہے تا کہ ہما پئی پیجونٹانیاں وکھا کیں ،الله منتا اورد یکھا ہے۔

روایت ہے کہ آخضرت بالٹی کوشب معراج میں ایک مرسط (پہلے) کے طور پرمجد اقصلی لے جایا گیا وہیں آپ بالٹی نے انہیا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کوشراب اور دودھ کے پیالے پیش کیے گئے۔ آپ نے ان میں سے دودھ کے پیالے کو ختن فرمایا جس پر آپ کوخش خبری دی گئی کہ آپ کی امت مجموع طور پر بھی گراہ نہیں ہوگی۔ محقین نے لکھا ہے کہ معرائ شریف کے جس پر آپ کوخش خبری دی گئی کہ آپ کی امت مجموع طور پر بھی گراہ نہیں ہوگی۔ محقین نے لکھا ہے کہ معرائ شریف کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ دہاں کوئی محمارت شریف کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ دہاں کوئی محمارت ضرور موجودتنی جس کی بابت قریش مکہ نے استفسار کیا تو آپ باٹی نے ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالی نے بیت المقدس کی اس عمارت کو یااس کہ نقشے کو آپ باٹی کے سامنے کر دیا تھا۔ اسلامی دور میں یہاں سب سے پہلی مجد خلافت فاروتی میل تھیر ہوئی تھی۔

بیت المقدس لینی معجد اقصیٰ جیسا کہ اسے قرآن مجید میں نام دیا گیا ہے بہر حال قدیم ترین زمانے ہی سے اسلام میں ایک مقدس مقام ہے لینی اسے قبلہ اول ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ اگر چہ بعدا زال تحویل قبلہ کی آیات کے نزول کے بعداس قبلہ اول کو بیت اللہ شریف کے حق میں چھوڑ دیا گیا تھا تا ہم پھر بھی اس کا تقدس قائم رہا جیسا کہ اس واقعہ سے خاہر ہے کہ خلیفہ دانی نے یہاں معجد قبر کرائی۔

المسجدالاقصی ابخصوصیت کے ساتھ اس مجد کا نام ہے جوقد یم اسرائیلی معدبیکل سلیمانی کے رقبہ کے جنوب

یں واقع ہے۔ بعد کے مغربی مورفین نے لکھا ہے کہ یہ مجد فلفہ عبد الملک (۵۸۵ء تا 805ء) نے تغیر کرائی تھی۔

اس مجد کے احاطے کو حرم شریف یا حرم اشرف کہتے ہیں جو 1499 فٹ طویل اور 595 فٹ کشادہ ہے۔ اس کے دس دروازے ہیں جن بیس سے پانچ بنداور پانچ کھا دہتے ہیں۔ اس احاطے کے درمیان سنگ مرم کا ایک تخت یا علین چہوترہ ہے جو عالبًا 450 مرائع فٹ ہے اور بارہ سے چودہ فٹ احاطہ کے فرش سے بلند ہے۔ اس تخت کے گر د بہت سے جرے سے ہوئے ہیں جہال موذن اور خدام مجدر ہے ہیں یا سامان رکھا جاتا ہے۔ چہوترے کے او پر تک کا پہنچنے کے لیے نوسٹر ھیاں ہیں جن میں سے آٹھ سٹر ھیاں ایک ہیں کہ جب صحن مجد کے چہوترے تک پڑتی جاتی ہیں تو وہاں محراب دار ستونوں ( قناطیر ) کو موازین ( واحد میزان یعنی تر از و ) کہتے ہیں ہوام الناس میں سے نینی دورا ہے کہتے ہیں ہوئی ہے کہ قیامت کے روز یہاں میزان عدل نصب کی جائے گی

سب سے زیادہ خوبصورت اورخوشما وہ مجد ہے جواس تخت کے پیچوں نے واقع ہے اسے مجد صحر ہ کہتے ہیں۔ اس مجد کے اندر موجودوہ چٹان ہے جے صحر ہ کہا جاتا ہے۔اس کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ بیر پھراس وقت آسان سے گرا تھا جب پہلے پہل موت واقع ہوئی تب سے بیاس جگہ پڑا ہوا ہے۔

روایت ہے کہ انبیا کے سابقدای پھر پر پیٹے کر اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس پھر یا چٹان کے اور پھیر کردہ مجد ہشت پہلویا مثمن الاضلاع ہے جس کا پہلوتقر یا 66 فٹ طویل ہے۔ اس کا اعمد ونی قطر 192 فٹ ہے اور قبے کے قاعد سے کا قطر بھی 66 فٹ ہے۔ بیر قبہ 99 فٹ بلند اور لکڑی کا بنا ہوا ہے جس کے باہر کی طرف سیسا چڑھا ہوا ہوا اور قبی ست بیس کچے کا استر انگایا گیا ہے۔ جس بیس سنہری کا م اور پر تکلف آ راکش کی گئی ہے۔ جمارت کے بیرونی طرف پہلے سنگ مرمر لگا ہوا تھا لیکن سلطان سلیمان قانونی نے 1561ء بیل بعض حصوں بیس اس کی جگہ کا بھی کاری کرادی مخل پہلے سنگ مرمر لگا ہوا تھا لیکن سلطان سلیمان قانونی نے 1561ء بیل بعض حصوں بیس اس کی جگہ کا بھی کاری کرادی مخل و اقعہ بیہ ہے کہ سوابو یں صدی عیسوی بیس تمام عمارت کو سے مرنے سے درست کرا کے اس کی آ راکش کی گئی ہے۔ پھی جو اور فرق بینا کاری ، خوبصورت رنگین شیشوں کی کھڑکیاں اور دومر اسامان تر کئین سب اس مخصوص ترکی طرز کا ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف ایک حاشیے کی شکل بیس قرآئی آیات خطط خرابیں دلفریب اعداز سے تحریر کی گئی ہیں۔ رنگوں کا احترائ بھی بہت مناسب ہے۔

کھڑکیوں کی بناوٹ میں اعلی درجے کی حسین ترتیب ہے خصوصاً اس کھڑکی کے جالی دار کام میں جومغربی دروازے کے قریب ہے۔ اعدر کی طرف چار نہایت ضخیم کیل پاؤں اور بارہ ستونوں نے چاروں طرف سے صخر ہ کو گھیرر کھا ہے۔ قبرانھیں ستونوں پر قائم ہے ان کے علاوہ ستونوں کا ایک اور سلسلہ بھی ہے جس میں ہشت پہلو پردہ ہے اور اس میں آٹھ پیل پائے اور سولہ ستون ہیں۔ اس طرح اعدرونی حصہ تین آٹھ پیل پائے اور سولہ ستون ہیں۔ اس طرح اعدرونی حصہ تین

اہم مرکز حصوں میں تقسیم ہوگیا ہے۔ ہیرونی ہشت پہلودالان تیرہ فٹ چوڑا ہےادرا عمرونی چالیس فٹ چوڑا۔دروازے چاراہم کوٹوں کےسامنے ہیں۔

شالی درواز ہاب البحثہ کہلاتا ہے اور جنوبی باب القبلہ مشرق درواز ہاب النبی داؤ ہے۔ ای کو ہاب السلسلہ بھی کہتے ہیں۔ مغربی درواز ول کے قفل پرانی وستکاری کہتے ہیں۔ مغربی درواز ول کے قفل پرانی وستکاری کے سین نمونے ہیں۔ درواز ول پر پیتل کی چادیں چڑھی ہوئی ہیں جن پرخطکونی میں 216ھ کندہ ہے۔

عمارت کی زیریں منزل سولہ فٹ بلند ہے اوراس میں فدکورہ بالا دوازے نصب ہیں۔اس پرسادہ چنائی کی 20 فٹ بلند ہالا فی منزل ہے جس کے ہر پہلو کی سات سات گول محرابوں میں سے اڑتیں کھڑ کیاں کھول دی گئی ہیں اور باتی میں تیغا ہے پھر سب کے بعدوہ جرت انگیز ،موزوں متناسب بالائی قبہ ہے۔فرش پرسٹگ مرمر کی سلیں بچھی ہوئی ہیں جنھیں آ کھڑوں ہے جمایا گیا ہے اور جن کے جوڑوں میں سیسا بچھلا کر بحرویا گیا ہے۔

صحر ہ 56 فٹ طویل، بیالیس فٹ چوڑ ااور تقریباً ہم دائرہ کی شکل کا ہے۔ اس کا مختی ڈھلواں پہاو مشرق کی جانب ہے اور سید ھااونچا بلند تر پہلوم خرب کی سمت میں علم طبقات الارض کے اعتبارے بیچٹان ہے وہلم کی سطح مرتفع کی زیادہ ہوئے۔ نیادہ ہوئے تہم کی سرک رنگ کی چٹانوں کا حصہ ہے اور عملاً اپنی غیر تراشیدہ شکل میں صدیوں سے موجود ہے۔ صحرہ کی زیادت کرتے وقت زائر کو بدیدا حقیا طربر تا چا ہے کہ طواف کرتے وقت صحرہ اس کے داکیں طرف رہے تا کہ اس کا طواف کعبہ کے طواف سے مختلف سمت میں ہو۔ ابن عبد رہنے اپنی کتاب ''العقد فرید'' میں لکھا ہے'' جب تم صحرہ میں واضل کعبہ کے طواف سے مختلف سمت میں ہو۔ ابن عبد رہنے اپنی کتاب ''العقد فرید'' میں لکھا ہے'' جب تم صحرہ میں واضل ہوجا کہ وہاں کے کوٹوں میں نمازِ ادا کر واور اس سل پر بھی جوا تی گئلہ تارہ شان میں صحرہ ہی حقاب کی ہے کہ تکہ بیہ جنت کے درواز وں میں سے ایک پر رکھی ہوئی ہے۔'' بیسل دراصل باب الجنة کے قریب سنگ مرم کے فرش کا ایک صد ہے۔ بعض لوگوں کا کمان ہے کہ اس حضرت الیاس نے نماز پڑھی تھی۔ دوسر بے لوگوں کا خیال بیہ ہے کہ بیسل حضرت سلیمائ کی قبر پر ہے۔ بہر حال اس کے بارے میں بیہ بات سب مانے ہیں کہ ابتداء میں جنت کے فرش کی ایک سل (بلاطۃ الجنہ) کی قبر پر ہے۔ بہر حال اس کے بارے میں بیہ بات سب مانے ہیں کہ ابتداء میں جنت کے فرش کی ایک سل (بلاطۃ الجنہ) میں سے گزرتے ہوئے زائر عاجز اندا تھارہ میں گیارہ سیر هیاں بیچاتر تا ہے تو حضرت سلیمائ کی بیدعااس کی زبان پر ہوتی میں سے گزرتے ہوئے زائر عاجز اندا تھارہ میں گیارہ میں اور مصیب ذو مورت سلیمائ کی بیدعااس کی زبان پر ہوتی میں سے گزرتے ہوئے زائر عاجز اندا تھارہ میں گیارہ مصیب ذورہ کوگوں کو نجات عطافر ما۔''

غاری بلندی اوسطا و تھے فٹ ہے اوراس کی جہت پرایک نشان بنا ہوا ہے۔اس کا فرش سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور اس کی دیواروں پر سفیدی کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس غار بش باسٹھ آ دمیوں کے سانے کی جگہ ہے۔ صحرہ کے ایک طرف ہا ہر کو نظے ہوئے کلڑے کو''لسان صحرہ'' کہتے ہیں۔ غارے اندردو محرا بیس بنی ہوئی ہیں۔ان بیس سے ہرایک سنگ مرمر کے دوستونوں پر استوار ہے۔ وائیں محراب کے سامنے مقام خضراء ہے اور شالی کونے میں ایک چپوترہ ہے جے مقام الکیل کہاجا تا ہے۔

صحرہ کے جنوب مشرق میں ایک زینہ ہے جواو پر تنے کی غلام گردش تک جاتا ہے۔ وہاں ہم اس ہلال تک پہنی اسے بیال تک پہنی سے بین جو تنے کے بین ہور ہے کے بین ہور ہے کے بین ہور ہے کے بین ہور ہے کے بین ہور ہے۔

'' فجر کے وقت جب آفآب کی شعا ئیں اس تنے پر پڑتی ہیں اور اس کا ڈھولنا منور ہوجا تا ہے تو اس ممارت کے منظر میں انتا حسن و جمال ہوتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں بیرنظارہ کہیں اور دیکھنے کوئیں مل سکتا۔''
مجد صحرہ مے لیے مختلف زمانوں میں لوگ جا کدادیں وقف کرتے رہے ہیں۔ القدس میں ان جائیداووں کا

ایک طویل سلسله موجود ہے۔ بیرجا ندادیں ، د کا نوں ، مکا نوں اور زمینوں پر مشتمل ہیں۔ مما محمد مار مصدر میں مصرف میں اور اس اور زمینوں پر مشتمل ہیں۔ مما محمد میں المصدر میں مصرف اور الصفر الصفر المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق ا

روپہلی گنبدوالی متجداور سنہری گنبدوالے قبۃ الصخرہ اور چاروں میناروں سمیت تمام عمارات تاریخی طور پر مجد اقصیٰ بی کے نام سے جانی جاتی ہیں اور انھیں عمارات کے مجموعے کو حرم اشرف بھی کہا جاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ کے ساتھ ساتھ روپہلی گنبدوالی متجداقصٰ کی تقمیر سے سے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان نے کرائی تھی جواس کے بیٹے ولید کے عہد میں 705ء میں کھل ہوئی تھی۔

746ء میں آنے و لے ایک شدید زلز لے کی وجہ سے مجداتھیٰ سمیت تمام کارات کوشدید نقصان پہنچا تھا۔ اس دور میں خلافت بنوامیہ محکم نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کی تجدید ومرمت نہ ہو تکی۔ اس زلزلہ کی آ مد کے صرف چارسال بعدایک شدید سیاسی زلزلہ بھی آیا جس نے مند خلافت پر عباسیوں کو شمکن کر دیا۔ السفاح کے بعد جب دو سراعباسی خلیفہ المحصو رمند شین ہوا تو اس نے مسجداتھیٰ کی تجدید ومرمت کا اعلان 753ء میں کیا۔ بیکام 771ء میں پایٹ بیکیل کو پہنچا گین 174ء میں آنے والے ایک اور زلز لے نے المحصو رکی تجدید و مرمت کر شدید نقصان پہنچایا۔ 780ء میں المحصو رک تجدید و مرمت کر شدید نقصان پہنچایا۔ 780ء میں المحصو رک جو اید و مرمت کر شدید نقصان پہنچایا۔ 780ء میں المحصو رک جائشین خلیفہ المہدی نے ایک مرتبہ پھر اس کو از سر تو تھیر کرایا۔ اس تھیر کو بیت المقدس کے رہائتی جغرافیدوان بھاری مقدی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ 1033ء میں ایک اور شدید زلزلہ آیا اور سجد اٹھی کو شدید نقصان پہنچا گیا۔ اس مرتبہ تجدید کا کام فاطمی خلیفہ الظا ہرنے 1034ء سے 1036ء کے درمیان کرایا۔ اس تھیر کے بعد کا برانی سیاح نام خرونے اس کا ذکرا سے سفر نامہ میں کیا ہے۔

جد پيردور

بیسویں صدی کے دوسرے عشرے 1922ء میں اس صدی کی پہلی تجدید مسلم سپریم کونسل نے مفتی امین الحسین کی قیادت میں کرائی تقی۔

آتش زدگی

121گست 1969ء کورو وظلم پراسرائیلی قبضے کے صرف دوسال بعدایک جنونی آسٹریلیائی عیسائی ڈینس مائیکل روہن نے مسجد شریف بیس آگ لگادی۔ اس جنونی کے نزدیک مسجد اقتصلی کے گنبد کے ذبین بوس ہوجانے سے حضرت عیسی کی دنیا بیس آ مدجلدواقع ہوناتھی گردراصل بیسب کچھاس نے یہود بول کے اشارے پر کیاتھا جواس مقدس مسجد کی جگہ بیکل سلیمانی تغییر کرنا چاہج تھے۔ اس آگ نے مسجد اقتصلی کوشد بدقصان پہنچا یا اور نورالدین زنگی کا مشہور منبر اور چھت کوسہارا دین قبیر کرنا چاہج تھے۔ اس آگ نے مسجد اقتصلی کوشد بدقتصان کی نیجا یا اور نورالدین زنگی کا مشہور منبر اور چھت کوسہارا دینے والے لکڑی کے کئی سنون جل گئے۔ میکٹر ول مسلمان مسجد اقتصلی کو دوڑے اور سیند کو بی کرنے گئے۔ وہ چی چی کر الزام لگارہے تھے کہ آگ بجھانے والے اسرائیلی علیے نے آگ بجھانے کی بجائے مزید پیڑول چیڑک کر شعلوں کو ہوادی ہے۔ اس سانحہ کے نتیج بیں مسلم سر براہ کا نفرنس کا پہلا اجلاس رباط بیں منعقد ہوا جس بیں مسجد شریف کو پیش آنے والے اس حادثے کا جائزہ لیا گیا۔

مسجداقصیٰ کودھا کے سے اڑانے کامنصوبہ

1980ء کی دہائی میں انتہا پیند یہودیوں نے مبجداقعنی اور گنبد سخر ہ دونوں کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا تا کہ ان مقدس مسلم مقامات کی جگہ پر ہیکل کی تثیر کی تغییر کی جاسکے گراگر یہودی انتہا پیندوں کی بینا یاک منصوبہ بندی کا میاب ہوجاتی تو بالضرور تغییر کا مالکیر جنگ کا سبب بن جاتی گریہودیوں کی بیسازش 1984ء میں بے نقاب ہوگئی۔ نقمیر وفن تقمیر

مسجداقصلی اوراس کے اردگر دی دیگر عمارات بھول گنبد صحر ہتر یا 144000 مراح میٹر کے رقبے پرتغیری گئ بیں ۔ مسجداقصلی خودتقر یہا 35000 مراح میٹر کے رقبے پرتغیری گئی ہے اور پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے۔ یہ عمارت گنبد صحر ہ کے برعکس جو ہاز فطینی فن تغییر کا عکس نظر آتا خالص طور پر ابتدائی اسلامی فن تغییر کانمونہ نظر آتی ہے۔

اس كاطول تقريباً 83 ميٹر (272 فث) اور عرض 56 ميٹر (184 فث) ہے۔

كنبد

اگرچہ آج خلیفہ عبدالملک کے عہد میں تغییر کیے گئے گنبدی کوئی چیز بھی ہاتی نہیں رہی گرموجودہ گنبد فاطمی خلیفہ
الظا ہر کے تغییر کردہ گنبد سے بالکل مشابہ ہے جو 1969 کی آتش زدگ سے پہلے بالکل صبح حالت میں وجود تھا۔ 1969ء کی
آتش زدگی کے بعد لکڑی کے بجائے کئر بیٹ کا گنبد تغییر کیا گیا تھا اور اس پرالمویٹم چڑھایا گیا تھا جواس پر نصب کی گئی سیسے
کی اصل چیٹوں کی جگہ تھا گر 1983ء میں سلوریا المویٹم کی پلیٹوں کو اصل سیسے کی سلیٹی رنگ پلیٹوں سے بدل کر اس کی تغییر کا
سابق اعماز بحال کردیا گیا۔

مجدافضیٰ کا گنبدان چندایک گنبدوں میں سے ایک ہے جوج بد بنوا میداور عباسیہ میں محراب کے بالمقائل تغییر کیے گئے تھے۔اس گنبدی اعدرونی زیبائش چودھویں صدی عیسوی سے تعلق رکھتی ہے۔1969ء میں ہونے والی آتش زدگی میں اس کی اعدرونی زیبائش کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا محراس زیبائش کوجدید تیکنیک استعال کر کے بحال کر دیا گیا ہے۔
روکا راورڈ پوڑھی

مبحداقصیٰ کی روکاریا مقف ڈیوڑھی 1065ء میں فاطی خلیفہ المستعصر باللہ کے علم پرتقیر کی گئی ہے۔ یہ ڈیوڑھی ایک آ راکٹی محراب اور چھوٹے آ راکٹی ستونوں پر مشتل ہے۔ صلیبوں نے اپنے قبضے کے دوران اس کوشد بیرنقصان پہنچایا تھا تا ہم اس کی خوصورتی اورآ رائش کو ایو بی سلاطین نے بحداز ال بحال کر دیا اور اس کوخوبصورت ٹاکلوں سے مزین کرادیا تھا۔ اس محراب دار ڈیوڑھی کی مزید تزکین و آ رائش مملوک سلاطین کے عہد میں کی گئے۔ اس کی تجدید ومرمت صلاح الدین ایو بی کے بیتے المعظم کے عہد میں 1210ء میں کی گئی ہے۔

#### اندرون مسجد

مبحد اقصی کے اعدو فی دالان کے سات بعلی مصے (Aisles) ہیں اور تمارت کے جنو بی حصے سے ملحقہ کی چھوٹے ہال بھی ہیں جواس کے مشرق و مغرب میں واقع ہیں۔ مبحد شریفہ کی 121 رکٹین شکشے کی کھڑکیاں ہیں جن کا تعلق عہاسی اور فاطمی خلفاء کی تغییرات سے ہے۔ 1924ء میں کی جانے والی تجدید و مرمت میں ان میں سے بنی ایک بحال کردیے گئے ہیں۔

مبحد کے اندرونی دالان کی جہت کو 45 ستونوں سے سہادا دیا گیا ہے جن میں سے 33 سنگ مرمر کے ہیں۔
اندرونی دالان کے مرکزی حصے کے ستون کی قدر بھاری ہیں جب کہ دوسر ہے حصوں کے ستون متناسب ہیں۔ گنبد کے
یچ کے ستون کا تھین سجاوٹ آ رائش سے مزین ہیں اورا طالوی سفید سنگ مرمر کے تعمیر کیے گئے ہیں۔ مبحد شریف کے
اندرونی حصے میں اگر چہذیا دہ طور پرسفیدی کی گئی ہے گرگنبداوراس کے بیچے کی دیواریں کاشی کاری سے آ راستہ ہیں۔

النبر

مسجداتھیٰی کا منبر نورالدین ذکل کے تھم پر صلب کے ایک دست کا راخترینی نے بنایا تھا۔ نورالدین ذکل نے جب القدس کوصلیبوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی اس دوران بیر منبر مسجد کے لیے ایک تحذہ کے طور پر بنوایا تھا تا ہم نورالدین ذکل اپنی وفات تک القدس کوصلیبیوں سے آزاد نہ کراسکا اور بیسعا دت بعدازاں صلاح الدین الیوبی کے جسے میں آئی اوراس نے سلطان نورالدین زکلی کا بنوایا ہوا منبر مسجد شریف میں چھوایا تھا۔ بیرمنبر ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا اور اس پر عربی خطاطی کے بہترین نمونے موجود تھے۔ اس منبر کو آرائش پھول چوں سے بھی سجایا گیا تھا۔ بیرمنبر 1969ء کی

حرمین شریفین کا تاریخی جغرافیه -

آتش زدگی میں جل کرخائشر ہوگیا تھا اور ایک سادہ منبراس کی جگہ رکھ دیا گیا تھا۔ 2007ء میں آٹھی اسلامی وقف کے سربراہ عدنان الحسینی نے بیان دیا تھا کہ جلد ہی ایک نیامنبراس کی جگہ رکھا جائے گا۔ نیامنبر سلطان صلاح الدین کے منبر کی طرز پر بنایا گیا ہے۔

وضوخانه

مبحد اقصیٰ کا مرکزی وضوعاند Al-Kas مبحد اقصیٰ گنبد صحر ہ کے درمیان مبحد کے شال میں واقع ہے۔ یہاں مبحد میں نماز اوا کرنے والے وضو کرتے ہیں۔ بدوضو خانہ سب سے پہلے بنوامیہ کے عہد میں تقیر کیا عمیا تھا۔ بعد از ال 1327ء میں گورز تنکیز نے اس کی تجدید کرائی اوراسے کشادہ کیا۔



# حرم شريف اور ديگر مقامات

محقق ابن الفقيد نے 903ء ش لکھا تھا کہ جرم شریف کا طول ایک ہزار درع اور عرض سات سودرع ہے۔اس کی محارتوں میں جار ہزار چو بی صهتر ،سات سوئنگی ستون اور پانچے سوپیتل کی زنجیریں ہیں۔ ہررات ایک ہزار چیسوفا نوس روش کیے جاتے ہیں اور اس کام کے لیے ایک سوچالیس غلام مامور ہیں۔ ہرماہ سوتین سوکلوروغن زینون پہال کے قانوسوں اور چراغوں میں استعال ہوتا ہے۔ حرم شریف کے اعدر سولہ بڑے صندوق قرآن مجید کے مجلدات کے ہیں۔وضو کے لیے چارحوض اور واعظین کے لیے یا نچ منبر ہیں مجداور گنبدوں کی چھتوں پرمٹی کے بجائے جست کی 45 ہزار تختیاں چڑھائی گئی ہیں۔مجد کے اعدستر گز (ورع) طویل تین متورات کے لیے مخصوص مقصورے ہیں۔حرم شریف کے اعدونی و بیرونی دروازوں کی تعداد پیاس ہے جبکہ ابن عبدرباس کے دس سال بعدائی کتاب "العقد فرید" ش لکھتا ہے کہ حرم شریف کی مبارک عمارتوں میں ڈیڑھ ہزار فانوس روش کیے جاتے ہیں۔ دروازے پچاس اورستون 684 ہیں۔ صحرہ کے ا عمر بیس اور باہر اٹھارہ ستون ہیں۔ صحرہ کے گنبد پر جست کی 3392 تختیاں لگائی گئی ہیں جن پر پاکش کردہ پیتل کی 10210 تختیاں جڑی گئ ہیں۔اس قبہ میں روشی کے لیے 464 فاٹوس روشن کیے جاتے ہیں جوتا نے کی زنجیروں اور كندول يس لكے موئے ہيں۔ ہرزنجر 18 درع (اكر) لمي ہے۔ بدى تقطع كے چوقر آن مجيد، جن كا برصفي كھال كے پور سے تقطع پر بنی ہے۔ حرم محر میں دس محرابیں، پندرہ گذید، چوہیں در سے اور جار بینارے اذان کے لیے ہیں۔ مجد، گذید اور میناروں سب کی چھتوں پر طمع شدہ چا دریں چڑھائی گئی ہیں۔مبید میں 230 خدام ہیں جنمیں سرکاری خزانے سے تخواہ لتی ہے۔روغن زیون کی ایک بوی مقدار تقریباً سات سوکلوگرام حرم شریف کے چراغوں میں روشی کرنے کے لیےاستعال کی جاتی ہے۔ایک جدیدمغربی سیاح کے سفرنامے کے مطابق حرم اقدس کا طول 1200 گز اور عرض 660 گز ہے۔ حرم میں جابجاز بخون،مروااور نارنج کے درخت ہیں اوراس کے دروازے چودہ ہیں جن میں سے اکثر بندرہتے ہیں۔ بیسفر نامہ بیسویں صدی کے آغاز میں لکھا گیا تھا۔

حرم شريف كاطول

دسویں صدی عیسوی میں بشاری مقدی اورابن الفقیہ نے اس کا طول وعرض 1500x1500 اورسیاح ناصر

خرواور چغرافیددان الا در کی نے 1080 x 1200 فٹ کھھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایو بی کی بازیافت کے ایک عرصہ بعد جب مشہور سیاح ابن بطوطہ کا یہاں ہے گزر ہوا تو اس نے طول وعرض 435 x 752 گز (درع) پایا۔ مالکیہ صاحب دمشیر الخرام' نے 1351ء شن 438 x 638 کھھا ہے جبکہ 1496ء میں مجیرالدین 485 x 485 فٹ بیان کرتا ہے جواس بات کا ہوت ہے کہ زماند قدیم سے دور جدید تک احاظہ حرم کی حدود میں پچھوزیادہ ردو بدل نہیں ہوا۔ البتہ 1967ء میں مولانا شیر علی نے اس کا طول وعرض 1200 x 1200 ہتایا ہے اور بیاضا فہ شاہ حسین کے عہد میں کی گئی حرم کی تز کین لوک دوران ہوا تھا۔

## حرم شریف کے دروازے

مختلف ادوار میں مورضین اور زائرین نے دروازوں کے نام اور تعداد مختلف بیان کی ہے۔اس سلسلے میں سری ولس نے مختلف ادوار میں دروازوں کا جوثقت مرتب کیا ہے وہ درج ذیل ہے۔

> مقدى این عبدر به 985 ييوى 1047 ييوى 1496 ييوى 1890ء 903عينوي 913عينوي بإبالسلسله بإبالسلسله بإبداؤر بإبواؤو بإبواؤو بإبداؤد باب النبي باب النبي بابالني بإبط بإبط بإبط بابالقصى قديم بابالبراق باب النبي باب هم ابالنبي باب مين الصلوة صلاح الدين الوبي في بدكرواديا ايواب مريم بإبالرحمه بإبالرحمه بإب الرحم بإب الرحم بإبالرحمه بإبالرحمه بإبالتوبه بإبالتوبه بإبالتوبه بإبالتوبه بإبالتوبه بإبالتوبه بإبالطه بابهركزني بإب اليواب بإب الحطه بإبالاماط ايوابالاماط جهعدداسرائل بانج عدد

..... باب الوليد باب الوليد ..... باب الاشرف الاغيا باب الاشرف الاغيا .... باب الوليد باب الوليد .... باب الحوائم باب الخوائم باب الخوائم باب الحديديا باب الحديديا باب الحديديا .... باب القطائمين باب القطائمين باب القطائمين باب القطائمين باب التوفى .... باب السلام ....

بإبالوادي

ىددرواز ەوادى جېم كىطرف كلائا ہادر باب التوب كدبند كيا بوا آج بھى موجود ب

سرسی ولس کے مطابق مورضین اور سیاحوں کے درمیان ناموں کے اس اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ حرم شریف کی اطراف و جوانب میں مختلف زمانوں میں بہت کچھردوبدل واقع ہوتارہا ہے مثلاً صلیبی جنگوں کی حکومت کے زمانے میں یا مسلمانوں کی دوبارہ بازیافت کے وقت یا جبکہ سلطان سلیمان قانونی نے سولہویں صدی میں حرم شریف کی جارد بواری کو دوبارہ تغیر کرایا وروازوں کے نام تبدیل ہوئے تھے۔

مقدی، ناصر خسروہ این فقیداور این عبدرہ کے ' باب حط' کا نام آئ کل' 'باب البراق' ہے یا اسے' 'باب البی گھڑا' بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کا آ دھا حصہ زیرز بین ہے۔ ناصر خسرواس کے بارے بدروایت لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے بی اسرائیل کو اس درواز ہے ہے جم شریف بیس داخل ہونے کا تھم دیا تھا جہ مقدی کے باب البی ، این الفقیہ اور ناصر خسرو کے باب البی اور عبدرہ کے باب محمد کو تیغہ لگا کر بند کردیا گیا ہے۔ ناصر خسرونے اس درواز ہے کے بارے بیس لوگوں سے باب البی اور عبدرہ کے باب محمد کو تیغہ لگا کر بند کردیا گیا ہے۔ ناصر خسرونے اس درواز ہے کے بارے بیس لوگوں سے دوایت نقل کی تھی کہ بید حضرت سلیمائ کے ذمانے کی تعمیر ہے اور نبی کریم بائیلی شب معراج اس درات ہی ڈیوڑھی بیس دوسرے شریف کے اس ذبین دوز راستہ کی ڈیوڑھی بیس دوسرے شریف لائے تھے۔ بیراستہ مکہ معظمہ کی جانب کھلتا ہے۔ حرم شریف کے اس ذبین دوز راستہ کی ڈیوڑھی بیس دوسرے ہیں وہ شہر کے پیٹ کے درواز ہے ہیں۔ اس کوز بین دوز بنانے کی وجہ سے کہ مضافات بیس تر چھے درخ بیس جولوگ دورر ہے ہیں وہ شہر کے بیٹ کے درواز سے ہیں۔ اس کوز بین دوز بنانے کی وجہ سے کہ مضافات بیس تر بین دوز جرے آئے ہیں نظر آتے ہیں جو تھی دوسرے کلوں کا چکر لگائے بغیرا عمرہ بی تھا وران جروں کے سروں پر ایک دو ہر اپر انا درواز ہ موجود ہے۔ اللہ بین کے عہد بیس الاقصلی القد بر کہلا تے تھے اوران جروں کے سروں پر ایک دو ہر اپر انا درواز ہ موجود ہے۔ اللہ بین کے عہد بیس الاقصلی القد بر کہلا تے تھے اوران جروں کے سروں پر ایک دو جر اپر انا درواز ہ موجود ہے۔

المقدى ك "ابواب مريم" اور ناصر خروكا" باب العين صلوان "محراب مريم ك قريب واقع تھا۔ سلطان صلاح الدين ابو بي نے بيت المقدس پر قبضہ كيا تو مغرب وشال كى ست كے سواحرم بيس آئے والے اور حرم سے جائے والے تمام راستے بند كرديے اور اى سلسلہ بيس ان دروازوں پر بھى تيغا كراديا گيا۔ ابن الفقيه كاباب الوادى ، حرم شريف والے تمام راستے بند كرديے اور اى سلسلہ بيس ان دروازوں پر بھى تيغا كراديا گيا۔ ابن الفقيه كاباب الوادى ، حرم شريف كمشرقى جانب" وادى جہنم" كى طرف كھائى تھا اور قبرالصخرہ ك چبوترے كى درج البراق (براق كازيد) كے بالمقابل واقع تھا۔ بعض كو تھے بعض محققين كہتے واقع تھا۔ بعض كو ك تھے بعض محققين كہتے ہيں كدرسول اللہ شب معراج كواى دروازے سے حرم بيں واقل ہوئے تھے بعض محققين كہتے ہيں كدرسول اللہ عب معراج كواى دروازے سے حرم بيں واقل ہوئے تھے۔ بعض محققين كہتے ہيں كدرية باب البنا كر" بھى كہلا تا ہے اور باب الذہب سے ذرا مغرب بيں ہث كرحرم كى ديوار كے اس جھے بيں اب بھى تينا كيا ہوا موجود ہے۔

ابن الفقيہ اور ابن عبدربہ کا باب الرحمہ اور مقدی کا باب الرحمہ، ناصر خسرو کے باب الرحمہ اور باب التوبہ مشرقی ویوار کے وہ بند دوازے ہیں جنہیں انگریز گولڈن گیٹ (باب الذہب) کے نام سے یادکرتے ہیں محرمسلمان آج

بھی ان دروازوں کو باب الرحداور باب التوبہ کے نام ہے پکاریتے ہیں۔ باب التوبہ کے بارے بیں ناصر خسرو نے لکھا ہے کہ یکی وہ دروازہ ہے جہاں اللہ تعالی نے حضرت داؤڈ کی توبہ قبول کی تھی۔ ناصر کے عہد بیس اس کے قریب ایک مجد بنی ہوئی تھی اور آج بھی اس مجد کی جگہ کری سلیمان ہے۔ علامہ سیوطی نے باب الرحمہ کے بارے بیس لکھا ہے مجدافسی کے مشرق کی طرف اس دیوار بیں واقع ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید بیس یوں کیا ہے:

> فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُةُ مِنْ قِبِلِهِ الْعَذَابُ (سورة العديد: 25)

اس دروارے کے سامنے کی وادی کو وادی جہنم کہتے ہیں۔خود بدروازہ، باب الرحمرم شریف کی چارد ہواری شاں عدر کے درخ پر ہے۔ آبیشریف ہیں جس دروازے کی طرف اشارہ ہے اسے بند کردیا گیا ہے۔ رہاباب التوبہ توبیہ باب الرحمہ سے لی کرایک ہی دروازہ بن جاتا ہے لین دولوں میں ہے کسی میں بھی آ مدورفت نہیں ہو عتی باب التوبہ کے قریب اور باب الرحمہ اور باب الاسباط کے درمیان حضرت خضر والیاس علیم السلام کامسکن ہے۔ بدوروازہ چھٹی صدی عیسوی میں اقدیم کیا تھا اور بعد از ال صلیمیوں نے اسے گولڈن گیٹ یا باب الذہب کا نام دیا تھا۔ المقدی کا باب "برکہ بی امرائیل" اور ناصر خسر وکا " باب الواب کے درمیان سے تریب ہی واقع ہے۔

اور ناصر خسر وکا " باب ابواب" محادیات صلیمیہ کے بعد سے باب الاسباط کے نام کے مشہور ہے اور حرم شریف کی شالی دیوار کے مشرقی سرے اور مسکن خصر والیاس سے قریب ہی واقع ہے۔

مقدی ، ابن الفقیہ ، ابن عبدر بہ کا باب الاسباط اور ناصر خسر و کا باب الا بواب حرم کے مغرب بیس شالی دیوار کو لے جانے والا راستہ ہے جو محربات صلیبیہ سے اب تک باب الحطہ کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ علامہ سیوطی کھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ای درواز سے سے حرم شریف بیس داخل ہونے کا تھم دیا تھا۔ مقدی کے ابواب ہا شمیہ ، ابن عبدر بہ کا باب البہا شمی ، خسر و کا باب زوایا نے یاصوفیداور مجیرالدین کا باب الدویدار آج کل باب صوفیہ باب شرف الا نبیا کہلاتا ہے۔ سیوطی کے الفاظ میں میرحرم کے شالی رخ پر کھتا تھا۔

مقدی اورابن عبدربکاباب الولید،اس زماندکاباب النمو ائدہ جومغربی دیوار کے شالی سرے پرواقع ہے۔
علامہ سیوطیؓ نے اے باب الخلیل بھی کہتا ہے لیکن مقدی کے بیان کے مطابق باب الخلیل یاباب ابراہیم باب الولیدے
آ مے جنوب کا دروازہ تھا جے ناصر ضرونے باب السقر لکھی ہے۔ فی زمانہ سہ باب الناظرہ کہلاتا ہے۔علامہ سیوطیؓ نے لکھا
ہے کہ باب الناظرہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بھی نہیں کھلا۔ پہلے رمانے میں اے باب 'میکا کیل' کہتے تھاور
ایک روایت کے مطابق شب معراج کو حضرت جرائمل نے براق کوای دروازے سے با عرصا تھا۔

، باب الحديد، سلطان صلاح الدين في حرم شريف كى مغربي ديوار مين باب الناظر كے جنوب مين بنوايا تھا۔ كى دراين الفقيد كا باب ام خالد موجودہ باب القطائين (پنير

فروشاں) ہے۔ باب القطانین ان دروازوں میں سے ہے جنہیں از سرنونقیر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے الملک النصرین قلادون نے اسے تغیر کرایا تھالیکن بعد میں گر کر برکار ہو گیا تھا اور تنگیز الہاشی الناصری والی شام نے سلطان محمہ بن قلادون کے تھم پراسے دوبارہ تغیر کرایا تھا۔ اس کے جنوب میں مڑتے ہی باب التوضی (طہارت) یا باب امطارہ (بارش) ہے۔ موجودہ ڈیوڑھی علاؤالدین بصیر نے بنوائی تھی۔

## قبة السلسله

بشاری مقدی نے دسویں صدی میں اپنی زیارت کا احوال رقم کیا تھا۔ اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ حرم شریف کا محت ہر جگہ پخشہ ہے۔ اس کے وسط میں مدینہ شریف کی مجد کی طرح ایک چہوتر ہ ابجرا ہوا ہے جس کے چاروں طرف چوڑی چوڑی سیر ھیاں ہیں۔ اس چہوتر ہ پر چارگنبد ہے ہوئے ہیں۔ ان میں قبۃ السلسلہ ، قبۃ المعراج اور قبۃ النبی چھوٹے پیانے پر تھیر کے گئے ہیں۔ ان کی ویواریں بغیر سنگ مزمر کے ستونوں پر قائم ہیں اور سیسے کی چاوریں چڑھی ہوئی ہیں۔ علی ہروی کا بیان ہے کہ قبۃ السلسلہ کی طرف کھاتا ہے اور اس کے او پر ایک محراب بنی ہوئی ہے اور محراب پر خلیفہ قائم ہا مراللہ کا نام اور سورة اخلاص کندہ ہے۔ محققین کے مطابق بیروہ مقام ہے جہاں حضرت سلیماتی بیٹھرکر وادری فریا تے تھے۔

قبۃ السلسلہ بیں ستونوں پر قائم ہے اور جھت پرسینے کی چادریں منڈھی ہوئی ہیں۔اس کے رو ہرو (جانب مشرق) حضرت خضر علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کے شالی رخ پر قبۃ النبی اور مقام جرائیل ہیں اور چٹان کے ہما ہرقۃ المعراح واقع ہے۔ مخضر ہیکہ قبۃ الصخرہ کے مشرق میں ایک چھوٹا ساگنبد صرف ستونوں پر قائم ہا اور قبلہ رو محراب کی دیوار کے سواجے دوستونوں کے درمیان کی جگہ کو بند کر کے بنایا گیا ہے اس کی کوئی و یوار نہیں ہے۔ ابن عبدر بہنے لکھا ہے کہ بیدہ گنبد ہے جس میں بنی اسرایل کے عہد میں ایک زنجیرعدل گستری لکئی ہوئی تھی جو بنی اسرائیل کے مابین کذب و صدق کا فیصلہ کرتی تھی۔

بدروایت بیجی ملتی ہے کہ حضرت جرائیل نے حضرت داؤد کولو ہے کا ایک ٹھردیا تھا کہ عدالت گاہ کے ایک طرف سے دوسری طرف کا کراس پر گھنٹی لٹکا دی جائے۔ مدعی اور مدعاعلیہ اس کو باری بار ہاتھ لگاتے تھے۔ جوسچا ہوتا تھا اس کے ہاتھ لگانے سے بیھنٹی بجئے لگتی لیکن اکثر جغرافیدوانوں نے زنجیری کا حوالہ دیا ہے صرف یا تو ت حودی اس گنبد کے بیان میں رقم کرتا ہے کہ یہی وہ مقام تھا جہاں بیز نجیر عدل گستری گئتی تھی جوسرف کے بولتے والے ہاتھ آتی تھی اور جھوٹی گوائی دینے والا اس وقت تک اسے چھوٹی سکتا تھا جب تک وہ اپنے گنا ہوں سے تو بدنہ کرلے۔ ان روایات کے علاوہ تاریخی حقیقت بدے کہ جب خلیفہ عبد الملک نے تبہ الصخر ہ تھیر کرایا تھا تو پہلے نمونے کے طور پر اس نے بیہ تہہ

تغیر کرایا تھا جو قبۃ السلسلہ کہلاتا ہے بی قبۃ چونکہ زیادہ مستحکم ٹیس تھااس لیے زلزلوں سے متاثر ہوکر بار بارتغیر ہوتا رہا۔
صلیبی جنگوں سے پہلے اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سیاح ناصر خسرو نے لکھا ہے کہ بیستگ مرمر کے آٹھ ستونوں اور چوشکی پایوں پر قائم ہے۔ سبت قبلہ کے سوا جہاں پھروں سے ایک خوبصورت و بیار بنادی گئی ہے ہر طرف سے ستون کھلے ہوئے ہیں۔ جغرافید دان الا در لی نے 1150ء ہیں مستحی بیانات کی بنا پر اسے کلیسائے حفیر ۃ القد س قرار دیا تھا اور لکھا تھا کہ اس کا طول وعرض نہا ہے تناسب اور قابل داد ہے۔ اس کے مغربی دروازے کے بالمقابل ایک قربان گاہ بی ہوئی ہے جس پر بنی اسرائیل نڈرو نیاز لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مغربی موروزی مصنف نے لکھا ہے کہ ران گاہ بی ہوئی ہے جس پر بنی اسرائیل نڈرو نیاز لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مغربی مصنف نے لکھا ہے کہود نے بیکل کی جھت پر سے پھینک دیا تھا اس مقام پر گر کر شہید ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر بیود نے بیکل کی جھت پر سے پھینک دیا تھا اس مقام پر گر کر شہید ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر گر کر شہید ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر کر دوستونوں کو چھوڑ کر باقی سر وستونوں کو چھوڑ کر باقی سر وستونوں پر قائم ہے تا ہم کی سر خشنے نے لکھا ہے کہ 1260ء تا 1277ء ہے۔ بیرقیم ہوئی کے دوستونوں کو چھوڑ کر باقی سر وستونوں پر قائم ہے تا ہم کی سر ش نے نے لکھا ہے کہ 1496ء کے بعداس میں ترجم ہوئی گیا۔ خوبھولے گینید

مقدی کے بیان کے مطابق قبۃ الصخرہ اور قبۃ السلسلہ کے علاوہ دو چھوٹے گنبداور بھی بھیشہ سے ہیں اور آنخضرت مُنافِیْنِ کے سفر معراج کی یادگار ہیں چونکہ ریب مارتیں زیادہ مشحکم نہیں تھیں اس لیے زلزلوں سے پہم نقصانات پینچنے رہے اس لیے مختلف زمانوں میں ان کی تغیر نو کے بعدان کے ناموں میں بھی گڑ بڑ ہوتی رہی ہے۔

نویں صدی میں ابن الفقیمہ کے بیان کے مطابق چہوڑے کے شالی حصد قبۃ النبی ، مقام جرائیل اور قبۃ المعراج واقع تنے اور ابن عبدر بہ انھیں یوں بیان کرتا ہے(ا) ..... وہ گنبد جہاں سے آنخضرت مالی آتا کان پرتشریف لے گئے تنے۔(۲) اس مقام کے اور کا گنبد جہاں رسول کریم مالی آنے انبیاء سابھین کی امامت کرائی تھی۔ (۳) معبد جرائیل

مقدی 985ء میں قبۃ المعراج اور قبۃ النبی کا اور ناصر خسرو 1047ء میں قبۃ النبی کا ورقبۃ الجبرائیلی کا ذکر کرتا ہے۔ صحر ہ کے شال مغرب میں جودوگنبدوا تع شے ان میں سے بعید تر ابن الفقیہ کے زمانے میں قبۃ النبی کہلاتا تھا اور ابن عبدر بہا بایان ہے کہ شب معراج انبیا ئے سابھین کے ساتھ حضور سالی آئے نہیں دور کعت نماز اوا فرمائی تھی ۔ آج کل اس جگہ جوگنبد موجود ہے اسے قبۃ المعراج کہا جاتا ہے۔ اس قبۃ المعراج اور قبۃ الصخرہ کے درمیان آج کل قبۃ المجرائیل واقع ہے جہاں سے آئے ضرت سالی آئی آسانوں کی سیر پرتشریف لے گئے تھے مقدی اسے قبۃ المعراج اور ابن الفقیہ نے وہ گنبد بتایا ہے جہاں سے آئے ضرت سالی کی وجود نہیں ہے۔

مهدحفرت

ا حاطرم کے جس مشرق گوشے میں قدیم آثار پرایک چوٹی کی زمین دوز سجد (20 گز 45 گز) مہد حضرت میں استان دور سیستان کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عبدر بہ نے است محراب حضرت مریم بنت عمران اور مقدی نے محراب مریم و ذکر کیا کا نام دیا ہے۔ محراب مریم میں وہ مقام یا جمرہ حضرت مریم واقع تھا جہاں فرشتو ان کے لیے قرآن کریم کے مطابق بے مولی کھیل لایا کرتے تھے۔ محراب ذکر یااس کے ساتھ ہی ہے جہاں فرشتوں نے افسیں ولا وت حضرت محیطیٰ کی بیٹارت دی مقی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہے۔ مبدحضرت میں میں زمانہ قدیم سے حضرت عیدی کا پٹھوڑا رکھا ہوا ہے۔ یہ پٹھوڑا انہم کا بنا معام جو اور انتاوس ہے کہ ایک آ دی اس کے اندر کھڑ ہے ہو کر نماز اوا کرسکتا ہے۔ یہ پٹھوڑا زمین میں نصب ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیدی ای مقام پر پیدا ہوئے تھے جب افھوں نے شیر خوار کی کے عالم میں لوگوں سے گفتگو کی تھی۔ اس پٹھوڑ کو بعد ازاں محراب مریم اور محراب زکریا اس کے مشرق پہلو میں واقع ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت مریم نے دروزہ کی شدت میں اس پھر کو زور سے پکڑا تھا اور یہا تھی کی انگیوں کے نشان ہیں۔ ناصر خسرو کے الفاظ میں اس میں چا ندوزہ کی شدت میں اس پھر کو زور سے پکڑا تھا اور یہا تھی کی انگیوں کے نشان ہیں۔ ناصر خسرو کے الفاظ میں اس میں چا ندی اور پیشل کے بہت سے قانوس لئے ہوئے تھے جنھیں ہررات روش کیا جاتا تھا۔

صلیبیوں نے اپنے دور بی حرم شریف کے ان زمین و وزمقا مات سے اصطبل کا کام لیا تھا اس لیے لا طبی و قائع اور اس اور طبی ہروی اس کا ذکر اصطبل سلیمان کے طور پر کرتے ہیں۔ آج کل '' اصطبل سلیمان'' مہدعیای کے مغرب میں ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک درواز و کھاتا ہے۔ صلیبیوں کے قبضے سے پہلے حرم شریف کے شالی پہلو میں واقع محراب واؤد ختم ہوگئی تھی۔ البتداس کے قریب کری سلیمائ جوایک قد آوم بلند چٹان ہے موجود رہی ۔ لوگوں کا بیان ہے کہ سلیمائی ہیکل کی تعمیل کے بعد صفرت سلیمائی ہیکل کی تعمیل کے بعد صفرت سلیمائی مقام پر نشست فرماتے تھے۔ علامہ سیولی نے لکھا ہے کہ بیکل کی تعمیل کے بعد صفرت سلیمائی نے اس مقام پر تین ہزار بچھیاں اور سات ہزار بھیٹرین قربان کی تھیں۔ علامہ سیولی تحراب واؤد کے بارے میں لکھتے کہ محراب داؤڈ قلعہ بیت المقدس کے اعمر ہے مگر جب وہ حرم میں نشریف لاتے تھے تو محراب کلاں (مجدافھی کے منبر کے برابر) میں نماز ادافر مائے تھے۔ پھر جب صفرت عراب ان سے مشہور ہوگئی تھی۔

جے مجیرالدین نے قبسلیمان کھاہے، حرم شریف کی جنوبی دیوار میں وابستہ محراب ہے اور ہاب العنم کے سامنے اور اس دروازے کے قریب ہی جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ناصر خسر و نے حرم شریف کے شالی جے میں منبر داؤلا کے علاوہ دواور گنبدں(۱) قبہ یعقوب اور (۲)محراب زکریا کا ذکر کیا ہے۔ لی سٹر پٹے بیان کرتا ہے کہ قبہ یعقوب سے عالبًا مرادوہ گنبد ہے جوآج کل قبہ سلیمان کہلاتا ہے اورمحراب ذکریا کا کوئی آٹار ہاقی نہیں۔

مجیرالدین لکھتا ہے کہ باب السلسلہ کے مقابل قبر موٹی بنا ہوا ہے، لیکن اس کو حضرت موٹی سے کوئی نبیت نہیں کیونکہ حضرت موٹی ہیں الدین کے الدین کی نبیت نہیں لائے۔ 649ھ / 1251ء میں از سر نوفقیر ہوا اور اس سے پہلے قبۃ الحجر و کہلاتا تھا۔ قبۃ الطو مار جنوب مشرقی کونے پر چپوڑے کے کنارے بنا ہوا تھا۔ مجیرالدین کے الفاظ میں ترم شریف کے چاروں مینارای مقام پر قائم ہیں جہاں عبد الملک کے زمانے میں تھے۔ پہلاحرم شریف کے شال مفرنی کوشے میں دوسرا باب السلسلہ کے شال میں تیسرا شال مغربی زاویہ میں ماذمۃ الوانہ (1298ء) میں از سر نوفقیر ہوا اور چوتھا باب الاسباط اور باب الحلہ کے درمیان جو 1367ء میں شرے سے تعیر کیا گیا تھا۔

صلیبی جنگوں سے پہلے مصنفین نے بعض ایسے مقامات کا ذکر بھی کیا ہے جو آج موجود نہیں۔اس کی وجہ غالباً وہ تبدیلیاں تغییں جو سیسی تا بھی اس کی مقامات کا ذکر کیا تبدیلیاں تغییں جو سیسی قابضین نے کی تغییں نا صرخسر و نے حرم شریف کے شال مغربی کوشے میں جو محراب زکر یا کا ذکر کیا ہے جس کا آج نشان تک نہیں ملتا اسی طرح این الفقیہ کا کہف اہرا ہی اور این عبدر بہ کا مینار اہرا ہی معدوم ہو چکا ہے۔ مقدی ، مقام النار ، مقام النار ، مقام کعبداور محراب یعقوب کا ذکر کرتا ہے۔ناصر خسر و گذید یعقوب کی کیفیت لکھتا ہے جو شال جھے میں تھا کیکن اس کے بھی اب آ قارنہیں ملتے۔

مصلی سلیمان

باب حلہ میں داخل ہوکر دائی طرف مجد کے ثالی دروازہ شرف الا بنیا پر نگاہ پڑتی ہے۔ باب حلہ اوراس باب کے درمیان چارستونوں پر بیقبلہ قائم ہے جس میں قبلہ رومحراب بنی ہوئی ہے۔اسے مصلی سلیمان کہتے ہیں۔کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان معبد کی تقییر کے وقت یہیں بیٹھ کر فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔

روضه سليماك

بیروضہ جرم شریف میں موصور و کے جانب مشرق تین سوقدم کے فاصلے پر بیرونی دیوار کے متصل ایک مقفل کرے میں واقع ہے۔ کرے کے دونوں جانب جالی دار کھڑکیاں گلی ہی ہیں جن سے قبر دیکھی جاسکتی ہے۔ قبر کی لمبائی تقریباً سات گڑ ہے۔ بیقبر شالاً جنوبا ہے اور کمرے کے متصل جس سلیمان واقع ہے جہاں حضرت سلیمان شریر جنات کو قید کرتے تھے۔ اصطبل یہاں سے ذرافا صلے پر ہے۔

د يوار براق

یدوہ مقام ہے جہاں شب معراج حضرت جرائیل نے سواری مصطفیٰ لینی براق کو باعد حاتھا۔ یہاں خواتین کے کے لیے ایک چھوٹی سی معجد بنی ہوئی ہے۔اس معجد میں ایک نابینا امام خواتین کوظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھا تا ہے جبد عشااور فجری نمازیں گھر پراواکرتی ہیں۔

## مزارمولا نامحمطي جوهر

مولانامحم علی جو ہر، راہنما مسلم ہندوستان کا مزار مجد صحر ہ کے بالقائل ایک بند کمرے میں واقع ہے۔ اس کے کتبے پرعربی عبارت کھی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ''اللہ تعالیٰ مومنوں کوان کی جان و مال کے صدقے جنت دے گا۔'' بیمجام عظیم مولانا محم علی جو ہرکی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ انھیں اپنی رحمت میں جگہ دے۔ پندرہ شعبان کولندن میں وفات پائی اور جعہ کے دن یا چے رمضان 1349 ھے القدس میں وفن کیے گئے۔

## د يوار گرېيه

حرم شریف کی مغربی دیوار میں پچاس فٹ کے ایک کلاے کے بارے میں یہودیوں کی دعویٰ ہے کہ بیدیکل سلیمانی کی باقیات میں سے ہے۔ چنانچہ وہ اس مقام پرآتے ہیں اور گربیدوبکا کرتے ہیں۔ان کے اس فعل کی نسبت سے اس دیوار کے اس مصکا ''دیوار گربی' پڑگیا ہے۔اس مقام کو سلمان''البراق'' کہتے ہیں کیونکہ روایات کے مطابق شب معراج ای مقام پر اپنی آسانی سواری براق پر سے ازے تھے اور یہیں براق کو با عما گیا تھا۔ یہیں سے آپ مجد میں تشریف لے بھاں ایک گول کڑ الگا ہوا ہے۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ شاہ بیڈرین نے جب135 عیسوی میں یبودیوں کو بیت المقدس سے تكالاتھا تو

صدیوں تک اس شہر میں ان کا داخلہ بھی ممنوع قرار پایا البتدایک یہودی مصنف کے مطابق 410 و میں وہ عیسائی حکمرانوں سے شرکود یکھنے کی اجازت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بھی صرف اتنی کہ جنوبی پہاڑیوں سے وہ بیت المقدس کود کھیسکیں۔ جب ساتویں صدی میں حضرت عرق انتج بن کراس شہر میں آئے تو انھوں نے بھی یہودیوں کواس شہر میں آباد ہونے ک اجازت نیس دی البتہ جب بعد کے زمانے میں تحریک صیبون شروع ہوئی تو یہودیوں نے دیوار گرید کی زیارت کی درخواست دی۔ بیانیسویں صدی کی بات ہے جب یہودی ریول نے ترکول سے بدورخواست کی تھی کدان کا ند مب اٹھیں حرم شریف کے باہر گریدوزاری کا حکم دیتا ہے۔فراخ ول ترکوں نے یہودیوں کے ندہبی فرائف کا احساس کرتے ہوئے انھیں مغربی دیوار کے باہر گریہ وزاری کرنے کی اجازت دے دی لیکن آخیں ہے بھی تھم دیا کہ وہ دیوارے تیں فٹ پیچے ر ہیں گے۔ بیاجازت حاصل کرنے کے بعداور پہلے یہود یوں نے اپنی روایتی مکاری سے کام لیا اور طویل جدوجہد کی۔ بید اجازت اٹھیں کب ملی؟ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے البتداتا ہا چاتا ہے کدانیسویں صدی تک مقدس مقامات کے خادموں اورسر براہوں کے سواکسی غیرسلم کوشمر کی فصیل کے اعدد قیام کی اجازت نہیں تھی حتی کہ کوئی سفارتی نمائندہ بھی نہیں رەسكتا تفا۔البت سال كے ايك مقرره حصے ميں سياحوں اورزائرين كوائدرجانے كى اجازت دى جاتى تقى مرانيسويں صدى کے اوائل میں اولا سپین اور بعدازاں وسطی اورمشرتی یورپ کے یہودی مہاجرین کواس پابندی ہے مستعنی قرار دے دیا گیا تھا جوانتہائی بے بی اور افسوس کی حالت میں یہاں پٹیجے اوا پنے یہودی رشتہ داروں کی خیرات برگز ارہ کرتے تھے۔ 1831ء من جب فلسطين اورشام برحاكم مصرقابض موكيا لوقديم بيت المقدس كى بئيت من تبديلي كى رفارتيز موكى اور ملک میں ابتری سیلتی چلی کئی فلسطین کے دروازے یہودی تاجروں ،مشنریوں ادر سیاحوں پر کھول دیے معری انظامیے نے القدس میں برطانیکو تو نصلیث کھولنے کی اجازت بھی دے ک اور شہر میں ایک پروٹسٹنٹ چرچ کے تغیر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ جومسلم عہد کا پہلا پروٹسٹنٹ چرچ تھا۔ تو نصلیٹ کی وساطت سے یہود یوں نےمعری کمانڈر ابراہیم پاشا کود بوارگریہ کو پختہ کرنے کی اجازت دینے پر رضامند کرلیا تا ہم شہر کی مشاورتی کونسل نے اس خواب کوشرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔

مگر یہود یوں نے اپنی عیاری سے کام لیتے ہوئے اتنی اجازت ضرور لے لی کہ وہ وہاں پہنی کرکوئی شور نہیں کریں گا البتہ انہیں دیوارگر میکو پختہ کرنے کی اجازت نہ لی ۔ پھر بید معاملہ گورزمھر تھرعلی پاشا کے سامنے پخش ہوا تو اس نے 26 ممکی 1840ء مطابق 24 رہنے الاول کو گورز بیت المقدس کو لکھا کہ یہودیوں کو صرف زیارت کی اجازت ہے۔ مزید کی چزکی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گریہودی اپنی کوششوں میں معروف رہے۔ 1854ء میں انھوں نے برطانوی قو نصلیٹ کی مدد سے ایک نتاہ شدہ عمارت کی جگہ اپنا معبد تغیر کرنے کی اجازت حاصل کرلی جو تھٹ برطانوی سفیر کاٹر ورسوخ کی وجہ سے لگی اور یوں یہود یوں کو تسطین میں جدید زمانے کی پہلی کامیا بی حاصل ہوگئ۔ پھر یہود یوں نے آ ہتہ آ ہتہ کھڑے ہوکر گریدوزاری کرنے کے ساتھ ساتھ کرسیاں بچھا نا شروع کردیں تو مسلمانوں نے اس پراجتجاج کیا گر 1914ء میں صورت حال بدل گئی اور عرب برطانیہ کے ہاتھوں آ زادی حاصل کرنے کے خواب و کیھنے گئے اور یہود یوں کواب روکنا مشکل ہوگیا۔

1917ء میں جزل ایکن بی ایک عیسائی فاتح کی حیثیت سے القدس میں داخل ہوا واراس نے صلاح الدین ایو بی کی روح کو للکارا کدا ہے صلاح الدین و کیوہم آج القدس میں دوبارہ فاتحانہ طور پر داخل ہوگئے ہیں۔ 30 مارچ 1918ء کو برطا توی فوج کی دو یہودی بٹالین جب القدس پنچیس تو انھوں نے دیوار گرید پر شصر ف اجتماعی طور پر آہ و دیکا کی بلکہ شور و ہٹکا مہ بھی بیا کیا۔اس کے دس دن بعد صیبونی کمیشن نے اس حرکت کو دہرایا۔ صیبونی کمیشن کی آ مدے مسلما توں بلکہ عیسائیوں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا جس سے با قاعدہ طور پر برطانوی رابط افر کو آگاہ کیا گیا۔

30 می کوصیہونی کمیشن کے سربراہ ویزیش نے لارڈ بالفور کے نام ایک خطیس کھھا کدد یوارگریہ فورا ان کے حوالے کردی جائے کیونکہ سے ہمارے بیکل کا حصہ ہے۔ چونکہ سے جائے افریق مسلم وقف کے نام تھی اس لیے پہلے پہل اس جگہ کوخرید نے کی ناکا می ہوئی گریہودی بھی ہمت نہ ہار دے اور انھوں نے دیوارگریہ پر جبرا قبضہ کرنے کی کوشش کی گر اس جہدوی بٹالنوں کا رویہ دیوارگریہ پر حاضری کے وقت بہت شر پسندانہ ہوتا تھا۔ جب انھیں یہاں حاضر ہونے سے روکا گیا تو ایک بٹالین کے کمانڈر نے اس کی خلاف ورزی کی جس پر اپریل 1920ء بیل مسلمانوں اور یہود یوں بیس پہلاتصادم رونما ہوا۔ یہود نے دویاہ مجداقصی کے اس جے پر طافت سے قبضہ کرنا چاہا۔ چندون کے بعد مفتی ایس الیون کے جو بھی آخر یہود یوں کا خواب پورا نہ ہوسکا اورد یوارگریہ کی دیکھ بھال ایس الیون کی یہودی نمائندوں کو اجازت نہ دی گئی۔ یہودی ہر طرف سے فلسطین چہنچنے گئے اور 1948ء بیس برطانیہ کا انتذاب خی یہودی مرطرف سے فلسطین چہنچنے گئے اور 1948ء بیس برطانیہ کا انتذاب خی بہودی مرطرف سے فلسطین چہنچنے گئے اور 1948ء بیس برطانیہ کا انتذاب خی موجوانے پرانھوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کردیا۔

جس شہر کے نقدس کے پیش نظر ترکوں نے 1917ء میں بغیرائرے خالی کردیا اب وہاں خون کی ندیاں بہنے کئیں۔ بیت المقدس کے احترام کے مدمی بیبودی مشین گنوں اور تو پوں سے شہر پر جملہ آ در ہوگئے۔ صرف ایک جملہ میں 60 ہم حرم شریف میں گرے جس سے چار نمازی ہلاک اور پائج زخی ہوئے جن میں سے ایک شخ حرم خود بھی تھے۔ بیود یوں نے منصان پہنچایا۔ جنگ ہوئی تو قدیم شہر بیود یوں نے منصرف قبۃ الصخر ہ اور مجد اقصیٰ کو بلکہ عیسا تیوں کی عبادت گا ہوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ جنگ ہوئی تو قدیم شہر اردن کے قبضے میں دے دیا گیا گراسرائیل پروشلم پر قبضے کی خواہش کو ناتمام نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ ہمیشہ اس پر قبضے کی تاک میں رہا۔ آخر جون 1967ء میں اسے موقع مل گیا۔

7 جون کواسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان دیوارگریہ کے سامنے پہنچا تواس نے وہی قدیم نعرہ لگایا'' دیوارگریہ ہماری ہے'' پھر چند ہوم بعد دیوار پرعبرانی زبان بیں ایک بختی آ ویزاں کردی گئی۔اسرائیل کے قبضے کے بعد ابو مدین سلم وقف کی تمام عمارتوں کوز بین بوس کردیا گیااوران کے باسیوں کو جراشجرے نکال دیا گیا۔

حوض اور یانی کے ذخیرے

احاطرم کے یچے چٹانوں شی مختلف مقامات پر بہت سے حوض اور تالاب بے ہوئے ہیں جو پانی کو ذخیرہ کرنے کی کام آتے ہیں۔ عہد حضرت سلیمان میں جرون کے قریب وادی او تاس سے چشموں کا پانی ایک بند کے ذریعے ان حوضوں تک پہنچایا جا تا تھا۔ سیاح ناصر خسر ورقم طراز ہے کہ حرم شریف کی سطح کے بنچے چٹانوں میں حوضوں کی اتن تعداد ہے کہ خواہ کتنے ہی بارش برسے پانی بہہ کر بیکا رئیس جا سکتا کیونکہ بارش کا پانی بھی ان حوضوں میں جمع ہوجا تا تھا۔ پانی کو خوضوں تک پہنچانے کے بیاس زمانے میں بھی سیسے کی نالیاں بنی ہوئی تھیں۔ احاطرم کے بیچے جو تالاب بنے ہوئے سے ان کی حرمت کی ضروت بھی نہیں پڑتی تھی کیونکہ بیسب کی چٹانوں میں تراش کر بنائے گئے تھے۔ ان کی چھتوں اور وکھکوں کی صورت المبائی کے تورجیسی تھی۔

بزاحوض

بیت المقدس کا سب سے بڑا تالاب یا حوض جس کا ایک حصہ خود مجد اقصلی کے بیچے کھودا گیا تھا بھیرورقہ کہ فاتا تھا۔ علامہ سیوطی کے بیان کے مطابق جب ہم محراب کی جانب منہ کر کے مجد اقصلی میں داخل ہول تو بھیرورقہ کارخ دردازے کے بائیں ہاتھ پڑتا تھا۔ علاہ سیوطی نے اس کے نام کی وجہ تسمیہ بھی عجیب روایت کے ذریعے بیان کی ہے۔ ایک عجیب واقعہ

آ مخضرت مل المين المرايد و و المحقيق ميرى امت مين سايك فخض البيند و با وَ ل ير جنت مين واخل مو كا اور وه واليس آئ كاز شده يعنى وه و نيا كارب والا مو كائ

حضور مظافیۃ کے فرمان عالیشان کے مطابق میں چوہ ہیں گی آپ نے خبر دی تھی یوں رونما ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں ایک کا رواں ہیں بنی تمیم کا ایک کے عہد خلافت میں ایک کا رواں ہیں بنی تمیم کا ایک مختص شریک ابن حباث شامل تھا۔ وہ ایک کنویں میں سے پانی لینے گیا اور انقاق سے ڈول نیچ گر گیا۔ وہ اس ٹکا لئے کے مختص شریک ابن حباث شامل تھا۔ وہ ایک کنویں میں سے پانی لینے گیا اور انقاق سے ڈول نیچ گر گیا۔ وہ اس ٹکا کی سے جب کنوئیں میں اتر اتو اسے اس کنوئیں کے اعمر ایک باغ کا ایک درواز ہ نظر آیا۔ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ باغ کی سیر کے دور ان اس نے کسی درخت کا پہنے تو گیا اور اسے اور نکل آیا۔

پھر پیخف حاکم شہر کے پاس گیا اور اس نے جو پھھاس باغ میں دیکھا تھا اس اس کے سامنے بیان کیا۔ حاکم شہر نے بہت سے آدی اس کے ساتھ کیے لیکن جب وہ اس کویں میں اتر ہے تو انھیں پھھ نظر نہیں آیا نہ ہی کی باغ کا راستہ دکھائی دیا۔ حاکم نے حضرت عرای خدمت میں بید واقعہ لکھے بھیجا اور نھیں وہ حدیث بھی یا و دلائی کہ رسول اللہ طاقین نے فرمایا تھا کہ '' جواب میں امیر الموشین نے اس حاکم کو تھم دیا کہ اس شخص کہ '' جواب میں امیر الموشین نے اس حاکم کو تھم دیا کہ اس شخص کے کان میں اثر ہے دہنے والے بیخ کو دیکھا جائے تو کے کان میں اثر ہے درختوں کے چوں کی طرح نہ مرجما جائے تو بیٹ کو وہ جنت کے درختوں کے بیٹوں کی طرح دیث میں بھی بیٹ کو وہ جنت کے درختوں کے بیٹوں کی طرح دیث میں بھی رسول اللہ طاقین کا بیار شاورتا گیا ہے کہ اس بیٹ میں کوئی خرائی وائن نہ ہوگی۔ پھر جب حاکم نے وہ بیٹہ دیکھا تو است تا زہ

اورسرسبز بإيا-

يانی

بشاری مقدی لکھتا ہے کہ بیت المقدی میں پانی کی افراط ہے۔ چنا نچہ بیضرب المشل مشہور ہے کہ بیت المقدی میں کوئی جگہ الی نہیں جہاں اذان کی آ وازاور پانی نہ ہو۔ شہر میں شاید ہی کوئی مکان ہوگا جس میں ایک سے زاید حوش نہ ہوں۔ شہر میں تنین بڑے حوش بھی تنے جو بر کہ بنی اسرائیل، بر کہ سلیمان بر کہ عیاد کے نام سے مشہور تنے ۔ خود حرم مجدافضی میں بیس سے زائد کوئیں اور وسیح وعریف حوش تنے ۔ مزید ہیکہ بیت المقدی میں سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک وادی میں پانی کا بند بندھا گیا تھا جہاں دو تالاب ہے ہیں جن میں موسم سرما کی بارشوں کا پانی جمع ہوتا تھا۔ ان تالا بوں سے شہر میں پانی لانے کے لیے نہریں بنائی گئی تھیں جو موسم بہار میں چھوڑ دی جاتی تھیں۔ بر کہ بنی اسرائیل حرم شریف کے شال مشرقی گوشے کے باہر آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ بخت لعر نے اسے بنی اسرائیل کے بریدہ سروں سے مجرویا تھا۔ برکہ سلیمان کو خود دھڑے سلیمان کے خود وایا تھا۔ بیآج کل معدوم ہو چکا ہے۔ البتہ برکہ عیاد جے ایک صحافی رسول حضرت میاد برکہ میں منظر نے کے ماس میار میں میان کے خود وقا۔

اسلام كى مساوات كاسبق

حضرت عرِّ کے عہد خلافت میں جب انطا کید فتح کیا گیا تو آپ نے اپنے سپہ سالا رحضرت ابوعبیدہ کو بہت المحقدس فیج کرنے کا محم دے دیا تھا۔ طویل محاصرے اور شدید جنگ کے بعد شہرے باشندے سلم پر آ مادہ ہوئے مگراس شہر کے استف اعظم صفر و نیوس نے شہر کے دروازے مسلمانوں پر کھو لنے کی بیشر طار کھی کہ خودا میر الموشین ،حضرت عرِّ تشریف لا کرمیعا بدہ سلم تحریر فرما کیس کیونکہ ہماری کتابوں میں کھھا ہے کہ اس شہر کو نبی آخرالز مان کا ایک صحابی فتح کرے گا۔ اس کا نام عمر ہوگا اور لقب فاروق اعظم۔ حضرت ابوعبیدہ نے جنگ ملتوی کردی اور بیساری روئیدا دحضرت عرِّلی خدمت میں کھ

تجیجی ۔ جبیا کہ پہلے ذکر آیا حضرت عرالقدس میں تشریف لائے ان کے پاس مواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھااورایک غلام بھی اس سفر میں ان کے ہمراہ تھا۔ سواری کے اونٹ پرایک دن بیفلام سواری کرتا اور ایک دن حضرت عمراونٹ پرسواری كرتے تھے۔ جب بيت المقدى ك قريب كنچ تو اسلامى فوج ك نعره مائے تجبير سے القدى ك بام ودركو فح المھے۔ عیدائیوں کا ایک جرٹیل ارطون پہلے بی شہرس تکل کرحفرے عمر کا اعتقبال کرنے کے لیے آ مے بوھا۔ اتفاق سے اس دن اونٹ برغلام سوار تھااور آپ اونٹ کی مہارتھا ہے ہوئے پیدل چل رہے تھے۔ جب استف صفر و نیوس کو حضرت عمر کے اس طرح اسلامی مساوات برعمل کرنے کا نظارہ ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ یمی وہ فض ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اور اب نے حاکم شیرکومشورہ دیا کہ بیشہر کی جابیاں حضرت عمر کی خدمت میں پیش کردے۔ چنانچیشہر کی جابیاں حضرت عمر کے حوالے کردی سکیں۔ایک عہد نامہ کی روسے آپ نے شیر کے تمام عیسائیوں کوامان دی اوران کے گر جے محفوظ مقامات قرار وے دیے۔اس کے بعد آپ نے اس شمر کے متبرک مقامات و کھے۔ جب آپ فو جی کیمپ سے باہر نگلنے لگے تو سحابہ کرام نے آپ کوایک جیتی محوز ااورلباس پیش کیا مگرآپ نے فرمایا کہ خدانے بیوزت ہمیں اسلام کی بدولت عطاکی ہے مجھے شان وشوکت کی کوئی ضرورت نہیں۔اس کے بعد آپ نے مقام صحرہ پر تجدہ شکر ادا کیا کہ بید حضرت سلیمان کی جائے عبادت تھی۔آپایگرج میں تھے کے صفرونیوں نے نماز کاوقت ہونے پرآپ کواپٹی گرجامیں نماز اواکرنے کی پیش کش ك مرآب في شكريداداكر في بعدايداكر في الكاركردياكيس ان كى نمازاداكر في سيد كيم ملمانول كواس گرجا گھر کومجد بنا لینے کا خیال ندآ جائے۔ گیار ہویں صدی کے آخراور پھر بیبویں صدی کے نصف میں ایک بار پھر عالم اسلام اس مقدس شهر سے محروم ہو گیا۔ خدا کرے کہ عالم اسلام میں کوئی صلاح الدین ایسا مجاہد پھر پیدا ہوجوا سے واپس مسلمانوں كودلوادے كەحفرت عرائح بعد باب المقدس كودوباره صلاح الدين ايوني نے ہى فتح كيا تھا۔

وادى جهنم

بیت المقدس کے مغرب اور جنوب کی گھائی کو بہودی بن ہون (وادی جنم) کہتے ہیں گر مسلمان شہر کی مشرق ست والی وادی کو وادی جنم کہتے ہیں۔ یہ ایک حصار کی حیثیت رکھتی ہے اور قدیم زمانے میں اس مشرقی وادی کو کیڈرون جیہو شیفٹ کہتے ہتے۔ جو ٹیل ٹی کے محیفے کے باب سوم آئے تہ نہر 2 میں اس کا ذکر موجود ہے جس کی بنا پر یہود نے اس کو میدان محشر قرار ردیا ہے اور بھن مسلمان بھی اے مفروضہ پل صراط بجھتے ہیں۔ وادی جنم سے مصل میدان کو ''الساہر ہ'' کے نام سے یاد کیا جا تا ہے اور اس کے جنوب کے دروازے کو بھی ''باب الساہر ہ'' کہتے ہیں۔ اس وادی میں انگوروں کے باغات، کر جا، را ہیوں جبح رے اور بے شار مقابر ہیں۔ قریب ہی وہ گر جا بھی ہے جس میں حضرت مربع ، والدہ حضرت میں گا مزار ہے۔ وادی کی وصلوانوں پر بہت ی قور ہیں جن میں صحابہ کرام مدفون ہیں۔ وادی کیاس صحابور مربع ، والدہ حضرت میں گا مزار ہے۔ وادی کی

وادى الساهره

ناصر خرونے لکھا ہے کہ جامع مجدے آ مے بوامیران ہے جے "ساہرہ" کا نام دیا جاتا ہے۔مشہور ہے کہ يمى ميدان محشر إوريمي محشر خلايق موكا-اس وادى كے كنارے ايك بردامقبره إوربكشرت ديكر متبرك مقامات ميں جہاں لوگ دعا ئیں مانکتے ہیں۔مجداور دشت ساہرہ کے درمیان ایک نشیب ہے۔اس نشیمی وادی کوحضرت عرانے وادی جہنم کانام دیا تھااور آج بھی بیای نام ہے موسوم ہے۔ بیکھاٹی قدیم بیت المقدس کے مشرق میں ہے۔ جغرافیدوان اسٹر پنج کا بیان ہے کہ یہود نے بیت المقدس کے جنوب مظرب میں واقع ایک کھاٹی کو مین بون الیعنی جہنم کی وادی کا نام دیا ہے اورمسلمانوں نے جس وادی کو بینام دیا ہے وہ ببود ہوں میں وادی کیڈرون یاجیحشفٹ کے نام سےمشہور ہے اوراس کی روایت وہ جوئیل نبی کے صحیفے سے لیتے ہیں اور اسے میدان حشر قرار دیتے ہیں۔المقدی کے بیان کےمطابق وادی جہنم احاطرهم كے جنوب مشرقی كوشے سے شہر كے مشرق ميں انتهائے شال تك تھيلى موئى ہے۔كيسند مريم بھى اى وادى ميں ہاوراو پر کے رخ وادی کی ڈھلوان پراصحاب رسول ،حضرت شداد بن اون اور حضرت عبادہ بن ثابت کی قبور ہیں ۔ بد میدان دادی ساہرہ اور مجدافعیٰ کے درمیان داقع ہے۔ای دادی میں وہ عمارت بھی ہے جے "ناصر خسرو" نے "فرعون کا گھر قرار دیا تھا۔ بیٹمارت اپنی ساخت کے اعتبارے سے متحیر کن ہے۔ میدان ساہرہ کے بارے میں یا قوت جودی نے کھا ہے کہ وہی میدان حشر بگا کوہ زینون وادی جہنم کے مشرقی پہلو سے مجدافعنی پر چھایا ہوا ہے اور پہاڑی کے پہلو پر بلندجكه پروه قبرستان واقع ہے جہاں ہر ملک كےمسلمان اپنے مرد بے دفن كرتے ہيں۔اسے مقام الساہرہ بھى كہا جاتا ہے۔ يهال مشهور 35 مساجد بين جن مين سب سے اہم اور قابل ديد جامع عراب مشهور ب كه جب حضرت عراف شركوامان دی تھی اورا بب اعظم نے حضرت عمر او کینے قیامدد کی عضے کی دعوت وی تھی۔ آپ وہاں تشریف لے سے اور جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوچکا تھا۔ بادری نے حضرت عراکو درخواست کی کہ گرجا میں نماز ادا فرما كين محرآب نے مير حيون مين نمازاداكى - جبآب نمازادافرما يكو آپ كوخيال آيا كدمبادامسلمان اسدروايت بنالیں۔اس طرح تو اس شہر میں عیسائیوں کی کوئی بھی عبادت گاہ مخفوظ نہیں رہے گی۔ آپ نے فوراً کا غذوقلم منگوا کرایک تحریر قم کردی کہ کوئی مسلمان میری نماز کی ادائیگی کومثال بنا کراس گرجا پر نضرف نہ کرے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس رواداری اور انساف کے اعتراف میں گرجا کے سامنے صرف میں قدم کے فاصلے پر ایک مجد تقیر کرنے کی اجازت جابی جےمسلمانوں اور معزر عرض فرقول کرلیا۔ای نبت سے بیمجر بھی مجدجا مع عراکہلائی۔

مسجدفاروقي

ميمجرجبل زيون پركينيه صعود كريب واقع ب- كتي بين جب مطرت عرالقدى و امان دين كے ليے

یہاں تشریف لائے تھے تو آپ نے لشکر اسلام کے ساتھ یہیں قیام فرمایا تھا۔ ای مقام پر آج کل معجد فاروقی واقع ہے۔ای مقام پرمسلمانوں نے مصرت عرقی امامت میں نماز اوا کی تھی۔ بعداز اں اس مقام پر مصرت عمر کے لقب فاروق سے منسوب مبحد فاروق تقمیر کردی گئی۔

#### كينسه القيامه

یادرہے بیرونی قیامت زامقام ہے جس کو 'کافروں' (مسلمانوں) سے نجات ولانے کے لیے پوراصلیبی

یورپ اٹھ آ یا تھااور صدیوں تک حشر پر پا کیے رہا تھا۔ کینے قیامہ ایک وسیع گرجا ہے جے سیحی نہا ہے محترم قرار دیے ہیں مسلی

روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ بہیں مصلوب اور مدفون ہوئے تھے اور اس مقام پر دوبارہ زعرہ ہوئے تھے۔ اس گرج

میں انھوں نے ایک صلیب بنار کھی ہے جو کھمل طور پر سنگ مرمر کے ایک مستطیل چہوترے پر کھڑی ہے۔

#### چشمه حضرت الوب

یہود ہوں اور میسائیوں کی دیگریادگاروں کا ذکر آئندہ صفحات بیں کیاجائے گا۔ ای مقام پروہ چشہ تھا جس کیا بائی ہے تھے۔ اے''ویل آف گیاہ'' کا نام دیاجا تا ہے۔ اس چشہ بیل بائی ہے تھے۔ اے''ویل آف گیاہ'' کا نام دیاجا تا ہے۔ اس پائی ایک 80 گڑ گھری چٹان سے آتا ہے اور ہر سال موسم سرما بیں اس کے کناور ل سے اہلی پڑتا ہے۔ اسے چشہ ایوب بھی کہتے ہیں۔ اس سے دو فر لا نگ آگے میں صلوان آتا ہے۔ مقدی لکھتا ہے کہ عرفات کے رائے زم زم کا بائی اعربی اعرض صلوان تک آتا ہے۔ اس شام یہاں ایک میلدگائا ہے۔ ناصر خرو نے لکھا ہے کہ یہ چشمہ ایک چٹان سے پھوٹنا ہے۔ اس بائی بیل کوئی اس سے باؤں تک حسل کر لے تو اسے ہر تم کے درد سے نجات ال جاتی ہے۔ بقول علی ہروی یہ قبہ الساخرہ کے درد سے نجات ال جاتی ہے۔ بقول علی ہروی یہ قبہ الساخرہ کے دیجے سے بہتا اور وادی جہتم بیں بالا سے سطح نمودار ہوتا ہے۔ اس کا بائی موسم سرما بیس بہت گرم اور موسم گرما بیل نے نہا سے سرد ہوتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق اسے حضرت سلیمان کو بوت ملک حز قبل نے کھدوایا تھا۔ لی اسٹرنٹ کا بیان ہے کہ میں صلوان چشمہ نہیں بلکہ حوش ہاور 130 گڑدور میں ام الارج کے ایک نجر کے ذریعے اس بیل بائی لایا جاتا ہے۔ یہ نہی زیرز بین ہے۔ اس سرگ کے دائے وقف کردیے تھے۔ یہودیوں نے عالی عہد میں اس چشمہ کرد کی دین پر باغات حضرت عان نٹے نے ساک بین شہر کے لیے وقف کردیے تھے۔ یہودیوں نے عانی عہد میں اس چشمہ کرد کی دین پر باغات حضرت عان نٹے نے ساک بین شہر کے لیے وقف کردیے تھے۔ یہودیوں نے عانی عہد میں اس چشمہ کرد کی دین پر باغات حضرت عان نٹے نے ساک بین شہر کے لیے وقف کردیے تھے۔ یہودیوں نے عان نی عہد میں اس چشمہ کرد کی دین پر بان ایک میانی سے میں میں جشمہ کردی تھی۔ یہودیوں نے عان نی عہد میں اس چشمہ کردی تھی۔

#### غارقارون

بٹاری مقدس نے جو بیت المقدس کا بی رہائٹی تھابیت المقدس کے بجائبات میں ایک برد معقار کا ذکر کیا ہے جے قرآن مجید میں سورہ فقص کے حوالے سے قارون کے نام منسوب کیا ہے۔مقدی کا بیان ہے کہ بیشر سے

باہرواقع ہے۔ یہاں سے ایک دروازہ اس مقام تک چلاجاتا ہے جہاں حضرت موٹی کے مقتولین مرفون ہیں لیکن اس بارے شرک ہے اس کے مقتولین مرفون ہیں لیکن اس بارے شرک ہے تان ہے جس کے اندرجانے کے راستے بند ہوئے ہیں۔ یہ راستے استے تنگ و تاریک ہیں کہ ان میں آ دی ٹاری لائٹ کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ یہ جامع عمر کے میں مقابل واقع ہے۔

#### ديكرآ ثار

ارض مقدس کے ان پہاڑوں اور چشموں کا تذکرہ اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ کی نہ کی وجہ سے خاص امتیاز اور یادگار کی اہمیت رکھتے ہیں۔ کوشش تو بھی ہے کہ ان مقامات کے متعارف نام استعال کیے جا کیں۔ مثلاً ہم اردوز بان میں کوہ طوراس پہاڑکو کہتے ہیں مثلاً کوہ طوراس پہاڑکو کہتے ہی مثلاً طورز بیون وغیرہ۔

#### الظور

الطورایک خاص پہاڑ کا نام ہے اسے نمیوریا تمریحی کہتے ہیں۔ بیطبریہ کے شال میں نابلس کے اوپر واقع ہے۔ سامری لوگ اس کی زیارت کوجاتے ہیں۔ یہودی بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم کو پہیں قربانی کا تھم ہوا تھا۔

#### طورزيتا

## طور ہاروائ

جبل ہارون وہ بلند پہاڑ ہے جو بیت المقدس کے جنو بی علاقے میں واقع ہے۔ حضرت ہارون کا مقبرہ اس پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے اور حضرت ہاروگ نے وفات بھی اس پہاڑی پر پائی تھی۔اس دوران جب وہ حضرت مولی کے ہمراہ اس پہاڑ پر گئے ہوئے تھے۔

عورسينا

بیت المقدس سے تقریباً دوسومیل سے فاصلے پرمعروشام کے درمیان واقع ہے۔ یہ بچروقلزم سے بہت قریب واقع ہے۔ طور سیناطیع طور پر دوحصوں میں منقتم ہے۔ شائی حصیہ بچونے کے پھر کی قتم سے ہاوراسے' بادیہالمتہ بی اسرائیل' کہتے ہیں۔ طور سینا کے قریب ہی ' جبل موٹی' واقع ہے جہاں آپ نے جلوہ خدا تدی کو دیکھا تھا۔ جزیرہ نما سینا میں بی اسرائیل بارہ برس تک قیام پذیرہ کرمن وسلوئی کھاتے رہے تھے۔ طور سینا کے قریب ' الامن' یا ' الیم' نامی ایک گاؤں واقع ہے جہاں اس وشت نوروی کے زمانے میں حضرت موتی اوران کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ طور سینا پر بارہ چشمے ہیں اوران کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ طور سینا پر بارہ چشمے ہیں اوران کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ طور سینا پر بارہ چشمے ہیں اوران کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ طور سینا پر بارہ

سورہ نور کی پینتیںویں آیت میں انھیں کی طرف اشارہ ہے۔ جغرافید دان الا در لیک کا بیان ہے کہ طور سینا کی چوٹی پرایک مجد ہے جس میں ایک کنوال جس سے راہ چلتے مسافر سیراب ہوتے ہیں۔ بیدہ مقام ہے جہاں جلوہ خداعدی کی تاب ندلاتے ہوئے حضرت موتلیٰ بے ہوش ہوگئے تھے۔

جبل الجليل

شام كے ساحل برخمص كى طرف كھيلا ہوا پھاڑ" جبل الجليل" كے نام ہے موسوم ہے۔اس كا سلسلہ دھ ش تك كھيلا ہوا ہے۔ كہا جا تا ہے كہ اس بھاڑ كن دويك" سحر" نامى گاؤں تھا جس بھی صفرت نوح رہتے تھے۔ طوفان نوح فالبًا يہيں سے نثر وع ہوا تھا۔ صفرت سے اس بھاڑ پر بھى اپنى سیاحت كے دوران تشريف لے گئے تھے اور انھوں نے لوگوں كو خوش خبرى دى تقى كہ اس علاقے بيں بھى قطاكى مصيبت نہيں آئے گی۔ارض مقدس وموجود كے چند مو يدمشہور بھاڑ ہہيں: مثلا جبل عالمہ، جبل جوف ، جبل صدقہ ، جبل النھير بيدو غيرہ ۔ ان بل سے ہركى تاريخ جدا ہے اور بے شار واقعات وحوادث زماندان سے وابستہ ہيں۔ صرف ايسے دل كی ضرورت ہے جوگھا ذر كھتا ہے اور چشم بینا سے د كھ سكے۔

وريائے اردن

بیت المقدی سے صرف کچیں میل دوری پر دریائے اردن بہتا ہے۔ای دریا سے حضرت سے نے اصباخ کیا تھا یا باالفاظ دیگر پہتمہ لیا تھا۔لاکھوں کی تعداد میں عیسائی ہرسال یہاں زیارت کو آتے ہیں اور پانی بطور تیمک لے جاتے ہیں۔ یہی دریا ہے جس کی نسبت سے شرق اردن کی حکومت قائم ہوئی تھی۔

بيتاللحم

ا بیت المقدس کے جنوب میں ساڑھے پانچ یا چھیل کے فاصلے پر بیت اللحم کی بتی ہے۔ بیسط سندرے

ڈ حائی بڑار دنٹ کی بلندی پرواقع ہے۔ یہاں زینون کے درخت اور باعات کثرت سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان درختوں کے یٹچ حضرت حضرت میسائی پروان چڑھے تھے۔ زائرین ان درختوں کے پتوں کو بطور تیرک لے جاتے ہیں اور پا در کی اپنی چا ندی بناتے ہیں۔ کرمس کے دنوں میں بڑارں بلکہ لاکھوں سیجی زائرین یہاں زیارت کو آتے ہیں اور سیجی رسوم کج اوا کرتے ہیں۔

## عجائب روز گار درخت

حضرت عیلی کی ولادت گاہ میں اس مجور کے درخت کا ایک حصہ تا حال موجود ہے جس کا کھل حضرت بی بی مریخ نے کھایا تھااور جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے''وھندا الیك بہور ۶ النخلہ (الآیہ) بیرحضرت مریخ جوایک ولیہ بنی اسرائیل ہیں کی ایک کھی کرامت اور حضرت عیلی کامعجزہ ہے ورنہ مجود کے درخت اس علاقے میں پیدائیس ہوتے۔ مقبرہ حضرت راحیل، والدہ حضرت یوسعٹ

بیت المقدس سے بیت اللحم کو جاتے ہوئے راستہ میں مقبرہ راحیل (Rachel) واقع ہے۔حضرت راحیل حضرت یوسٹ کی والدہ محتر مدکا نام ہے۔اس کے قریب ہی'' بیت جلا'' نامی عیسا کی کہتی ہے۔حضرت واؤڈ اور حضرت سلیمان نے اپنا بچپن اٹھیں پہاڑوں اور میدانوں میں بسر کیا تھا۔ یہیں حضرت واؤد کا مزار بھی واقع ہے۔

بیت اللحم کی آبادی میں اکثریت عیمائیوں کی ہے۔ ان کا لباس اور وضع قطع ابھی تک قدیم تہذیب و تھ ن کا نشان ہے۔ یہاں عیمائیوں کا سب سے مقدس گرجاواقع ہے جے کلیسائے میلا و (Chuch of the Nativity) کہتے ہیں۔ اس کی تغییر 330ء میں والدہ نطین ملکہ ہیلینا نے کرائی تھی۔ یہ دنیا کے قدیم ترین گرجا گھر تھی میں سے ایک ہے۔ اس کر جا میں ابھی تک اس بجور کا کھڑا تھوظ تا بیا جا تا ہے جس کا پھل معزت مریخ نے کھایا تھا۔ یہاں بہت سے لا طین اور امریکن گرجا میں ایک تخدیم ترین گرجا گھر تھی تیں۔ یہ اور امریکن گرجا گھر بھی ہیں۔ ایک قدیم گرجافر شقوں کا گرجا بھی ہے۔ جس میں کر مس کے دن کھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ یہ گرجا ان فرشتوں کے نام پر بنایا گیا ہے جفوں نے گڈریوں کو ولا دت میٹ کا مڑدہ سایا تھا۔ معزت عرابے سفر بیت المقدس میں جب یہاں تشریف لائے تو آپ نے تغیر مبود کی خواہش ظاہر کی ۔ لوگوں نے ایک گھر پیش کیا جوقبلدر نی بنا واقعا۔ اے مجد میں تریل کردیا گیا اور گر بے کو بدستور قائم رہنے دیا گیا تھا۔

## الخليل(Hebron)

سطح سمندر سے تقریباً تین ہزارفٹ کی بلندی پر بیت اللحم کے جنوب میں انگلیل (Hebron) واقع ہے۔ انگلیل پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں ہے اور بیت المقدس سے صرف بیس میل دور ہے۔ مکفیلا کے عاریمبیں واقع ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ای بہتی میں بسر کیا تھا۔ انھوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کی وفات پرایک غارخاندانی قبرستان کے لیے خرید لیا تھا۔ اس غار بیل حضرت براہی محضرت ابراہی محضرت اور ہی کو دوجہ حضرت بیسے کا انتقال مصر بیل ہوا تھا اور آپ کو دوجہ حضرت بیسے کا انتقال مصر بیل ہوا تھا اور آپ کو دوجی دوجی کیا گیا تھا۔ محر تقریباً چارسو برس کے بعد آپ کی دھیت کے مطابق حضرت مولی آپ کی ہا قیات اور تعش مبارک ایک تابوت بیس اپنے ہمراہ ارض مقدس لے آئے تھے اور یہاں ڈن کیا تھا۔ اس مقدس قبرستان کے احاطے کو ''حرم حمر دون پر ایک شائداراورخوشنا مجد تھیری گئی ہے۔ بیستی خاص طور پر مسلما نوں کی ہے۔ اسرائیل کے قیام کے باوجود یہاں مسلمان بڑی تعداد بیس آباد تھے۔ ملت ابراہیں محتج معنوں بیس خاک ابراہی کے کھافظا وروارث محقی معنوں بیس خاک ابراہی کی کھافظا وروارث محقی معنوں بیس خاک ابراہی کے محافظا وروارث محقی معنوں بیس خاک ابراہی کے محافظ اور دوارث محقی۔ مجد کے قریب زمانہ قد یم بیس ایک مسافر خانہ بھی تھا۔ اس مسافر خانہ کا خرج آئخضرت کے صحافی حضرت تھے الداری اور دوسرے بڑرگوں کے وقف سے پورا کیا جاتا تھا۔

تبيرشيبه

جوسرت بیت المقدی سے بیت اللحم اور الخلیل کو جاتی ہے وہی بئیر شیبہ تک چلی گئی ہے۔قدیم زمانے میں بید ایک یمبودی متبرک مزام تھا مگر حالیہ زمانوں میں یہاں زیادہ ترعرب بدوآ بادیتے اور بیرجگہ بدوآ بادیوں کا مرکز ہے۔ عیسی کرم (Ain Karem)

یہ قبہ بیت المقدس سے پانچ میل کے فاصلے پر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہاں زیجون اور انجیر کے درمیان واقع ہے۔ یہاں زیجون اور انجیر کے درخت بکثرت ہیں۔ یہا کہ تھے کہ یہاں زیانہ قبل از تاریخ سے آبادی موجود چلی آ رہی ہے۔ یہاں سلطان کے مطرے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں زیانہ قبل از تاریخ سے آبادی موجود چلی آ رہی ہے۔ اس مقام پرسلطان صلاح الدین ابو بی اور صلیمیوں میں شخت معرک اڑے گئے تھے۔

#### (Lydda) لده

یدقد یم زمانے ش ارض مقدس کا پاید تخت تھا۔ شہر کے علاوہ پورے ضلع کو بھی لدہ کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ حضرت عیستی نے اپنی رندگی کا ایک حصہ یہاں بسر کیا تھا۔ چناندایک مزاریہاں حضرت مریم کا یہاں بھی بتایا جاتا ہے۔ عیسائی اس کا بردااحترام کرتے ہیں۔ ایک عام روایت مشہور ہے کہ حضرت عیستی وجال کو اس جگد آل کریں گے۔ میافی (جاف)

اس شہری اپنی ایک قدیم تاریخ ہے اور بیدارض مقدس کی اہم یادگاروں میں سے ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت سے اپنی تبلیغ و تلقین میں کامیاب ہوئے تھے۔

## t بلس (Shechem)

یہ شہردد پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ان پہاڑیوں کوابال اورگریزم کہتے ہیں۔ یہاں سے دریائے اردن
پارکر کے بوشتے نے اسرائیل کو حضرت عیلیٰ کا پیغام دیا تھا۔ نابلس میں دنیا کی مشہور قدیم نسل سامری آباد ہے۔اس قوم نے
و ھائی ہزار سال سے اپنی نسل کا کسی دوسری نسل سے امتزاج نہیں ہونے دیا۔ احبار ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہیدلوگ
حضرت موسیٰ کے صرف یا نچ ابتدائی نوشتوں کو مانتے ہیں۔سال میں ایک مقررہ شام کو تھریار چھوڑ کر شہر کے باہر تہوار
مناتے ہیں۔نابلس ان کے زدیک بیت المقدس سے بھی زیادہ مقدس شہر ہے۔ گریزم پہاڑان کا قبلہ ہے۔

حالیہ جنگوں سے پہلے مسلمان عرب بھی یاں بکثرت تھے۔ بہت ی مساجد اور منارے شہر میں موجود ہیں۔
عیسائیوں کا کہنا ہے کہ قدیم ایام میں ان مساجد کوقد یم باشندے گرجا کے طور راستعال کرتے تھے۔ نابلس کی جنوب مغرب
والی مجد کے متعلق عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جب برادران حضرت یوسٹ کا خون آلود پیر بمن حضرت یعقوب کی
خدمت میں لائے تھے تو وہ ای مجد کے مقام پر بیٹھے تھے۔ نابلس جدید دور میں زیتون کے تیل اور صابن سازی کی صنعت
کے لیے خاص طور پر مشہور ہے۔

## حإه ليعقوب

بیروہ کنواں ہے جو حضرت لیقوٹ نے نابلس کے باہر خیمہ لگاتے وقت کھودا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق کتاب مقدس میں آیا ہے کہ حضرت منظ نے ایک عورت سے جب وہ پانی مجرنے کے لیے آئی تو رشدو ہدایت کی مفتگو کی۔ یہاں اس واقعہ کی یادگار کے طور پر بعدازاں ایک گرجا گھر نقیر کردیا گیا ہے۔

## ناصربير(Nazareth)

اس شہر کا موجودہ نام الناصرہ ہے۔ یہ تصبہ یو شلم ہے 70 میل شال میں واقع تھا۔ اس تھے میں انجیل کے مطابق حضرت مریظ اور ان کے منگیتر یوسف کی جائے رہائش تھی۔ حضرت یبوع نے اپنی رندگی کے تمیں سال یہاں گرار نے۔ جب تک یہاں کے لوگوں نے آپ کی تغلیمات کورد نہ کردیا آپ یمین تھیم سے۔ اس تھے میں رہنے کی وجہ ہے آپ کے القب می ناصری ہے۔ اس تھے میں آج بھی حضرت سے کے ذمانے کی تہذیب کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ مکانات کی تغییراورصنعت حرفت میں ایمی تک وہی اصول کارفر ماہیں۔

## وادي موسى (Petra)

بدوادی بیت المقدس کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں زیتون کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔حضرت

مونی اپنی مم شدقو م کودشت تیہ سے نکال کر پہیں لائے بتھے۔وہ پھر جس سے بارہ چشمے پھوٹ لکلے تھے اس وادی میں موجود ہے۔اس کی تصدیق اکثر سیاحوں نے کی ہے۔اس وادی میں چٹالوں سے تراشے ہوئے بہت سے شائدار محلوں کے آثار قدیمہ موجود ہیں۔

حف

کوہ راس کرمل (M-Carmet) کے بیچے بیقدیم آبادی ہے۔ آج کل بیا یک جدید طرز کے شہر کی صورت اختیار کرچکی ہے۔۔ بیال طبین کی اہم ترین بندرگاہ ہے۔ راس کرمل کی ڈھلوان پر بہائیوں کا پرشین گارڈن ہے۔ ان کے ذہی راہنا باب اور سرعباس عبد الباب کے مقبرے بھی پہیں ہیں۔ یہاں بائبل میں ذکر کردہ بے شارآ ٹاراور مقامات واقع ہیں۔ کفرکنہ (Cana of Galilee)

بیعکہ کے قریباایک گاؤں ہے۔اس کے جنوب میں ایک پہاڑی پر معرت اپنی اوران کے بیٹے کی قبور ہیں۔ ان کا ذکر انجیل یو حنا کے باب نمبر اور آ بے نمبر 11 میں آیا ہے۔اس آ بت میں اے کنیسائے جلیل کہا گیا ہے۔

بلا دحضرت لوظ

ديكھيے سدروم اور عموره

كنعان ياشيون (Shilon)

توریت کی کتب احکام بی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مجد السکیند یہاں تھی اور حضرت یوسٹ کوان کے بھائی اس کنوئیں بیں ڈالنے کے لیے لیے گئے تھے۔ قیام مصر کے دوران آپ کی عمر کا بیشتر حصہ یہاں بسر ہوا تھا۔

(Legio or Megiddo) جوبيا

یے اسلین کا ایک بہت پرانا سرحدی شہر ہے۔اس کے باہرایک گنبد ہے جے مجدا براہیم کہتے ہیں۔ یہاں ایک کنواں ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے لاٹھی مارکر بطور مجزوز مین سے پانی ٹکالا تھا۔اس نام سے ایک اور کنواں شہر طبریہ سے بیس میل دورواقع ہے۔

مدين

طور سینا کے مشرق میں آباد ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہاں حضرت موئی کی زوجہ حضرت صفورہ (Ziporah) بنت حضرت شعیب کی قبر ہے۔ یہاں وہ کنواں بھی ہے جس سے حضرت موئی ، حضرت معیب کے دیو ژکو یانی پادیا کرتے تھے۔

بعليك نوح

احلیک کے نزدیکی آبادی جس میں حصرت اوج اوران کی صاحبزادی کی قبریں واقع ہیں۔اس آبادی کے نزدیک چشمہ کی صورت میں ذین سے بانی ابلاً ہے۔اسے' تورطوفان' کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بقاع کلب (Coelo Syrim Plain)

بعلیک جمص اوردمثن کے درمیان ایک وسیج میدان میں صفرت الیاس کی قبروا تع ہے۔قریب ہی صفرت نوح اور صفرت نوح اور صفرت فوج ہیں۔

وبرناحور

دریائے اردن کے کنارے وہ مقام جہال حضرت بحیلی نے حضرت عیلی کو پہتمہ دیا تھا۔ یہاں اس واقعہ کی یادگار میں ایک گرجاموجود ہے۔

جريكو، اريحا

دریائے اردن سے جارمیل دورا میک حوائی گوشہ ہے۔ جریکو سے ایک میل دور قدیم کنعانی بستی کے کھنڈرات بائے جاتے ہیں۔ ابھی تک اس شہر کے آٹارقد بمداورٹوٹی ہوئی دیواریں مختقین کے لیے دئچپی کا باعث ہیں۔ جرش

شرق اردن کا ایک قصبہ۔اس کے درمیان سے دریا گزرتا ہے۔شہر میں قوم عاد کے مکانوں کے کھنڈرات بکشرے موجود ہیں۔معرت شرحیل بن حسنہ نے اسے عہد فارتی میں فتح کیا تھا۔ عملہ

أعبلين

رامون کے جنوب میں ایک مختصر سا قصبہ حصرت عزیر کا مزارای قصبے میں واقع ہے۔ آپ کوتورات میں اسدراس یاازار کے نام سےموسوم کیا گیا ہے۔ انھیں اہل یہود خدا کا بیٹا تضور کرتے تھے۔

رومہ

طبريه كے زديك ايك چھوٹا ساگاؤں جہاں يہودا بن ليقوب كامزار ہے۔

سبطيهٔ (Sebastia) پاسامريه

نابلس كقريب واقع ہے۔ بيت المقدس سے مجھ زيادہ فاصلے پرنہيں۔ يہاں حضرت ذكرياً اوران كے بيٹے حضرت يحيل كے مزارات ہيں۔ قرآن مجيد كے مطابق حضرت يحيل ، حضرت ذكرياً كى اس دعا كے نتیج بيس پيدا ہوئے جو انھوں نے ججرہ حضرت مريع بيس بے موسمى پھل د كيوكر ما گئي تھى۔

در یائے اردن

جیدا کہ پہلے ذکرآ یا بدارض فلسطین کا سب سے بڑا دریا۔اس دریائے بنی اسرائیل کی تاریخ اور حضرت سط کی خدمت میں بھی بڑا نمایاں کر دارا داکیا ہے۔دریائے اردن شام کے چار دریاؤں سے مل کر بنرائے اور جمیل گلیلی سے کلاتا ہے۔اسکے بعد بیسترمیل جنوب میں واقع بحیرہ مردار میں جاگرتا ہے۔ای دریا میں حضرت سیج کی فرحضرت سط کو اصطباغی بہتے۔دیا تھا۔

بيتاحزان

ومثق اورساحل کے درمیان وہ قصبہ جہال حضرت بوسٹ کے مم ہونے پر حضرت لیفوٹ رنج والم میں مقیم رہے تھے۔575 ھیں سلطان صلاح الدین ابوبی نے اسے فتح کیا تھا۔

عسقلان

عبرانی زبان میں اس کا تلفظ ارلیس کیلون ہے۔ بیرساحل سمندر پرواقع ہے اور دہری فصیل کے اندر آباد ہے۔
عسقلان کے قریب بی وادی اٹنمل ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ ٹمل میں بھی آیا ہے۔ اس شہر کے ایک گوشہ میں چاہ
ابراہیم واقع ہے۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے سنگ مرمری معجد یہاں تقیر کرائی ہے۔ جے لوگ عروس الثام کا نام دیتے
ہیں۔اس شہر میں آ فارقد یمہ بکثرت ہیں۔ ابن بطوط کا بیان ہے کہ امام حسین کا سرمبارک پہلے اس شہر میں لایا گیا تھا۔

بيتالهيا

ومشق کے قریب ایک گاؤں ہے۔ یہاں حضرت اہراہ کم کا چھا آ زربت تراش رہتا تھا۔ وہ گھر جس میں وہ بت بنایا اور جمع کیا کرتا تھا اب ایک عالیشان مجد کی صورت میں موجود ہے۔ عالبًا اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ محققین کے نزدیک اس کا مجمع تلفظ' بیت اللہ' ہوگا جو گرکر' بیت لہیا'' ہوگیا۔ اس نام سے ایک بستی غزہ میں بھی ہے۔ در یصری (نجران)

شام میں حران کا صدر مقام جہاں سفرشام کے دوران آنخضرت میں القات بحیرہ راہب ہے ہوئی تھی اور اس نے آپ میں آخرانی ان بتایا تھا۔

بحب يوسف عليدالسلام

طربیہ سے دمشق کوجاتے ہوئے دریائے اردن کے کنارے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پرواقع ہے۔ برادران یوسٹ نے اٹھیں ای کنویں میں ڈالاتھا تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنا ہے میں اس کنویں کی زیارت کا حال کھا ہے۔

جله

ساحل شام پرایک خوشنما قصبہ۔17 ھ میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا۔مشہور بزرگ حضرت ابراہیم بن ادھم کا مزارای قصبہ میں ہے۔

راب

دمشق کے قریب ایک سیاہ پہاڑی پر بیا میک گاؤں واقع ہے۔ جامع مجد کے تجرے میں حضرت مریم کی والدہ مدفون ہیں۔

قارسيون (M+Casius)

ومثن شرشالی بہاڑاب ایک محلّماس پر آباد ہے۔ اس کے دامن میں "مفارة الدم" ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں قائیل نے اپنے بھائی ہائیل کولل کیا تھا اور بید نیا کا پہلا آئل تھا۔ مقد مریا یا لمیر ال Palmyra)

صحرائے شام کا ایک قدیم شہر جس کے آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔اس کی اکثر عمارات حضرت واؤلا و سلیمان کے زمانے کی بتائی جاتی ہیں۔ بیموجود شہر تمص کے قریب واقع ہے۔اس شہر کی ملکدرینو بیانے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کیا تھا۔ بعدازاں رومی شہنشاہ اے گرفتار کرکے رومہ لے گیا تھا۔

قسرين(Chalsic)

اس شہر کے نام پر ہی ہیہ پوراو بہموسوم ہے۔اس کے قلعے کو پر بدنے امام حسین کی شہادت کے وقت منہدم کرادیا تھا۔ یہاں حضرت صالح کا مزار واقع ہے۔شہر و بریان ہوچکا ہے اوراس کے کھنڈرات اورمحلات آج بھی لوگوں کے لیے نظارہ عبرت ہیں۔

رامالله

عرب مورخین نے لکھا ہے کہ بیٹ طلیفہ بنوا میہ سلیمان بن عبدالملک نے تغییر کرایا تھا اور جامع وشق کے مقابلے کی ایک خوبصورت مسجد بہال تغییر کی تھی۔ ابن بطوط اے جامع ابیض کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسجد میں قبلہ رووہ مقام ہے جہال تین سوپیغیروں کی قبور ہیں۔ اس کے قریب ہی حضرت صالح علیدالسلام کا مزار واقع ہے۔ حسر دا دی

بیت المقدس سے چیفرسٹگ جنوب کی طرف واقع ہے۔عرب اسے مشہد خلیل کہتے ہیں۔اس شہر کی جامع معجد کے ینچے ایک عار میں حضرت مریخ ،حضرت اسحق اور حضرت لیتھوٹ کی قبور ہیں۔ بیقبریں ایک قطار میں بنی ہوئی ہیں اور ہرصاحب قبر کے برابران کی بیوی کی قبر ہے۔ ہر قبر کا درمیائی فاصلہ دس دس ہاتھ ہے۔ مجد کی چارد بواری کے باہرایک غار
میں حضرت بوسٹ کا مقبرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی نبست مہمان نوازی کو جاری رکھنے کے لیے بہاں زائرین کے مفت
قیام وطعام کے لے ایک مسافر خانہ ہے جس کے اخراجات جیسا کہ پہلے ذکر آیا تھا سحائی رسول حضرت جمیم داری اور والی
گر حستان العادل کے اوقاف سے پورے کیے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ اس حرم ابراہیم کی زمین حضرت ابراہیم نے اپنی میں حضرت ابراہیم کی قبر کے گرد جو احاطہ ہے وہ وقی الی کے ذریعے حضرت بیوی حضرت سارہ کے انتقال پر خزیدی تھی۔ خود صفرت ابراہیم کی قبر کے گرد جو احاطہ ہے وہ وقی الی کے ذریعے حضرت سلیمان نے تعمیر کرایا تھا۔ یہود یوں نے جنگ 1967ء کے بعد حرم خلیل کو بجائی گھر میں تبدیل کردیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس حرم میں سرتر بزارانیمائے کرام دونون ہیں۔

مزار حضرت موسى

بیت المقدی سے پھیں میل جانب شال میں حضرت موٹی کا حزار واقع ہے۔ یہاں اس حزار پرمقبرہ سلطان صلاح الدین ایو بی نے تغییر کرایا تھا۔ صلاح الدین کے عہد میں ماہ محرم میں حزار سیدنا موٹی پر ہفتہ بھر تک میلہ لگا تھا۔ معراج شریف کی روایات میں ایک میں یہ ذکر ماتا ہے کہ معراج کی شب آنخضرت ماٹھا نے حضرت موٹی کو یہ وظیم کی طرف براق پرسوار کرتے ہوئے ان کوقبر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھتے دیکھا۔

طبربيه

یماں حفرت ابو ہر پر ڈاورلقمان عکیم کے مزارات ہیں۔ مجدانبیاء ہے۔ ایسے سر پیٹیبر یہاں مدفون ہیں جنسیں بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا۔ بعض محققین حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی قبر بھی یہیں بتاتے ہیں۔ کفر کنا

حضرت بونس ،ان كوالديا بعض محققين كزد يكان كيبين ك قوريهال بين- بيرگاؤل عكد كقريب واقع ب-اعبلين

يهال معفرت مولا اور معفرت عزير كم مقبر عين -بدارون كجون بن ايك چهوناسا قصبه-

الحور نا

نابلس سے بیت المقدس جانے والی شاہراہ پرایک چھوٹا سا قصبہ عورنا واقع ہے پہاں حضرت ہوشے بن نوق اور حضرت ہاروق کے ابن عم مفقل کی قبور ہیں۔ بیا یک غارش واقع بی۔اس کے علاوہ پہاں ستر حزیدا نبیا کی قبریں

اعيره

اس مقام کا نام ہے۔اس مقام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیدہ مقام ہے جہاں قابیل نے اپنے بھائی ہائیل گوٹل کما تھا۔

00%

اس مقام پر حضرت میش و حضرت شمعون کی قبری بین غرضیکدارض مقدس کے کوشے کوشے میں انبیائے کرام کے دفن موجود بیں۔

وبرانتجلي

طبر بیاورامجلون کے درمیان جبل طور پروہ مقام ہے جہاں حضرت عیلیٰ کی صورت اپنے حوار یوں کے روبروججل البی میں بدل می تقی ۔ اس بنا پر اس مقام کو در ججل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

وبرطورسينا

صحرائے سینا میں طورسینا کی چوٹی پرواقع بیدہ مقام ہے جہاں حضرت موٹی کو نبوت عطا ہوئی تھی اور انھوں نے ہوش کھود سینے سے پہلے جلی الہی کود یکھا تھا۔

وامون

عکہ سے تین میل مشرق میں واقع بیا یک چھوٹا ساغار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تا بوت ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابوب کے صاحب زاوے تھے۔ غزوہ

سیساطل قلسطین کامشہور مقام ہے۔ یہاں نبی کریم کے مظافی پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف کی قبر ہے۔ پہی قصبہ امام محمد بن اور لیس الشافتی کی ولا دت گاہ ہے۔ اس قصبہ بیس حضرت عمری ایک یادگار بھی قائم ہے۔ بائبل کے فوق الفطرت سور ما تیسسن نے اسی شہر بیس اپنے زور بازو سے دیوتا داگون کا مندر گرا کرفلستی بادشاہ اور اس کے دربار یوں کو الفطرت سور ما تیسسن نے اسی شہر مس اپنے زور بازو سے دیوتا داگون کا مندر گرا کرفلستی بادشاہ اور اس کے دوران بیش مرمسر کے ذیر بلاک کردیا تھا اور خود بھی بلاک ہوگیا تھا۔ 1949ء بیس عمر یوں اور یہودیوں کی عارضی صلح کے دوران بیش مرمسر کے ذیر انظام دے دیا گیا تھا۔ 1967ء کی جنگ بیس اسرائیل نے اس پر دوبارہ قبضہ کرلیا تھا اور خالی بھی کردیا تھا مگر 1967ء کی جنگ ہیں اسرائیل نے اس پر دوبارہ قبضہ کرلیا تھا اور خالی بھی کردیا تھا مگر 1967ء کی جنگ ہیں اسرائیل نے اس پر دوبارہ قبضہ کرلیا تھا اور خالی بھی کردیا تھا گر

حظيره

اعبلین سے جنوب کی ست میں ایک گاؤں ہے۔ یہاں ایک چشمہ کے کنارے ایک مبجد میں حضرت فعیب اور ان کی صاحب زادی حضرت صفوراہ ، زوجہ حضرت مولی کی قبریں بتائی جاتی ہیں۔یا درہے کہ ارض مقدس میں کئی مقامات پرالی تجورواقع ہیں جوان کے نام سے منسوب ہیں۔

حلحول

حضرت یوس کا مزار بھی کئی مقامات پر بتایا جاتا ہے۔ صلحول بیت المقدس اور حمر ون کے درمیان واقع ہے۔ حضرت یوس کی والد کی قبر بھی قریب کے ایک گاؤں اجر میں بتائی جاتی ہے۔

حطين

یہ وہی مقام ہے جہاں 1187ء میں سلطان صلاح الدین الوبی نے صلیمیوں کو فکست فاش دی تھی۔ حلین ،عکہ اور طریہ کے درمیان ،طبریہ سے 2 فرتخ یا 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سلطان صلاح الدین الوبی نے یہاں اپنی فتح کی یادگار کے طور پر'قتبۃ النصر'' کے نام سے ایک برج تغمیر کرایا تھا۔ اس کے قریب ایک گاؤں خیارہ میں صفرت فعیب کی قبر بتائی جاتی ہے۔ اربد ما اربیل

اس قصبے میں حضرت بعقوب کے جاربیٹوں اور حضرت موٹی کی والدہ کی قبور ہیں۔

كايول

ساحل فلسطین پرایک قصبہ بہال حضرت ابوب کے دوبیول روبین اور شمعون کے مدفون ہیں۔

كفر بريك

مشہر خلیل اللہ کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں حضرت لوظ مدنون ہیں۔ یہاں کی پرانی مجد میں ایک غارب جس میں ساٹھ انبیائے کرام کا مدن بتایا جاتا ہے۔

كفرمنده

اس کومدین بھی کہتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ کی بیوی حضرت صفورہ کی زیارت گاہ ہاوروہ تجرہ ابھی تک اس چٹان سے ڈھکا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی کو بکریوں کو پانی پینے کے لیے اٹھادی تھی۔حضرت لیقوب کے دو بیٹوں آثر اور نفٹا کی بھی اس گاوں میں مدفون ہیں۔

تيصربيه

رملہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ساحل بحرروم پر نہایت حکم قلعہ ہے۔اسے عہد فارو تی بیں حضرت امیر معاویۃ نے فتح کیا تھا۔ بیا یک خوبصورت شہر ہے۔

الكرك

بح قلزم پر بیت القدس اور ایلہ (ایلات) کے راہتے میں واقع ہے۔اس سے ایک منزل کے فاصلے پرموتہ واقع ہے جہال حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کی قبور ہیں جنھوں نے جنگ موتہ میں شہادت یا کی تھی۔

قصر حضرت ليعقوب

یہ جگہ طبر رہیہ سے با بیناس جانے والے روڈ پر واقع ہے۔اس مقام پر حضرت لیفقوب، مصرت یوسٹ کے گم ہوجانے کے بعدر ہے تھے اوران کی جدائی میں آ نسو بہاتے تھے۔ ل

اللحون

یدوہ شمرہے جہال مسجدا براہیم واقع ہے۔ یہ مجدا یک بڑپھر پر بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کداس پر حضرت ابراہم کم نے عصا مارا تھا جس سے فوراً پانی پھوٹ لکلا تھا۔ یہ چشمہ فیضان حضرت ابراہم کم سے آج تک جاری ہے۔

لاوي

بیت المقدس اور نابلوس کے درمیان واقع ایک گاؤں یہاں لاوی بن بعقوب کی قبرہے۔

طوی

یدوہ مقدس وادی ہے جہاں اللہ تعالی نے حصرت موی سے کلام کیا تھا۔ بیطورسینا کے قریب واقع ہے۔اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے بعد حصرت موسی فرعون کے پاس بیسج کئے تھے۔

متجداليقين

حبرون سے قریباً 6 میل کے فاصلے پرایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس پر ابو بکر السباحی کی بنی ہوئی ایک مجد ہے جے مسجد البقین کہتے ہیں۔اس مجد میں معفرت ایر اہیم کی بسترگاہ ہے۔روایت ہے کہ معفرت او ط نے اس جگہ سے جب بلاد لوط یعنی سدروم کو جلتے ہوئے و یکھا تھا تو فرمایا تھا:

حريين شريفين كا تاريخي جغرافيه \_\_\_\_\_

" میں گوا بی دیتا ہوں کہ اُنیتین (لیعنی خدا) کا وعد سچاہے"

مجداليقين كے باہراكي قبر ب جوحفرت فاطمه بن حفرت حن بن حفرت على بن ائي طالب كى بتائى

عاتی ہے۔

عكه(Akka)

عبرانی زبان میں اس کوعکو کہتے ہیں۔ بیر ساحل سمندر پر واقع ہے یہاں حضرت صالح کا مزار بیان کیا جاتا ہے۔اس مقبرےاور مجد کے صحن میں ایک کلڑہ زمین ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت آ دم کی کھیتی ہاڑی کی جگہ ہے۔ یہاں ایک چشمہ ہے جے میں البقرہ کہا جاتا ہے کہا ہے حضرت آ دم نے تکالاتھا۔ عکہ حیفا کے ہالقابل خلیج عکہ میں ایک بندرگاہ ہے۔ ہائبل میں اس عکو کہا گیا ہے۔



حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

یہود بوں اور عیسائیوں کے متبرک مقامات

# كليسائ مزار مقدس

مزارمقدس (Holy Sepulchre) کے مقام کے تین بیں عیسائی محقین بیں ہیشہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ انجیل شریف کے قازیس بتایا گیا ہے کہ یوسف ارمیاہ کا مزار کیلویری (قربان گاہ) جے گلکا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کے قریب واقع تھا۔ اس سے ملحقہ ایک بڑی شاہراہ تھی وہ مزار فصیل پروشلم کی باہری جانب واقع تھا۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ شاید زیادہ فاصلے پرواقع نہیں تھا اور فصیل کے انتہائی قریب تھا کیونکہ ماضی میں ایسے ہی مقامات پر مجروں کوسولی دی جاتی تھی مصلوب کیا جاتا تھا۔ بہر حال بیام بھی متناز عہدے کہ بیشہر کے کون سے رخ پرواقع تھا؟ اس کا بھی پیتے نہیں چلا کہ کب اس مزار کو بے نشان کردیا گیا تھا؟ سی علاء میں اس پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا مزامقدس پر کھی ہے تو نیا ہے تا ہے کہ کیا مزامقدس پر کھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا مزامقدس پر کھی ہے تو نوق ہوئی تھی؟ بہر حال بی تمام مسائل کو وہ میں باعث نزاع ہیں۔

336 میں روی شہنشاہ مطعطین کی والدہ میلینا نے اپنی عقیدت کی بنا پرکی مفروضہ بھر پر ایک شائد ارکلیسا تغیر کرایا تھا۔ محققین نے لکھا ہے کہ چونکہ مطعطین کا زمانہ حضرت عیلی کے زمانے کے قریب کا زمانہ تھا اس لیے برکلیسا تحقیق کے بعد ہی بنوایا گیا ہوگا۔ اس لیے اس جگہ کو بھے تسلیم کرنا چا ہے۔ اس کلیسا کی ممارت میں 1099 میں صلیبیوں نے جو ترامیم کی تھیں وہ بھی قائم ہیں۔ کلیسا کے مزار مقدس وراصل مجارتوں کے ایک مجموعے کا نام ہے۔ ان محارتوں میں مختلف زمانوں کی قربان گا ہیں ہیں۔ ان کے علاوہ اپونانی، لا طبی اور ارمئی فرقوں کے قیم کردہ گرجا گھر ہیں۔ ان کی چھتوں کے نیچ مثامیوں، قبطیوں اور میرو فیوں کی جدا جدا عبادت گا ہیں ہیں۔ یہاں نہ ہی تیم کات کا ایک میوز یم بھی قائم ہے جس میں مشامیوں، قبطیوں اور میرو فیوں کی جدا جدا عبادت گا ہیں ہیں۔ یہاں نہ ہی تیم کات کا ایک میوز یم بھی قائم ہے جس میں محضوں تا وہ سے کے کر حضرت عیلی تک کی متبرک اشیار کھی ہوئی ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ حضرت عیلی کے حزار کا مسیح مقام مطعطین کے کر حضرت عیلی تھی جب سیجی زائز کشرت سے اس کر جے کی زیارت کرتے ہیں اور جب میں جن نیادہ وہ بیاں کی کائر ہوں میں دروازے کے انکہ رجاتے ہیں اور وہلیز پر پاؤں رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ زائز جمع ہوجاتے ہیں تو پچاس پچاس کی کائر ہوں میں دروازے کے انکہ رجاتے ہیں اور وہلیز پر پاؤں رکھتے ہیں۔

فوراً سجدہ ریز ہوجاتے ہیں اور گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کر کلیسا میں داخل ہوتے ہیں۔ کلیسا کے فرش کواپئے آنسوؤں سے تر کرتے ہیں اور چوہتے ہیں۔

#### کلیسائے مزار مقدس

کلیسا نے مزار مقد س ایک طرح سے ایک ایسا کارتی مجموعہ ہے جوالجھن کی ڈال دیتا ہے۔ ان کارتوں کو مجھتا ذرامشکل ہے۔ اصل کلیسا کولائی میں بنا ہوا ہے اور اس کے وسط میں مفروضہ مزار مقد س ہے۔ ای میس سے گزر کرصلیمیوں کے بیٹے ساع خانے تک جاتے ہیں۔ اس کے گردا گرد گر ہے اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ بحیثیت مجموی ایک کارتی سیجھا نظر آتے ہیں۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر باتی گرجوں سے 14 فٹ بلندا یک چیپل (Chaple) ہے جو مقد س پہاڑی گلکتا پر بنا ہوا ہے۔ اس سے ایک اور گر جا اس کے اور ایک اور چیپل اس کی پشت پر ہے۔ بیا عاف نہ ہے۔ مقد س پہاڑی گلکتا پر بنا ہوا ہے۔ اس سے ایک اور گر جا ہم تھا اس کی پشت پر ہے۔ بیا حال خانہ ہے۔ اس سے ایک اور گر جا ہم تھا ہوں کے اور ایک اور چیپل اس کی پشت پر ہے۔ بیا و گلکتا کی بہاڑی والدہ نے صلیب دریا فت کی تھی۔ کلیسائے زار مقد س کی تھیر دو ہوئے اہم مقامات پر ہوئی ہے۔ ایک ہم تھا مات پر ہوئی ہے۔ ایک گلکتا کی پہاڑی اور دو سرے یوسف ارمیا کا روضہ ہے جواتی جگہ پر ہے جہاں سولی دی گئی تھی۔

جدیدز مانے میں زائر یا سیاح پر ان کلیساؤں میں موجود کہتگی اور تار کی کا بڑا اثر پڑتا۔ یہاں کچھ زمانے پہلے
تک اتن تار کی ہوتی تھی کہ کوئی فخض بغیر ٹارچ کے اضیں طے نہیں کرسکتا تھا۔۔اس میں استعال شدہ کنڑی، پھر اور لوہ
سے حد درجہ قدامت ظاہر ہوتی تھی۔سنگ مرمر اور دیگر پھروں تک میں دراڑیں پڑ گئیں۔ یہی حال دوسری اشیا کا تھا۔ یہ
کلیسا ایک طرح کی بھول بھلیاں ہے جہاں بغیر گائیڈ کے آدی پھے نہیں و کھے سکتا۔ اس کے بیچے ٹی عار اور کئی سرنگ نما
مقامات آتے ہیں۔ انھیں زمین دوز مقامات ہی کہا جاسکتا ہے کیونکہ یہاصل فرش زمین سے بیچے ہیں۔

اس کلیسا ش جونقائی کی گئی ہے وہ مشرقی طرزی ہے جس پر موجودہ زمانے کی عیسائی نقاد تکتہ چینی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیالی کا جام جو کمی شہنشاہ کی طرف کہتے ہیں کہ بیالی جگہ ہے جہاں شعوراور بے شعوری کیجا مخلوط ہے۔ ایک فیتی عشائے ربانی کا جام جو کمی شہنشاہ کی طرف رکھ دیا سے تحذ ہے آرائش سامان کے ساتھ رکھا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کی کر ممس ٹری کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا ہے۔ ان کے علاوہ طلائی ، جھاڑ فالوس اور شمع دان وغیرہ یوں پڑے ہوتے تتے جیسے کی جو ہری کی دکان میں سامان بحرا ہوا ہو۔ اس کلیسا کے دوجھہ ہیں جنسی رفع صلیب (Raising Cross) اور قیام صلیب (Cross) کہتے ہیں۔ بیا لگ الگ چیپل ہیں۔

ان کے پاس بی قربان گاہ ہے جہاں چا عدی کا ایک کلواجر امواہے۔اس کے کناروں پرموم بتیوں سے بھلنے والاموم جمامواہے۔ یہاں موجودایک پادری زائر وں کو بتا تا ہے کہاس کے یفیح حضرت عیلی کی صلیب تھی۔ یہن کرزائر

رونے اور گڑ گڑانے لگتا ہےاور روتے روتے دعا کیں ما تکنے لگتا ہے۔اس چا ندی کے کلڑے میں ایک سوراخ ہے جس میں سے ہر زائز اس متبرک چٹان کوچھوتا ہے۔

سینٹ بیلینا کے چیپل کا نام خانہ گرجائے صلیب مقدس بھی ہے۔ بیسینٹ بیلینا نے چوتھی صدی عیسوی میں لفتیر کرایا تھا۔ای وقت سے سیجیوں کو یقین ہے کہ اصلی صلیب ای مقام سے کی تھی۔ بیسٹک خارا کا بنا ہوا ہے۔

کلیسائے مزار مقدس ایک مرتبہ عمر آتش ہوچکا ہے اور اسے بونا نیوں نے 1810ء میں دوبارہ تغییر کیا تھا۔
کلیسائے مزار مقدس میں سیجیوں کے نینوں بڑے فرقے لیمنی کیتھولک، مشرقی کلیسااور قبطی بیک وقت عبادت کرتے ہیں۔
عیسائیوں کا ایک فرقہ فرانسکن ہے جو خانہ گرجا میں بغیر ساح وسرود کے سادگی سے عبادت کرتا ہے جبکہ اور گروہ بھجن گاکر
عبادت کرتے ہیں۔ بینیوں مل کرمزار مقدس کا طواف کرتے ہیں۔

كليسائ مزار مقدس مين ملكيون كاتشيم

کلیسائے مزار مقدس مختلف سیجی فرقوں کی ملکیتوں بیں تقلیم ہاور یہاں کی زیار تیں چو مختلف گرجاؤں بیں منتقم ہیں۔ مثلث میں منتقم ہیں۔ مثلث میں مختلف کر جاؤں بیل منتقم ہیں۔ مثلث میں مشاہ مثلث میں منتقب ہیں۔ آخرالذکر کی نمائندگی کیتھولک سیخی افل دومہ کرتے ہیں جضوں نے صلیدی جنگوں کے زمانے بیں ان کی مخاطب فرانسکین کے سپر دکردی تھی۔ فلسطین میں ان کے بوے یا دری کو فا در کسٹوڈین کہتے ہیں۔ ملکیت کی بیفر قاوارا نہ تقسیم اس وقت سے جاری ہے جب سے ملکان صلاح الدین الو بی نے بیت المقدس کو صلیمیوں سے آزاد کرایا تھا۔ اس سے پہلے بیسب پچھسلیمیوں کے قضے بیس تھا۔

روضهن

بیاکی چیوٹی مرمریں کوٹھڑی ہے جوآٹھ فٹ طویل اور چیفٹ میں کشادہ ہے۔ اس چیوٹی می جگہ میں ایک وقت میں دو تین سے زیادہ آ دی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کوٹھڑی میں دائیں جانب ایک سنگ مرمری تین فٹ او فجی سل سیدھی کھڑی ہے۔ کہ مسلمان تو معرت سنٹے کو مصلوب کے جانے کے بعدای سل پرلٹایا گیا تھا۔ یا درہے کہ مسلمان تو معرت سنٹے کے صلیب دیے جانے کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اس چیوٹے سے تنگ کمرے میں یونانی، لا طبنی اور ارشی کلیساؤں کی طرف سے مرصع شع دان لکھے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں رومن کیتھولک فرقے کولا طبنی کہتے ہیں۔ اس ایستادہ سل کے ساتھا یک یا دری کھڑار ہتا ہے جو موم ہیوں کا ایک بنڈل تھا ہے ہوئے رہتا ہے۔ یہ یا دی ہر زائر کوایک موم بنگی دیتا ہے۔ یہ یا دی ہر زائر کوایک موم بنگی دیتا ہے۔ یہ یا دی ہر زائر کوایک موم بنگی دیتا ہے۔ تا کہ وہ اعمار جا کراسے قلہ بل میں لگا دے۔ بعض زائر یہاں قلہ بل میں جلنے والے تیل سے اپنی پیشانی پر فیکہ بھی گواتے ہیں۔ مارکو پو کے سفر مانے میں قبلائی خان کواسی مزار مقدس میں جلنے والے تیل کا تخد دیے جانے کا ذکر کیا گیا گواتے ہیں۔ مارکو پو کے سفر مانے میں قبلائی خان کواسی مزار مقدس میں جلنے والے تیل کا تخد دیے جانے کا ذکر کیا گیا

ہے۔اس کو تھڑی میں سیحی زائزاس مل اور قبرے چے شکرروتے ہیں اور دعا کیں کرتے ہیں۔ صلیب گاہ گولکتا

گلکنا یا گول کوتھ عبرانی لفظ ہے جوصلیب گاہ کا قائم مقام ہے۔ آرای زبان میں اس کے معنی کھو پڑی یا کا سرسر کے ہیں۔ کھو پڑی انسانی چہرے کو بغیر گوشت پوست کے کہتے ہیں۔ مختقین نے اس نام کی کئی وجو ہات شمید بیان کی ہیں۔ ایک وجہ شمید بیان کی ہم شکل ہے۔ یہ بیں۔ ایک وجہ شمید بید ہے کہ بروشلم کے باہر شال مغربی جانب ایک ایسی چٹان ہے جوانسانی کھو پڑی کی ہم شکل ہے۔ یہ پہاڑی مائی پیشت ہے اور ہے آب و گیاہ ہے۔ قدیم زمانے میں اس پہاڑی پر مجرموں کومصلوب کیا جاتا تھا یا جلاد یہاں مجرموں کی گردنیں مارکر کھو پڑیوں کے ڈھر لگادیتے تھے۔



# بيكل سليماني

اگر پیکل سلیمانی کا ذکرنه کیا جائے تو بروشلم کا تذکرہ مجمی تھل نہیں ہویا تا۔ بیشپراور ماضی کی بیٹھارت لازم ملزوم علية تے بيں محققين نے لکھا ہے كداس معبديا بيكل كا طرز تغيراس زمانے كے شاى اور كنعانى معبدوں جيسا تھا۔اس ك تغیرالصور کے ہنرمندوں کے ہاتھ سے ہوئی البتداس کی تغیر کے لیے جواہتمام کیے گئے وہ دنیا کی کسی اور ممارت کی تغیر میں نہیں کیے گئے۔ اپنی طرز تغیر میں بیشامی شاہی طرز تغیر کا مخصوص نمونہ تھا۔ اس کی تغیر کے لیے حضرت سلیمان نے 183000 يبودي اور كنعانى باشندے مامور كيے تھے۔ان ميں سے تيس بزار يبودي ايے تھے جودي وَس بزار كي توليوں میں کام کرتے تھے۔ باتی 153000 غیر یہودی کنعانی سخت قتم کے کام اور مزدوری کرتے تھے۔ ان میں سے ای بزار ورخت كاك كر بعارى فهتير اور عمارتي ككرى لاني ير مامور تفيرستر بزار بوجها شاف واليسامان تغيرساحل سمندر رو ما مور تھے۔معماری میودی کرتے تھے۔معماروں کی محرانی کے لیے 3600 محران ملازم تھے۔ بیکل کی عمارت کی بیرونی دیوار کا برضلع 600 فٹ طویل تھا گویا اس مراح کے احاطہ کا رقبہ 36000 فٹ تھا۔ اس عمارت میں عبادت گاہ یا بیکل کے لیے نسبتاً کم جگرتنی ۔اس کی ایک وجہ تو بیٹی کہ عام عبادت گذار بیکل کی عمارت میں وافل نہیں ہو ہے تے۔قربانیاں یعی بیرونی حاطه میں بی پیش کی جاتی تھیں عبادت گاہ بذات خود بہت چھوٹی اور تین حصول پر مشمل تھی۔ مغربی سمت میں ڈیوڑھی (اولام)اس کے آ مے بیکل اور پھر زینے سے پچھاو پر خانداقدس تھا جہاں تابوت سکینہ کورکھا کیا تھا۔ بیخانداقدس نیلے،قرمزی اور ارغوانی رنگ کے سوتی پردوں ہے ڈھا ہوا تھا۔ بیکل کے فرنیچر کی تفصیل ہے پید چاتا ہے کہ پروخلم کے یہودی ند ہب نے مشرق قریب کے روحانی مزاج کی بھر پورٹسکین کا اہتمام کیا ہوا تھا۔صندوق سکیند کے علاوہ بیکل میں خروج کی علامت کے طور برکوئی چرنہیں تھی۔ بائبل سے پند چاتا ہے کہ بیکل میں دو بڑے طلائی مثم دان تھے۔ان کےساتھ سونے کی ایک میز بھی جس پرنذ رکی روٹیاں رکھی جاتی تھیں۔ دیودار کی لکڑی سے بے ہوئے بخوردان پر

سونے کے پیزے چڑھے ہوئے تھے۔ کانی کا ایک مصنوعی سانپ تھا جو دراصل ایک عصا تھا جس کے بارے یش کہا جاتا ہے کہ حضرت موسی اس سے طاعون کے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ڈیوڑھی یااولام کے دافلے پر تھلے ستون ایستادہ تھے۔ دائیں ستون کا ام' یا کن' اور بائیں کا نام' بوعز'' تھا کھلے میں پیشل کا ایک ندیج اورایک برواسا حوض تھا۔اس کے نے بیلوں کی جوڑیوں کے چھ جوڑے تھے یعنی ہارہ بیلوں کی مورتیاں۔ یہ "یم" اور ابتدائی سمندر کی علامت تھے۔معبد کی د بواریں اندراور با ہر دولوں طرف سے نقش و نگار سے مزین تھیں۔ان پر فرشتوں، مجبور کے درختوں اور پھولوں کی تصاویر کندہ تھیں۔ بیکندہ کاری شامی اثرات کو ظاہر کرتی تھیں۔ پیتل کا حوض شام کے دیوتا یم کی نیرعفریت سے لڑائی کی یا دلاتا تھا۔ بیل کوزر خیزی اور الو ہیت کا نشان سمجھا جا تا تھا جبکہ یا کن اور بوعز تا می ستون کنعان کے کھڑے پھروں کی نقل تھے۔ بائبل میں عبرانی تقویم کی بجائے کنعانی تقویم کے ذکر کے ساتھ معبد کی تغییرات وی گئی ہیں۔ یاور ہے کہ کنعانی تقويم جس مينے سے شروع ہوتی تھی وہ 'استھانیم'' كہلاتا تھااور آج كل كے تمبراكتوبركا ہم سرتھا۔اى مينے ميل كنعاني بل دیوتا کاموسم خراں کا جشن منعقد کرتے تھے اس شان وشوکت کے ساتھ جب بیکل تغییر ہوا تو پھراس کے خاندا قدس یا البام گاہ شن تابوت سکینداور خیمہ اجماع کوفرشتوں کے بازوؤں کے مین نیچے رکھا گیا۔ تابوت سکیند میں پھر کی دولو عیل تھیں جنھیں حضرت موئی مصرے لائے تھے اور بعض بزرگ پنجبروں کے دیگر تمرکات بھی تھے۔ بیکل کے افتتاح کے موقع پر حضرت سلیمان نے جومنا جات پر حیں وہ بہت ی پیشین گوئیوں کی حامل تھیں۔منا جات کے بعد باکیس ہزار بیل اورایک لا کھیس ہزار بھیڑی قربان کی گئی اور چودہ دن تک عیدیا جشن منایا حمیا تمر صرف یا نچ سوسال کے بعد بخت تھرنے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجادی اوراس کے تزانوں کولوث کراپیے ساتھ یابل لے گیا۔

زربابل كي تغير كرده بيكل

بابل کے ہاتھوں بیت المقدس کی جابی اور بربادی کے ساتھ ہی بیکل سلیمانی کا وجود بھی مث گیا۔اس میں عبادت کرنے والے غلام بنا کر بابل لے جائے گئے گرتقر بہاستر سال بعد شاہ ایران نے بابل کی فتح کے بعد انھیں آزاد کردیا اور واپس فلسطین بھجوانے کا انتظام بھی کردیا بلکہ بیکل سلیمانی کی دوبارہ تغییر کے لیے ان کی مدد کی۔ یہود یوں نے بیکل سلیمانی کی پرانی بنیا دوں پر بیکل دوبارہ تغییر کرنا شروع کردی۔ یہ بیکل سلیمانی کے رقبے سے بقدرا کیٹ مگٹ بڑا تھا۔ گویا بیر قبیل مقدرا کیٹ مگٹ بڑا تھا۔ گویا بیر قبے بیس 480000 مراج گز تھا اور اس کے اضلاع 600 x 800 متھے مگر موز حین نے اس کی کوئی واضح کیفیت بیان ٹیس کی۔

زربابل نامی ایک فخص کوریاست یبوداه پی شاه ایران دارااعظم کی طرف سے ناظم مقرر کیا گیا۔ 520 ق کے موسم خزاں بیں اس دوسر سے بیکل کی بنیادیں رکھی گئیں۔راہنمائی کے لیے پچھ عمر رسیدہ افراد کو متعین کیا گیا کہ انھیں معدسلیمانی کی شان و شوکت اچھی طرح یادتھی اس لیے بیکل کے صدر دروازے میں واقل ہونے پر جومقد س جگہتی وہ ساٹھ فٹ طویل اور تمیں فٹ کشادہ تھی۔ اس کی اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے چاروں جانب سبک کھڑکیاں (جائی دار) بغرض روثنی قطارا عدر قطارا کی گئی تھیں۔ پرانے نقشے سے انحواف نہ کرتے ہوئے یہ بیکل بھی تین صوں پر مشتل تھا بعنی غلام (ڈیوڑھی) بیکل اور خاندا قدس یا البام گاہ البتداب اسے ایک پھر یکی دیوار کے ڈر لیے شہر سے الگ کرویا گیا تھا۔ البتداس تھیر تو میں سب سے بوافرق یہ تھا کہ خاندا قدس کی تھیر کے باوجود یہ خالی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی تا بوت سکید خائی ہو جو چکا تھا اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوسرا بوا مسئلہ یہ تھا کہ شاہ ایران نے یہود یوں کو بیکل کو دوبارہ تھیر کرنے کی ہو چکا تھا اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوسرا بوا مسئلہ یہ تھا کہ شاہ ایران نے یہود یوں کو بیکل کو دوبارہ تھیر کرنے کی اجازت تو دے دی تھی تھر ویکل جو بیکل نے تقریبا کی حدول کا تھا اور تباہ اور تباہ اور تباہ کی اور تباہ کی کہ باتا تھا 170 ق میں یہ انطوس تا می بوتائی حکر ان کے ہاتھوں لوٹا گیا اور تباہ کردیا گیا۔ انطوس نے بیکل جو بیکل زربا ہلی بھی کہلا تا تھا 170 ق میں یہ انطوس تا می بوتائی حکر ان کے ہاتھوں لوٹا گیا اور تباہ کردیا گیا۔ انطوس نے بیکل کے ترزانے ، سونے کی قربان گاہ ، شمع دان ، خاندا قدس کا پردہ ، سونے چا عری کے برتن جو پکھی کی سے کہا تھوں گالوٹ کرلے گیا۔

## ہیکل ہیرود<sup>ی</sup>سی

23 ق م کے بعد بیت المقد س ایک متاز اور پروقار شہر میں تبدیل ہوگیا۔اس پر ہیرودلیں اعظم مای یہودی کی حکومت تھی۔ 19 ق م کے قریب ہیرودلیس نے ہیکل کو گھر سے تھیر کرنے کا فیصلہ کیا۔لوگ اس کے اس فیصلے سے پریشان عظم مع ہی ہودو تھی۔ وہ سوچتہ تھے کہ کیا ہا دشاہ موجودہ ممارکرادے گا؟ اور کیا اس کے ہیں فیصلہ معبد کی پرائی محارت ابھی موجود تھی۔ وہ سوچتہ تھے کہ کیا ہا دشاہ موجودہ ممارکرادے گا؟ اور کیا اس کے ہیکل کی تقییر کے لیے فترانے موجود ہیں۔ سب سے بڑا سوال بیر تھا کہ بیکل کا نفشہ تو الہا کی تھا اور حضرت واؤدو سلیان کو بتایا گیا تھی کہ ہیرودلیں اپنی تھیرات میں جدت ہیں جدت کی بیرودالہا کی نفت کا احترام کر ہے گا؟ ہیرودلیس نے بہود ہوں کے خدشات کو بڑی ذہائت سے دور کیا اور بیکل کی تقییر کا کام اس وقت تک شروع سے الہلامی نفتے کی تقییلات معلوم کیس اور لوگوں کو بقین والیا کہ وہ غیر یہودی افراد کو اس تھیری کا م میں شریک نہیں کر سے سے الہلامی نفتے کی تقییلات معلوم کیس اور لوگوں کو بقین والیا کہ وہ غیر یہودی افراد کو اس تھیری کام میں شریک نہیں کر سے سے الہلامی نفتے کی تقییلات معلوم کیس اور لوگوں کو بھین والیا کہ وہ غیر یہودی افراد کو اس تھیر تو کا میام میں شریک نہیں کر سے سے الہلامی نفتے کی تقییل کی میں اور لوگوں کو بھین والیا کہ وہ غیر یہودی افراد کو اس تھیر تو کا میام مرف 18 ماہ میں مکمل کرلیا المقیدہ یہود یوں کو دلوائی گئی تا کہ تھیر کی ماراد کام یہودی بی انجاز اور شکل وصورت میں تو کوئی تبدیلی نہر کرسکا لیکن اس نے نئی محارت نہا ہے تو شنا اور نہا کی بھیر سے گئی وردازوں پرسٹ کے مردازوں پرسٹ نے خوبصورت ورق نفوش ونگار ہنا کر چہیاں کیے گئے۔ وردازوں پرسٹ نے خوبصورت ورق نفوش ونگار ہنا کر چہیاں کیے گئے۔ وردازوں پرسٹ نے خوبصورت ورق نفوش ونگار ہنا کر چہیاں کیے گئے۔ وردازوں پرسٹ نے خوبصورت ورق نفوش ونگار ہنا کر چہیاں کیے گئے۔ وردازوں پرائیائی قیمی کے۔

پردے آویزال کیے گئے جن پرارغوانی اور نیلےرگوں اور اودے رنگ سے کشیدہ کاری سے سورج ، چا عماور ستارے بنائے گئے تھے۔

اگر چەمعدى عمارت پرانے خطوط پر بنائے جانے كى وجدے بہلے بى طرح چھوٹى تھى مراس وسعت دين كا شوق میرودیس نے اس معبد کا چبوتر ہ وسیع کرے پورا کرلیا تھا مگرافسوس کہ میرودیس اے اس عظیم تعیراتی منصوب کو یابید محیل تک پہنچا ندد کھوسکا تا ہم اس تغیراتی کام میں مجموع طور پراٹھارہ ہزار محنت کشوں نے حصدلیا۔ چونکدر تغیراتی کام کوہ صیبوں کے کنارے سے باہرتک پھیل گیا تھا چنا نچداے دیوبیکل ستونوں اور ٹیکوں اور پشتوں سے سہارا دیا گیا۔ بیکل کا چوترہ اب135 ایکر میں پھیلا ہوا تھا اور اسے اصل رقبے سے کئ گنا زیادہ رقبہ پرمحیط تھا۔ یہودی مور جوزیفس کے بیان کے مطابق نی معاون ڈیوارٹی اتی عظیم تھیں کہ لوگوں نے ان کی عظمت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جن پھروں سے بید د بواریں بنائی گئی تھیں ان میں کھی کا وزن دو سے یا تھے ٹن کے درمیان تھا۔ آج جو' د بوار گریئ کہلاتی ہے دراصل میکل میرود لی کی مغربی معاون دیوار ہے۔اس میکل کے زائرین کومیکل کی زیارت پر آنے سے پہلے ایک ارصے تک جنسی اختلاط سے پر میز کرنا پڑتا تھا۔ مگر بیسب شان وشوکت کھوزیادہ عمر نہ پاسکی ۔ ابھی میکل زمانہ تعمیر میں تھا کہ 70ء میں طیطس روی نے بیت المقدس پر جملہ کرے واگست 70ء بروز جعد کواس بیکل کونذر آتش کر کے جڑے منہدم کردیا اور اس کی زین پرال چلا کراس کا نشان تک مناویا اوراس کی زین کو موار کردیا کهاجاتا ہے کداس تباہی یس خانداقدس کی مغربی د بوارایستادہ رہی۔اس مقام کے بارے میں یبودد بول کاعقیدہ تھا کہ یہال خدا آ رام کیا کرتا تھا۔ یبود بول کواس د بوار کے قائم رہنے پر پھے سکین ضرور ملی تا ہم میمعمولی تسکین اس قیامت خیز سانحہ کا مداوانہیں تھی ۔کوہ صیبون پرمعبداب محض ایک طبے کے ڈھیر میں بدل چکا تھا۔ خاندا قدس کی مغربی دیوار کے علاوہ صرف چبوترے کوسہارا دیے والی ویواریں بی اس روی حملے سے فی یائی تھیں ہیکل کوز مین بوس کرنے کے بعد رومیوں نے پورے شہر کی ایندے سے ایند بجا کرایک بار پھر بخت تھر کے ہاتھوں انجام پانے والی تباہی کی بادتازہ کردی مگراس بار بیکل کی قسمت میں آئندہ بھی تغیر نہ ہوتا بھی

# يبودى عبادت كابين ياصومع

70ء میں طبیطس روی کے ہاتھوں تابی کا شکار ہونے کے بعد کوہ صیبون اور شہر کے بڑے جھے کو بھی چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس تابی کے بعد یبودی قوم میں بیکل کو نئے سرے سے تقییر کرنے کی ہمت مفقو دہو چکی مختی ۔ اس لیے اب وہ عبادت فانے یاصومعے تقیر کرنے گئے۔ یبود یوں کا عبادت کدہ عیسائیوں کے گرجوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ 135ء میں بیت المقدس سے لگا لے جانے کے بعد یورپ میں پہلاصومعہ 1598 Synagoge میں ایکسٹرڈ کیم کے مقام پر تقیر کیا گیا تھا۔

135ء میں رومنوں نے پانچ لاکھائی بڑار یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتا را اور باغی یہودی را ہنما برکوسیا

یوشلم چھوڑ نے پرمجیورہوگیا وہ اپنے اخری قلعے بیت اریس مارا گیا۔ ادھریہودیوں کی روز روز کی بعناوتوں اورخون خراب

ے تھا۔ آکر تمام یہودیوں پروشلم اورفلسطین ہے جلاوطن کر دیا گیا اور یہودیوں کا داخلہ پروشلم اورفلسطین بش ممنوع کر دیا۔
جس کی وجہ ہے اسکلے دو ہزار سال تک قوم یہودونیا بی ور بدر پھرتی رہی۔ ادھر ہیڈریان کے احکامات کی بنیاد پریروشلم کی

بنیادوں پر ایک نیاشہ ایلیا کھیٹو لینا تقیر کر دیا گیا۔ کو صیبون پرجو پٹرٹامی روی دیوتاکا مندر تقیر کرنے کا اعلان ہیڈریان

نیادوں پر ایک نیاشہ ایلیا کھیٹو لینا تقیر کر دیا گیا۔ کو صیبون پرجو پٹرٹامی روی دیوتاکا مندر تھیر کرنے کا اعلان ہیڈریان

نیادوں پر ایک نیاشہ ایلیا کھیٹو لینا تقیر کر دیا گیا۔ کو صیبون پرجو پٹرٹامی روی دیوتاکا مندر تھیر کرنے کا اعلان ہیڈریان

نیادوں پر ایک نیاشہ ایلیا کھیٹو لینا تقیر کردیا گیا۔ کو صیبون پرجو پٹرٹامی دوی دیوتاکا مندر تھیر کہا تھی کیا دیوگئیس کیا کیونکہ اس کی کہا کہ کوئی مندر تھیر بی ٹیس کیا گیا تھا۔ یہودیوں نے گھروں کی کھانے کی میز قربان گاہ کافتم البدل بن گئی اور کھانا قربانی معبودوں کو دمقدس بائے ''کانام دیا۔ یہودیوں کے گھروں میں کھانے کی میز قربان گاہ کافتم البدل بن گئی اور کھانا قربانی کی دیم کی نقل قرار پایا۔

# مسيحي حج يازيارت بيت القدس

عیدائیوں کے ہاں مسلمانوں کے جج جیدا کوئی لفظ موجود نہیں صرف اگریزی زبان کا لفظ بلگر تی عیدائیوں کے ہاں مسلمانوں کے جج جیدا کوئی لفظ موجود نہیں صرف اگریزی زبان کا لفظ بلگر تی اور زبارت دونوں کے معنی جس مستعمل ہے۔ فلسطین جس موجود مقامات متبرکہ کی زبارت کا سلسلہ سیحی دنیا جس تیسری صدی جس شروع ہوا تھا۔ سیحی دنیا جس سب سے متبرک وہ سفر خیال کیا جا تا تھا جو سینٹ ہمیلینا نے اختیار کیا تھا۔ وہ رومہ سے بیت المقدس زبارت کے لیے گئی مسیحی مصنفین کے بقول اس ملکہ کو جو سینٹ ہمیلینا نے اختیار کیا تھا۔ وہ رومہ سے بیت المقدس زبارت کے لیے گئی مسیحی مصنفین کے بقول اس ملکہ کو خواب جس بشارت ہیم ہوئی تھی کہ وہ بیت القدس جائے اور وہاں کی زبین کھدوا کر اصلی صلیب کو دریافت کرے جواس نے اپنے تاریخی سفر کے بعدگلکا کی پہاڑی پر کھدائی کروا کر برآ مدی تھی۔ اس کے بعد سے عیسائی دنیا جوق درجوق قلسطین کا سفر مسلمل اختیار کرتی رہی اور بڑے بڑے اجتماع بھی منعقد ہوئے۔

سینت میلینا کے بعد دوسرامشہور سفر قرانس کے شہری بوردوکا ہے جو 333ء میں پروشلم کونیخے پرافقاً م پذیر ہوا۔
وہ فرانس کے شہر بوردو (Bordox) سے طولون، وادی دریائے رہون، وینس، میلان، ویروتا، صوفیہ، قطانطنیہ، طارس،
اسکندریہ، الصور، عکا، قیصریہ، فلسطیدیہ، بزرعیل، بیت شیان اور نابلوس ہوتا ہوا پروشلم پہنچا تھا۔ بینٹ جروم کی دوشتی پولا
نے بروشلم کی زیارت کی اوراس کے متعلق خطو کتابت بھی گی۔ چنا نچہ جروم کی افادیت سے اس تحریک کو بہت تقویت پینچی اوراس کے بعداتھ ریا اجبریانے بھی مرتب کیا۔ اس کے منتیج میں اہل بورپ میں اوراس کے بعداتھ ریا اجبریانے بھی دیارت کے لیے سفر کیا اور اپنا سفر نامہ بھی مرتب کیا۔ اس کے منتیج میں اہل بورپ میں زیات کا شوق مزید بو حااور پانچ میں صدی میں روز بروز زیادہ ہوتا چلا گیا۔ چنا نچہ بینٹ کھلا کڈس بشپ آف ٹورنٹونے دیا ہے کہ بعداس کے جانشین مندخلا فت پر بیٹھے تھے۔ 741ء میں وابیلڈ بشت ایشنست نے زیارت کے لیے سفر کیا۔

بعض سیحی صرف استے سفر پراکتفا کرتے کہ وہ حضرت سے سے والہانہ عقیدت میں بیت المقدس اور بیت اللحم کی زیارت کرلیں۔ ایسے زائرین کی گذشتہ پندرہ صدیوں میں بھی کی نہیں رہی۔ آٹھویں صدی کے بعد تک بے شار عیسائیوں نے سفری صعوبتیں برواشت کر کے دور دراز ملکوں سے فلسطین آکرزیار تئیں کیس۔ صلیبی جنگوں نے اس شوق زیارت کو مزید بڑھادیا۔ انگتان جیسے دور دراز جزیرے اور فرانس اٹلی اور جرمنی سے نہ صرف عوام بلکہ بادشاہوں اور معصوم بچے اور بچیوں نے بھی دیوانہ وارارض فلسطین کا رخ کیا۔ انگلتان سے ملحقہ علاقوں مثلا ویلز اور آئر لینڈ کے ہر سیٹ اور ولی نے بروشلم کی زیارت کے لیے سفر کیا۔ ان ایام بیس بیس رومہ بیس بھی مقابلتا زیادہ زائر پنچے۔ اس کی وجہ مختقین نے یہ بیان کی ہے کہ زیارتوں کے اعتبار سے رومہ سب سیحی فرقوں کا نہ ہی مرکز خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود ہر ایور پی ملک سے بڑی تعداد بیس زائر فلسطین بھی ہوئی تے رہے۔ تیر ہویں صدی سے ایے زائرین کی تعداد بیس کی ہوتا شرع ہوئی تا ہم پھر بھی ایسے دائرین کی تعداد کا فی رہی جفوں نے صلبی جنگوں بیس سرگری سے حصہ لیا۔ 1000ء سے روی مسیحی بھی پروشلم آنے گے۔ را ہیوں کے فافقا ہوں کے صدر دانیال نے 1107ء کا ایسٹر بہت المقدس بیس گزارا۔ اس نے سیسخر براہ راست قسطنطنیہ ، ابیدوس ، نتادوس ، تی لین ، چیوس ، افیسس ، ساموس ، سموس ، رہوڈ ز ، پارا، قبرص سے یا فا تک کیا تھا۔ اس نے وہاں قبرمریم کی زیارت بھی کی اور پا کیزہ آگے بھی دیکھی۔

باو جوداس کے خودا ٹلی میں رومداور کئی دیگر مقامات مقد س کہلاتے تھے پھر بھی وہاں کے لوگ بڑی تعداد میں بیت المقدس کا سفر کرتے تھے۔ پھر چودھویں، پندرھویں صدی میں اطالوی زائرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو جگہ کی قلت پیدا ہوگئی۔ سیکسنی کے ڈیوک البرٹ کے ساتھ بنس وان مرکنتھل نے 1470ء میں زیارت کی اوراپنی یا دواشتوں میں لکھا کہ زیارت کی اوراپنی یا دواشتوں میں لکھا کہ زیارت کے ایام میں بیت المقدس میں زائرین کے سونے کی جگہ اتنی ناکائی تھی کہ کسی نے ٹھیک کہا کہ زائرین ایک دوسرے کے اوپر تلے سوتے تھے اس پر مشزاد ہید کہ گری سوہان روح تھی، کیڑوں اور چھروں کا جوم تھا اورا تدھیرے میں چوہے بھی زائرین کے جسموں پر پھید کتے پھرتے تھے۔ اس دوران جولوگ بھار ہوجاتے تو موت ان کا مقدر بن جاتی تھی۔ پالا خرز ائرین کے اس نہ تھمنے والے طوفان کی وجہ سے فلسطین میں مسافر خانے اورا لیک محارات تعمیر ہونا شرع ہوگئیں جو زائرین کے اس نہ تھمنے والے طوفان کی وجہ سے فلسطین میں مسافر خانے اورا لیک محارات تعمیر ہونا شرع ہوگئیں جو زائرین کے سولھویں میں ۔ بہت سول نے عرب دنیا کے دیگر حصوں کی سیاحت بھی کی اور سفرنا ہو ۔ بھی کھے گئے سولھویں میں سے بہت سول نے عرب دنیا کے دیگر حصوں کی سیاحت بھی کی اور سفرنا ہو ۔ بھی کھے کے سولھویں میں مدی سے اطالوی زائرین کی تعداد میں کی ہونا شروع ہوگئی تا ہم پیسلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔

ہنری چہارم نے پیدل چل کر قلسطین کے متبرک مقامات کی زیارت کی تھی۔ وہ براستہ ڈینز برگ (جرمنی) پر یک، ویانا، وینس، کارفو، قبرص سے یافا پہنچا تھا پھر رامہ ہوتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ واپسی پر قبرص، کوس، کارفو، وینس، ٹریوز، پیویا، ویری زونا اور میلان کے راستے وطن پہنچا۔ قیصر ولیم اور ایڈورڈ ہفتم آخری یور پی سیحی باوشاہ تھے جھول نے بیت المقدس کی زیارت کا سفراضتیار کیا اور بہت پھھ دادودہش بھی کی اور تھا تف بھی چڑھائے۔

اس سیحی زیارت کے قلطین میں چارمقامات تھے۔ بیت المقدس، بیت اللحم، اریحااور دیائے اردن۔عام طور پر بور پی زائرین کو پاکیزہ آگ (Holy fire) کی تقریب میں شرکت کرنے کا شوق تھنج کرلے آتا تھا۔ کرمس سے

پہلے بونانی کلیسا کا بزرگ یا دری نہایت تڑک واحتشام کے ساتھ بہت سے یا دریوں کے جمرمث مل زائرین کے ایک طویل جلوس کے ہمراہ صبح سویرے بیت اللحم پینچنا اور کلیسائے پیدائش پینچنے پراس جلوس کو بندوقوں سے فائر کر کے سلامی دی جاتی تھی کلیسائے پیائش میں زائرین اورشر کائے جلوس دو تین تھنے عبادت کر کے پھر یا در یوں کا جلوس قیام گاہ چلا جاتا۔ نصف شب کوکلیسا کا گھنٹہ بجتا تو چروہی یادری بزرگ دوسرے یادر بول ےجلوس میں حسب معمول آتا اور انجیل سے اقتباسات جن میں مفرت سے کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں پڑھ کرسنا تا جے زائرین بوی خاموثی سے سنتے۔ بیم مفل شب تقریباً دو سے تین مھنے جاری رہتی پھراہل صوم کھونناول کرتے اور رات کے آخری پہر میں بیم جلوس ایک بار پھر بیت المقدس کارخ کرتا۔ پھر نے سال کے آغاز لینی کیم جنوری کونوروز کے دن وہی بزرگ یا دری مے اپنے ساتھیوں کے کلیسائے مزار مقدس کا نتین ہار طوا ف کرتا پھر ہاری ہاری سات زبانوں میں انجیل خوانی کی جاتی اور ایک خاص قتم کی ضیافت پرنوروز کی تقریبات اختیام پذیر ہوجا تیں جس کے بعد زائرین اریحا کارخ کرتے، وہاں سے دریائے اردن میں عسل کرتے اور دریائے اردن کا پانی بطور تیریک ایے ساتھ لاتے بالکل ای طرح جس طرح مسلم حاجی آب زم زم لاتے ہیں یوں بیساری تقریبات 6 جنوری کواخشام پذیر کو بھٹی جاتیں۔اس دوران دو ہفتے تک خوب گھرا کہی اور چل پہل رہتی۔ یدی خوشیاں اور جشن مناعے جاتے اور زائرین شراب و کباب کا لطف اٹھاتے اور طرح طرح کی مٹھا کیں کھاتے۔ آنھیں ایام میں مختلف زیارت گاہوں پر پہنچ کرعبادت کرتے اور ان مقدس مقاات کو بوسے دیتے بالخصوص ان مقامات کو جو حفرت سنع کی پیدائش سے متعلق ہیں۔

### مقدس آگ (Holy Fire)

سے جہی تہوار بیت المقدس کے کلیسائے مزار مقدس بیل منایا جاتا ہے۔ سیجوں کا اعتقاد ہے کہ بیآگ براہ راست آسان سے قبر بیل آئی ہے۔ ان ستونوں کے درمیان جن کے سہارے کلیسائے مزار مقدس کا وسطی برج قائم ہے۔
کائری کی ایک مضبوط مچان بنائی جاتی ہے۔ اس پر چھوٹے چھوٹے بکس بالکل ای طرز کے بنائے جاتے ہیں جسے عام طور پر خنائی تمثیلوں کے دوران تھیٹر وں بیل پائے جاتے ہیں جن بیل تماثائی بیٹے کر تمثیل دیکھتے ہیں۔ ان بکسوں بیل اکثر مالدار قبطی عیسائی انھیں کرایہ پر حاصل کر کے بیٹھتے ہیں جبکہ عام سے ان بکسوں کے سامنے بیٹے گر 56 دانوں کی مالا کئیں جیتے ہیں اور جب وہ مقدس گھڑی آئی ہے تو لوگوں کے اثر دہام میں سے پھھلوگ موم بیوں کے مشوں کو روش کرنے کی سمی کرتے ہیں اس دوران قبطیوں کے چیپل جیس جیس جس کی کرتے ہیں جسے مشرق بھیجوں کی پر ترنم آ وارسائی دیتی ہوجاتی ہے اورا کٹر لوگ آپ میں لڑ پڑتے ہیں اس دوران قبطیوں کے چیپل سے مشرق بھیجوں کی پر ترنم آ وارسائی دیتی ہے۔

اس سی تہواری قدامت کا عدازہ نیس لگا۔ کہتے ہیں کداس کا ذکر 870ء میں برنارڈ بیراگ نے اپنی زیارت

یروشلم کے احوال میں کیا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ زمانہ قدیم میں پاپائے روم نے اس تہوار کے منانے کی ممانعت بھی کردی تھی اوراس کے خلاف فتو کی بھی دیا تھالیکن اس کے باوجوود مشرقی کلیسااسے ہرسال خصوصی اہتمام سے مناتا ہے۔ مغربی عیسائی اس تہوار کوایک مشرقی ایجا داور بدعت عظیمہ قرار دیتے ہیں۔ ایک سیحی محقق نے لکھا ہے کہ عرب اور یونانی سیحی مزار مقدس کا طواف کرتے ہوئے آ داب مزار کا خیال نہیں رکھتے اور بے ہتگم شور کرتے ہیں۔

قبر کے دونوں جانب دوگول سوراخ پھر ش تر چھے رکھے ہوتے ہیں جن کے منہ سالہا سال سے نگلنے دالے دھوئیں کی دجہ سے سیاہ ہیں۔ ان سوراخوں کے پاس پھرلوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو نجی قبر کے ان سوراخوں سے شعلے شودار ہوتے ہیں دہ لوگ ان سے روشن کر کے دھکم پیل میں با ہرنگل جاتے ہیں۔ کلیسا کے با ہرلوگ کا روں میں بیٹے فتظر رہتے ہیں کہ جیسے ہی بیآ گنمودار ہودہ اسے دوسر کے رجاد ک کہ پنچا کیں۔ زمانہ قدیم میں اس تبوار کے میں ایک جہازیافا کی بندرگاہ میں تیار کھڑا ہوتا تھا جواس آگ کوروس کے کلیساؤں تک پہنچا تا تھا۔ جیسے ہی قبر کے سورا خول سے آگ کے شعلے نمودار ہوتے ہیں ایک یوتا فی پوری اورایک ارشی پادری ان سے قسمیس روشن کر لیتے ہیں۔ ایسے میں لوگ و فورشوق میں چیخے اور چلانے گئے ہیں۔ وہ مشعلیں لوگوں کے سروں پر گھمائی جاتی ہیں۔ لوگ چراخون سے چراخ اور موم بیوں سے موم بتیاں روشن کرنے گئے ہیں۔ میسی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدانے یہ مقدس آگ آسان سے قبر موم بیوں سے موم بتیاں روشن کرنے گئے ہیں۔ میسی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدانے یہ مقدس آگ آسان سے قبر میں کھی ہی ہوں سے موم بتیاں روشن کرنے گئے ہیں۔ میسی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدانے یہ مقدس آگ آسان سے قبر میں کھی ہی ہوں سے موم بتیاں روشن کرنے گئے ہیں۔ میسی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدانے یہ مقدس آگ آسان سے قبر میں ہیں ہوں بیسی ہی ہوں اللہ اعلی بالصواب۔



#### ARCHAEOLOGY OF JERUSELIM

# بيت المقدس اوراثريات

1918ء میں بیت المقدس کے فرجی گورز نے آٹارقدیمہ کی تفاظت کے لیے کی احکامات جاری کیے تفاور جملہ فرقوں کی ایک سوسائٹ تکا مار دیا گیا تھا اور آٹارقدیمہ کا ایک محکمہ قائم کیا تھا۔ 1922ء جملہ فرقوں کی ایک سوسائٹ تکا کا م میرد کیا گیا۔ شہر کے جس اس محکمہ کو مروشلم کے علاوہ پور نے قسطین میں مقامات اور تمارات اور آٹار کا کھون لگانے کا کام میرد کیا گیا۔ شہر کے آٹارمونسیلی کے حوالے کردیے گئے۔ اس وقیت سے جگہ بہ جگہ آٹار کی دریافت کا کام جاری چلا آتا ہے۔ 1950ء سے مہلے تک تین ہزار سے زائد مقامات کی ایک فہرست مرتب ہو چکی تھی۔

1864ء میں قاطینی ایک پوریش فنڈ قائم کیا گیا تھا تا کہ آفاد یہ فلطین دریافت کیے جائیں۔ شروع میں پھوا گریز ماہرین آ فاریات نے یہاں کھدائیاں کروائیں۔ چندسال بعد جب پہلانقشہ فلطین شائع ہواتو جرمنی مفرانس اورامریکہ نے بھی آفاریاتی کھدائیوں میں حصہ لینا شروع کردیا۔ وسطی بیت المقدس میں کھدائی کا مسلمہ مرکز بن گیا۔ چھ مغربی ممالک کے ماہرین آ فاریات نے ٹیلوں کی کھدائیاں کیں تا کہ انجیل میں بیان کردہ مقامات طاش کیے جائیں۔ مقدس شہر میں توادرات کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جائیں گئی تا کہ انجیل میں بیان کردہ مقامات طاش کیے جائیں۔ مقدس شہر میں توادرات کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جائیں گئی گائیا۔ یہ جائیں۔ یہ جائی گراس مقام پر قائم کیا گیا جہاں الگتان کے شاہ ایڈورڈ ہفتم نے اپنے زمانہ ولی عہد میں قیام کیا تھا۔ گم شدہ شہروں سدوم اور عموراہ کا سراغ بھی لگالیا گیا۔ الگلتان کے شاہ ایڈورڈ ہفتم نے اپنے زمانہ ولی عرف قوع کی صحیح جگہ جہاں حضرت ابراہیم نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا اور آخیس شمروار یا بھرہ مردار یا بھرہ مردار کے کنارے شرق اردن میں مدفون سے مصفاہ (Mizpaho) جو بت المقدس کے شمال میں تھا جہاں میموریل نے بیس سال تک اسرائیلیوں کی عدالت کی تھی وہ اس کے ٹھیک مقام پر دریا ہے ہوگیا ہے۔ اس کے وقع وہ وہ تی جاس میموریل نے بیس سال تک اسرائیلیوں کی عدالت کی تھی وہ اس کے ٹھیک مقام پر دریا ہے ہوگیا ہو میاں وہ جاہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ تھی جہاں میموریل کی دویا ہے۔ اس کے مطابق وہ جاہ وہ وہ وہ وہ وہ تھی جہاں میموریل کی دویا ہے۔ اس کے مطابق وہ جاہ وہ وہ وہ وہ وہ تی تھا

جس میں صفرت اسلحیل نے جدالیاہ کو آل کرنے کے بعداس کی لاش پینکی تھی۔ سامر بیجواسرائیلیوں کا قدیم دارالحکومت تھا

اس میں اثریاتی کھدائیوں کے دوران احب (Ahab) کا ہاتھی دانت کا محل بھی دریافت ہوا ہے۔ بیسان میں قدیم

کنعانیوں کے بیکل کے کھنڈر بھی ملے ہیں جن میں سے ایک وہ ہے جہاں طالوت (Saul) کا زرہ بکتر آ ویزاں تھا۔ یہ

وہی طالوت ہے جس کا مقابلہ حضرت داؤڈ نے محض ایک پھر سے کیا تھا اور پھراس کی توارسے اس کا سرکا ف دیا تھا۔ کیپر

نوم (Caper Naum) میں اس یہودی عبادت خانے کا سراغ بھی لگ گیا جس میں حضرت عیائی نے تعلیم دی تھی۔

اسی جگہ اس قدیم گرجا گھر کے کھنڈرات بھی ملے ہیں جس کے نیچے ما کدہ مقدسدر کھی تھی اورا یک پھر بھی برآ مہوا ہے جس

کے متعلق بھین ہے بیوبی پھر ہے جس پر حضرت عیائی نے مجزہ دکھایا تھا۔

### اثرياتي انكشافات

ان اٹریاتی (Archaelogcal) انگشافات سے نہ صرف انجیلی حکایات پر روشی پردتی ہے بلکہ بیتاریخی اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں۔ انجیلی مقامات کے وہ اصلی کل ووقوع تک معلوم ہو گئے ہیں جن کے بار سے میں صدیوں سے من گھڑت اور غلط بھی بیتا آئی جاتی تھیں۔ وادی ارون اور حضر (Hazar) یا حصور میں حافروں (اثریاتی کھودکر تکالئے والے) اسرائیلیوں کے خروج مصر اور ارض معودہ میں واضلے کی تاریخوں کو زیادہ صحت سے معلوم کرنے میں آسانی پیدا کردی ہے۔ خالیا سب سے ریادہ سنتی پیدا کرنے والی اور ہوش ریا اس متبرک سرز مین میں سدوم اور عوراہ (Sodom) کردی ہے۔ خالیا سب سے ریادہ سنتی پیدا کرنے والی اور ہوش ریا اس متبرک سرز مین میں سدوم اور عوراہ (M.Nebo) کے بحقیقی دریا فت اور تعین ہے۔ بیمقام ایک تیرہ و تارمیدان اور بحث می دوار کے شالی اختیا می سرے پر جو دریا ہے ارون کے مشرق یا دوسری جانب واقع ہے بیکوہ فیو (M.Nebo) کے بعد پہلی مرتبدارض موجودہ کو دیکھا تھا۔ چونکہ خدا باعث بالکل نمایاں ہے۔ اس مقام سے حضرت مولی کی بارنہ کر سکے۔

### سدوم اورعموره

سدوم اورعمورہ اتفاقی طور پر دریافت ہوئے ہیں۔وادی اردن میں چند پہاڑی ٹیلے واقع ہیں جنھیں لوگ'" تل'
کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ان ٹیلوں سے مٹی کے بر تنوں اور تقیشے کے گلڑے کافی تعداد میں برآ مد ہوئے جوان دونوں شہروں کی دریافت کا سبب بے ۔یا د ہے سدوم وہ شہرتھا جاں حضرت لوظ نے حضرت ابراہیم سے جدا ہوکر سکونت اختیار کی تھی اور جہاں ان کے پاس پھے فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں بطور مہمان آئے تھے تو سدوم کے شہر یوں نے ان سے طلب کیے کیونکہ وہ امر د پر ستوں کے لیے لفظ طلب کیے کیونکہ وہ امر د پر ستوں کے لیے لفظ میں امر د پر ستوں کے لیے لفظ Sodomite مستعمل ہے جو دراصل سودومیت ہی کی طرف اشارہ ہے۔سدوم کی دریافت کے بعد نصف میل سے بھی کم

فاصلے پڑھوراہ بھی دریافت ہوگیا جس سے پتہ چلا کہ حقیقتا سدوم اور عموراہ جڑواں شہر تھے۔ بیشہر تحقین کے مطابق کم از کم پانچ سوسال تک آبادر ہے۔ پھر بیآتش زدگی سے تباہ ہوگئے کیونکہ دونوں کے مقامات سے را کھ برآ مد ہوئی ہے۔

اریخا (Jereco)

سدوم سے دریائے اردن کے دوسرے کنارے پرلینی جانب غرب آٹھ سے دس کیا کے فاصلے پراریحاقد یم کے مختذرات دریافت ہوئے ہیں۔ حضرت مولی کے بعد جب اہل یہود کی قیادت حضرت ہوئے (Jeshua) نے سنجالی تو انھوں نے سب سے پہلے اریحا پرفوج کئی کہتی اوراس کا محاصرہ کرلیا تھا مگراس شہر کی قلعہ بندی ہوئی تھیں تھی۔ اس زمانے میں یہ 1500 نفوس کی آبادی کا ایک چھوٹا ساشہر تھا۔ شہر سے الگ پندرہ گزکے فاصلے پراس کے گرددو ہری فصیل تھی۔ دو ہری فصیل کے علاوہ اس کا صرف ایک دروازہ اور چند برج اورایک تھین دیدمہ بھی تھا جو تیرا ندازوں کے لیے ایک محفوظ مور سے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ سب مقامات اس شہر کی اثریاتی کھدائی میں برآ مدہ و بچکے ہیں۔

بيت المقدس كى اثرياتى كهدائى

بیسویں صدی کے آغاز بیل خود بیت المقدس یا پروشلم کے آس پاس اٹاتی کھدائیاں بڑی سرگری سے جاری
رہی ہیں۔ برطانوی ماہرین اٹریات نے جبل عوفل (Ophei) پر جہاں انھوں نے تدریجی ڈھلان شیاوخ کے حوضوں
سے شہر کی موجودہ فصیل تک کھدائی کا کام سرانجام دیا۔ یہی حضرت داؤڈ کے بروشلم کی جگہ ہاورو ہیں وہ قلعہ تھا جے آپ
نے بیوسیوں (Jebusites) سے لڑکر فتح کیا تھا۔ ماہرین اٹریات نے یہاں پہاڑکوکاٹ کرا یے ججرے بنے ہوئے
دریافت کے ہیں جن کی نسبت محققین کا خیال ہے کہ وہ یہوداہ کا شاہی قبرستان یا شاہی مدفن تھے۔

اس کے علاوہ ایک بھاری دروازہ ایک گلی اور چندسکونتی مکانات ایسے بھی دریافت ہوئے جو حضرت عیسائل کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔
سے تعلق رکھتے ہیں۔ان اثریاتی کھدائیوں سے اس بروشلم قدیم کی شکل واضح ہوگئی جو حضرت عیسائل کے عہد سے تعلق رکھتا ہے۔
مہاں ایک الیک شاہراہ یا گلی بھی دریافت ہوئی جو بیکل سلیمانی سے شیلوٹ کے حوض تک جاتی ہے۔اس کے دونوں طرف مکانات سے بوئے ہیں۔
سے ہوئے ہے جن میں سے گئی ایک اچھی حالت میں دریافت ہوئے ہیں۔ان کے فرش میچیکا رک سے جن ہوئے ہیں۔

روشلم کی اثر اتی کھدائیوں کے دوران بنی اسرائیل کے عہد کے ناپ تول کے پیانے اوراوز ان بھی کافی تعداد میں ملے ہیں۔ بیان مقام سے ملے ہیں جہاں کا ئفا (Caiapha) کا مکان تھا۔ ان پیا نوں سے اس امر کا سراغ لگا ہے کہ یہود کی عام گرفتاری (اسیری بائل 588 ق م) سے پہلے اور بعد کے پیانے اوراوز ان مختلف تھے۔

ائبرىرى

الخلیل سے چندمیل کے فاصلے پرشا ہراہ الخلیل واقع ہے۔الخلیل کے قریب ہی سچور پیدرہ میل کے فاصلے پرجنوب

حرمين شريفين كاتار يخي جغرافيه

میں واقع ہے سیحر سے مراو ( کتابوں کا گھر ' یا لا مجریری ہے۔ اس کے علاوہ وادی سورق (Valley of Sarek) نابلوس (Shechem) اور بیسان، قدیم صوبہ گلیل کے مقامات سے عجیب وعریب مطومات حاصل ہوئی ہیں۔ مثل حوم

قل حوم جوجیل کے شالی کنارے پر کفرنح م کے قریب واقع ہے اثریاتی کھدائی اور تحقیقات جو ڈاکٹر ارفلی اللہ ایک سختی آ ویزال کی گئی ہے۔ ڈاکٹر (Dr.Orfali) کی ماہرا ٹریات نے کی تھی اس ماہرا ٹریات کے اعزاز شیں یہاں ایک شختی آ ویزال کی گئی ہے۔ ڈاکٹر لم کھروہ نے بہت سے اثریاتی مقامات وریافت کے تھے جن کی تعلق صفرت میسین کے زمانے سے ہا دیک عبادت گاہ جو دریافت ہوئی اس کے متعلق محققین کا خیال ہے کہ اسے حوار یوں کے روی گیتا توں نے تعیر کیا تھا۔ یہا کی جودی صومعہ تھا۔ اس عبادت گاہ کا کی حصداس کی بنیادوں پر دوبارہ تھیر کردیا گیا ہے۔ اس وجہ نے اب ہر شخص کفرنحوم کواس کی قدیم اصلی حالت میں وکھ سکتا ہے اوراس عبادت گاہ کی نیارت کرسکتا ہے جہاں صفرت میسینی نے وعظ کیا تھا۔ یہاں سے چند اس کی قاصل کے قاصل پر اثریاتی کھدائی کی گئی تو اس کرجا کے آ تار دریافت ہوئے جو کلیسائے اضعاف ( Multiplication کے موسوم تھا۔ یا در ہے کہ بیروہ گرجا ہے جس میں صفرت میسینی کے ہاتھ پر وہ مشہور مجرہ و وفتا ہواتھا کہ صفرت میسینی نے ہاتھ پر وہ مشہور مجرہ وفتا ہواتھا کہ صفرت میسینی نے تھوڑی سے تھوڑی سے تھوڑی سے تھوڑی سے تھوڑی سے تھی اور چندرو ٹیوں سے تقریباً پاپٹی بڑارا فراد کو پہینے بحرکر کھانا کھلایا تھا۔

ببرحال فلطین ش اثریاتی کھدائیوں سے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ کے بے شار واقعات کی تقدیق

ہوئی ہے۔

## اثرياتي كعدائي

یروظم کی تارتوں اور کھنڈرات کا منظر تاریخی اور چغر افیا کی اعتبار سے عدیم النظیر ہے۔ کھدائی کا بیاثریاتی کام ایک با قاعدہ محکمہ نے کیا ہے۔ مشرقی صے کی کھدائی سے قدیم یوس اور حضرت داوڈ کے زمانے کا یروشلم برآ مد ہوا ہے۔ راہنسن کی محراب اور دیوارگر بیو غیرہ حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمائی کے عہد کی با قیات کے طور پر دریا فت ہوئے ہیں۔ ویل اور مالستر میں کی گئی کھدائی سے یہوداہ کے سلاطین کا پایٹے تت ہونا ثابت ہو چکا ہے اور سلاطین کے مقبرے بھی دریا فت ہو چکے ہیں۔ یہوداہ قدیم اسرائیل کی طرح جوشا کی سلطنت کہلاتا تھا اس عہد کی جو بی سلطنت تھا۔ یہوداہ کی سلطنت کنعان کے جنوبی حصہ میں واقع تھی۔ حضرت سلیمائی کے بعد ان کی عمونی یو کی تعمہ سے ان کا بیٹا رجعام یہوداہ کا پہلا باوشاہ تھا۔ یروظم چونکہ حضرت داؤڈ کے عہد سے متحدہ سلطنت کا دار الحکومت تھا سلطنت کی شائی اور جنوبی تقدیم کے بعد بیشم ربھا میں سلیمائی کی جنوبی سلطنت کا دار الحکومت بن گیا تھا۔ جنوبی سلطنت پر حکومت کرنے والے سلاطین حضرت داؤڈ کے خاندان سلیمائی کی جنوبی سلطنت کا دار الحکومت بن گیا تھا۔ جنوبی سلطنت پر حکومت کرنے والے سلاطین حضرت داؤڈ کے خاندان سلیمائی کی جنوبی سلطنت کا دار الحکومت بن گیا تھا۔ جنوبی سلطنت پر حکومت کرنے والے سلاطین حضرت داؤڈ کے خاندان سب کے سب بیکل سلیمانی کی یادگاریں ہیں۔السلوم اور حضرت ذکریا کی قبور اور دوسری یادگاریں ایرانی عہد کو پیش کرتی ہیں۔ بہت می آثاریاتی دریافتوں کا تعلق ہیرودلیں اور اس کے جانشینوں کے عہد سے ہے۔۔اس طرح عہد هنیق کی اور بہت می نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔اس کے طاوہ صلیحوں کے کلیسا،فصیل شہر کا تسلسل اور ان کا باہم قرب تاریخ ماضی کوزیمہ کرتا ہے۔ کچھ یادگاروں کا ذکر درج ذیل میں کیا جارہا ہے۔

### انطونيه(Antonia)

یدیروشلم کاچوپہلو تقین قلعہ یا گل ہے جو ہیکل کے احاطے ہے گئی شال مغربی ست میں واقع تھا۔ اس کی جاہی و ہر بادی کے بعد ہیرودلیں اعظم نے اسے دوبارہ تغیر کرایا تھا اور پہلے سے زیادہ مشخکم کردیا تھا اور اس کا نام اس عہد کی ایک مشہور روی شخصیت مارک انطونی کے نام پر انطونیہ رکھا تھا۔ اس کل یا قلع کے ہر گوشے پر ایک مفافتی برج تھا۔ اس کی سیر جیوں پر سینٹ پولس (حواری حضرت عیلی ) نے کھڑے ہوکر مجمع کے سامنے وجظ کیا تھا۔ مجمع نے آپ سے نہایت نامنا سب سلوک اور بدکلائی کی تھی۔

#### (Bethany, Lazarus) بيت علياه

اس کے معنی محبور کا گھریا مصیبت کا گھر کے ہیں۔ بیا کیا بستی کوہ زینون کی شرقی ڈھلوان پرواقع تھی۔ بروظلم سے ڈیڑھ یا دومیل کے فاصلے پراریحاسے آنے والی عام سڑک پراس بستی کے قریب ہی غالبًا مغرب کے رخ پرایک اور بہتی بیت گھے کے نام سے بھی تھی۔ انجیل میں ان دونوں بستیوں کا تذکرہ بیک وقت آتا ہے۔ حضرت عیلی کی زعدگی کے آخری کھات پہیں گزرے تھے۔

بیت عدیاہ مریم ،مرتھا اورلعزر کا وطن تھا۔ ندکورہ بستی کا نام لعزر (Lazarus) یا لعزار میریمی تھا۔ بیہ جگہ جبل زینون کی چوٹی سے پورےایک میل کے فاصلے پر ڈھلوان پرواقع تھی۔

# بيت فگے(Byth Phage)

اس کے معنی انجیروں کا گھرہے۔ ریستی ار بھاروڈ کے ایک موڑ کے قریب بیت عدیا ہ کے قرب میں واقع تھی۔ انجیل سے ان بستیوں کے میچے محل وقوع کل پیتنہیں چلتا البتہ عیسائیوں کے ہاں ان دونوں کی تقلہ لیں اور احترام بہت زیادہ ہے۔

#### بيت صدا (Bethesda)

، اس کے معنی رحمت کے گھر کے ہیں۔اس کے معنی آب رواں کے بھی لیے جاتے ہیں۔عبرانی زبان ہیں بیلفظ حوض وذخیرہ آب کے لیے بھی مستعمل ہے بلکہ ایک حوض کا نام ہے۔آب برکہ یا حوض برکہ اسرائیل کا سب سے بڑا ذخیرہ آب تھا۔ یہ نصیل شہر کے اندر باب سٹیفنز (Stephens) اوراحاط حرم کی شال مشرقی دیوار کے قریب واقع تھا۔ عموماً اسے بی بیت حسدانصور کیا جاتا تھا۔ اکثر مصنفین کو بیت حسدااور بیت صیدا کے ناموں میں عما ثلت کی وجہ سے علط فہی پیدا موجاتی ہے اور دونوں کوایک جگہ بی شار کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے زدیک بھی بیا یک، متبرک اور صحت افزامقام ہے۔ افروجل (Enrogel)

اس کے معنی مجر پورچشمہ کے ہیں۔اس کی تقدیق ہو چکی ہے کہ قدیم انروجل وہی تھا جے آج کل عین العذرا کہتے ہیں۔اس کے اور ناموں میں عین ام الدراج یا چشمہ مریم بھی شامل ہیں۔ بیا یک قدیم گزرگاہ آب ہے۔ای کے ذریعے پانی حض شیلوخ تک پہنچتا تھا۔ پانی کا بیز مین دوزراستہ بھی عیسا بیٹوں کے زدیک ایک متبرک مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔

#### (Etam)/は

اس کے معنی'' جنگلی جانوروں کے بھٹ' کے ہیں۔ یہ منظم سلطنت کے جنوبی جھے یہوداہ کا ایک ایسا مقام ہے جہوداہ کا ایک ایسا مقام ہے جھے رجعام بن سلیمان (Rehoboam) نے معنی کم کیا تھا اور یہاں حفاظتی فوج بھی رکھی تھی۔ ایک یہودی مورخ کے مطابق یہیں سے حضرت سلیمان کے باغات، تفریح گاہوں، بیت اللحم اور بیکل کے رقبہ کو سیراب کیا جاتا تھا۔

ا بتام کے دوسرے معنی پہاڑ کے بھی ہیں۔ چنانچہ بیا کی بلند پہاڑ ہے جس کے ایک غار ہیں سے فلستوں کے قتل کے بعد سیمون گزرا تھا۔ یہ یہوداہ قوم کے پاس ایک قدرتی قلعہ تھا جس میں کئی بستیاں آباد تھیں۔

### پروسفط (Jehoshaphat)

اس کا نام وادی محشر ہے اسکے متعلق یہودی محقق جوئل کا بیان ہے کہ یہوسفط ہی وہ خاص جگہ ہے جہاں یہودی غلامی سے آزاد ہوکر یہوداہ اور بروشلم میں والی آجا کیں گے تو پھر خدا یہاں بیٹھ کر انصاف کرے گا۔ یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کاعقیدہ ہے کہ محشریہیں بیا ہوگا۔

### نفتوح (Nephtoah)

ا سے معنی ''افتتا ت'' کے ہیں۔ بیدا یک عدی کا نام ہے۔ بیدی کسی زمانے میں یہوداہ اور بنیا مین قوموں کے علاقوں کے درمیان حدفاصل کا کام دیتی تھی۔ بیریو مثلم کے ثال مغرب میں ہے۔

### موقل (Ophel)

عوفل قدیم بروطم کا حصرتھا۔ بیالی ایک ڈھلوان تھی جس کے باعث بیکل کی پہاڑی اپنے جنوبی رخ سے

ڈھلوان ہوگئی اوراس کا جھکا و وادی ہنوم کی طرف ہوگیا۔ مختقین کے مطابق عوفل باب الماءاور بڑے برج کے پاس تھااور حقیقت بیہ ہے کہاس پرلا وی ہی لا وی رہتے تھے۔

### (Hinnom)

اس کے معنی "مرشہ" فریا دیا شیون و نالے کے ہیں۔ بدایک لمی عدی ہے۔ اس کا نام وادی ہنوم یا وادی بن ہنوم بھی ہے۔ ب بھی ہے۔ یہ گہری اور تنگ پہاڑی گھاٹی کراڑیداراو پہاڑی پہلوؤوں میں پروشلم کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ حضرت سلیمان نے اسکے جنوبی کنارے پرایسے بلندستون تغیر کرائے تھے جہاں رات اور دن آگروش رہتی تھی۔ یہودی اسے "کے ہنوم" بعنی وائی سوہان روح کہتے ہیں۔

#### (Moriah)

اس کے معنی "پندیدہ خدا" یا خاص زمین موریاہ کے ہیں۔ای ضلع کے کسی پہاڑی پرعیسائی محققین کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی قربانی کی تھی۔اس کے کل وقوع میں محققین کا ختلاف ہے۔

#### کوه موریاه (Mount Moriah)

یہودی مخفقین کے مطابق اراونہ (Araunah) کی گاتی ہوئی زین پر خداو عدصرت داور کے سامنے آیا تھا۔ ٹھا۔ ٹھیک ای جگہ پر بعد میں حضرت سلیمان نے بیکل تغیر کیا تھا۔ پروٹلم میں بدجگہ خاص عظمت کی امین ہے۔ اسے وادی ترویجین کوہ صیبون سے جدا کرتی ہے۔ کوہ موریاہ کی چوٹی کو حضرت سلیمان نے ہموار کرایا تھا اور اس کے اردگر دبہت چوٹری دیوار تغیر کرائی تھی۔ اس کی بنیا دبہت گہری رکھی تا کہ بداو پر پہنے کر بیکل کے احاطے میں کشادگی پیدا کر سے۔ دیوار اور چوٹی کے درمیانی خلاکومٹی اور مورث کھتے ہیں کہ بیدو ہی زمین ہے کہ درمیانی خلاکومٹی اور مورث کھتے ہیں کہ بیدو ہی زمین سے جہاں خداو عد حضرت داؤڈ کے سامنے آیا تھا۔ بعد از ال ای پر بیکل تغیر ہوا تھا۔ یہودی اور عیسائی مخفقین کے نزدیک ای مقام پر حضرت ایرا ہی خرصرت ایرا ہی گربانی کی تھی عرب مورضین اور مخفقین اے 'د جبل القد' کہتے ہیں۔

#### کوهزیتون (Mount of Olives)

یہ پہاڑی بیت المقدس کے عین بالقائل ہے اور شہر کے مشرق میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پہاڑی عہد عتیق اور عہد جدید کی تاریخ کے بہت سے اندو ہناک واقعات کی امین ہے اور یہود یوں اور عیسائیوں کے نزدیک اس کی عظمت کا شہرہ ہے۔ یہ پہاڑ بہشکل پشت ماہی ایک میل سے پچھ طویل ہے اور القدس کے پورے مشرقی حصے کو شالاً جنوباً گھرے ہوئے ہے۔ یہ پہاڑ بہشکل پشت ماہی مغرب پچھ جھکا ہوا ہے۔ اس جھکاؤنے شہرکے شالی حصے کو گھر لیا ہے۔ جنگ عظیم اول سے پہلے

تقریباً ایک میل کاخالی رقبہ شہراور اس پہاڑی کے درمیان حائل تھا۔اعلان بالفور کے بعد بدیبود یوں کی تنجان آبادی ش بدل کیا ہے۔ مشرقی ست میں کوہ زینون فصیل شہر کے قریب تر ہے صرف قدرون کی گھاٹی نے فاصلہ پیدا کرد کھا ہے۔

کوہ زینون کی چوٹی شہرے زیادہ بلندنیں۔ بیکل والی پہاڑی لینی کوہ معبدے یہ بقدرتین سوفٹ اور کوہ صیبون سے صرف 100 فٹ بلند ہے۔ اپنی ہیت میں بیگولائی لیے ہوئے ہے۔ جبل زینون کے کسی مقام سے اگرشمر کا نظارہ کیا جائے تو بہت بھلامحسوں ہوتا ہے۔

اگركوه زينون پرشال عيجنوب كي ست مي چلين تو درميان من جارا لگ الگ چوشان پرتي بين جويد بين:

- (1) وری گلیلی Viri galilae
  - (2) جل رفع يوع
- (3) جبل انبیاءیة خری چوٹی ہے کم زر بلکاس کا ایک صدبے
  - (4) جيل القساد Mount of Offence

ان چاروں چوٹیوں میں وسطی چوٹی عیسائیوں کے نزدیک بہت عظمت کی حامل ہے کیونکہ ای چوٹی پررفع حضرت عیلی کا واقعہ چیش آیا تھا۔اس چوٹی کے نردیک تین مقامات ابھی ایسے باقی ہیں جن کی نقذیس پوری مسیحی دنیا میں مسلم ہے:

- (1) پہاڑی کے دامن میں میسمنی یا میشمانی Gethsemane
- (2) وسطی چوٹی سے دوسرے درجے پر بلندوہ خاص مقام جہاں سے حضرت عیلی آسانوں پرتشریف لے گئے۔
- (3) وہ خاص مقام جہاں سے حضرت عیلی نے بروشلم پرآ ہوزاری کی۔بیمقام پہاڑی پر چ محتے ہوئے تقریباً نصف مسافت پرواقع ہے۔

کیسمنی کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ اس کی تقدیس میں پچھاصلیت ہے۔وسطی چوٹی کے جنوب جانب ایک انو کھاز مین دوز قبرستان ہے جے مقابرانہا وکانا م دیاجا تا ہے۔

کوہ زیون کا وہ انتہائی جو بی حصہ جو عام طور پر جبل الفساد کے نام سے مشہور ہے خیال کیا جاتا ہے بہی فساد کی پہاڑی ہے جس پر یہودی روایات کے مطابق حضرت سلیمان نے اپنی حکومت کے آخری دور میں اپنی غیر اقوام حرم کے لیے اس پر غیر اللہ کی پرستش (نعوذ باللہ) کے لیے بلند و بالا عمار تیں تھیں کرائی تھیں ۔ ای سبب سے اس پہاڑی کو جبل الفساد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ بیسر اسرایک نبی پر بہتان ہے اوراس کی شان میں گستا خی کے سوا کچھ نہیں ۔ کوہ زیون پر گرجا اورد یکر متعلقہ عمارات کی کثر ت ہے اوراگوروں اور زیون کے باغات بھی بہت ہیں۔

کوہ زینون پردو ذہبی تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے گروہ یہاں آتے ہیں اور کشادہ مقامات پراجتاعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ایک پرشے مہیئے کے ہلال کی رویت کی تقریب اور دوسری تقریب قربان گاہ پر سرخ گائے کی قربانی ۔ بیقربانی یہودی راہب کے ہاتھوں سرانجام پاتی ہے۔کی زمانے ہیں قربانی کی بی تقریب بیکل سلیمانی کے مشرقی دروازے سے دیکھی جاتی تھی۔کوہ زینون کی بلندی 2723 فٹ ہے اور اسے جبل القور بھی کہتے ہیں۔ معزت عیلی کو ای پہاڑے دامن سے گرفتار کر کے صلیب تک لے جایا گیا تھا۔

## حوض شيلوخ بسلوان (Pool of Siloam)

تاریخ مسیحت میں اس حوض کی بری اہمیت ہے۔ بیروہی حوض ہے جس کی حصرت عیسای کھڑے ہو کر ہیکل میں فرمایا تھا کہ'' جوخش بیاسا ہوا سے میرے پاس آنے دواور دو پانی پئیے۔''ای حوض شیلوخ پر حصرت عیسای نے ایک نابیعا فحض کوآ کھے میں پڑی مٹی کو دھونے کے لیے ہمیجا تھا۔

ایک روایت کے مطابق بیروش 70 ق م شرع تیاہ نے تغییر کرایا تھا اور شیر کے لیے آب رسانی کا ایک اہم ذریعے تھا۔ یہاں ہیرودیس کے عہد 40 ق م کا ایک تھام بھی تھا۔ بیروض 52 فٹ طویل اور 19 فٹ چوڑ اتھا۔

### رج شیوخ (Tower of Siloam)

اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ منہیں جتنا حضرت عیلی نے اپنے کلام میں فر مایا تھا لینی عوفل کے بارے میں ایک برج کا ذکر آیا تھا۔

#### توفت(Tophet)

توفت مرگھٹ کو کہتے ہیں۔ بیمر گھٹ اس گاؤں کے جس کا نام' نہوم کا بیٹا'' ہے جنوب مشرقی کنارے پرواقع ہے۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیکی شاہی ہاع کا حصہ تھااوراس کوحوش شیلوٹ سے پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ بیآج کل برکۃ المرہ کے جنوب میں واقع ہے۔

### جبل صيبهوان (Mount Zion)

جن پہاڑیوں پر قدیم پروشلم آباد تھاان میں سے ایک کانام جبل صیبون ہے۔ حقیقابیاس مشرقی پہاڑی کا جنوبی حصہ ہے جس پر حضرت سلیمان نے بیکل تغییر کرایا تھا۔ بینام ساری پہاڑی شہر پروشلم اور تمام بہودیوں کے لیے ستعمل ہے۔ صیبون دراصل اس پہاڑی پرواقع بیوسیوں کے ایک قلعہ کانام تھا جے حضرت داؤلانے فی کیا تھا۔ وہ غالبًا مشرقی پہاڑی کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ بعدازاں اس ساری پہاڑا کو جبل صیبون کانام دے دیا گیا اور پروشلم کے باشندے

صیہون کی بیٹیاں کہلاتے تھے۔ بیکل سلیمانی کا تباہی کے بعد یہود یوں نے اس پہاڑی پرایک معبر تقیر کیا تھا۔ای وجہ سے تمام یہودی صیبونی کہلاتے ہیں۔

# باغی مزار (Gordans Tomb)

رو ملم کے باہرایک پہاڑی پر واقع ہے اس کی نسبت ی جی گورڈن اور دوسرے کی محققین کا خیال ہے کہ بیدوہی مزار ہے جس کے اعدر حضرت عیلی کو فن کیا گیا تھا۔

(Via Dolorosa) بازارالم

ایک غارجس کی پیائش 1870ء میں کی گئی ہے۔1916ء میں اے دوبارہ کھولا گیا تھااوراس کے مکانوں کی صفائی کر کے اس میں یونانی زائرین کے لیے ایک مسافر خانہ بنا دیا گیا تھا۔ بیان مقاموں میں سے ایک ہے جس سے حضرت عیلی صلیب اٹھا کر چلے تھے۔ای وجہ سے اے 'دکھکاراستہ'' بھی کہتے ہیں۔

نوب(Nob)

بیت المقدس کے ثال میں ایک مقام جے پروہتوں کا مقام بھی کہتے ہیں۔روایت کے مطابق یہاں حفرت داؤڈ غائب ہوگئے تتے جس کے نتیج میں یہاں بہت سے پروہت اور عامل عشائے ربانی قل کیے گئے تتے۔ گئیسمنی ،جیتیٹمانی (Gethsemane)

اس کے لفظی معنی ''کولہو' کے ہیں۔ یہ قدرون عدی کے آرپارایک چھوٹا سا کھیت یاباغ تھا جو عالباً کوہ زیتون کے دامن میں شال کے رخ پر بروشلم کی فصیل سے تقریباً پونے میل اور اس بل سے جوقد رون عدی پر بتا ہوا تھا ایک سوگز کے فاصلے پرمشرق میں واقع تھا۔ اس باغ میں گرفتاری سے پہلے حصرت سنتے نے دل سوزی کے ساتھ آخری دعا کی تھی۔ میسمنی باغ اس وجہ سے عیسائیوں کے متبرک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔

بازار،مكانات اورگلى كوي

بیسویں صدی کے اولین دہائیوں تک قدیم شہر بیت المقدس جوں کا توں موجود تھا۔ اسکے بازاروں بیں مشرقی بازار سب سے بڑا تھا۔ بیت المقدس کے دیگر بازار جو درواز وں کے اندر تھے کشادہ اور فراخ جگہوں کے حامل اور مشرقی شہروں کے بازاروں سے مختلف تھے۔ بازارالم یا واڈیا الوروسا بھی القدس کے بازاروں کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں سے حضرت عیلی کو پا بجولاں صلیب بردارگز ارکر صلیب دیے جانے کی غرض سے لے جایا گیا تھا۔

ایک محقق نے لکھاتھا کہ بیت المقدس کے گلی کو چوں کی مشابہت چیتے کی کھال کی دھاریوں سے لتی جلتی ہے۔

یہاں کے بازار بالکل محراب دار ہیں اوران میں دھوپ اور چھاؤں کا امتزاج رہتا ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جو کشادہ ہیں گراس پر آس پاس کے گنبدوں ، میناروں اور برجوں کا سامیہ پڑنے سے دھوپ کم رہتی ہے۔ قدیم شہر کی گلیاں تلک وتاریک ہیں جبکہ نے شہر کی عمار تیں عالیشان ہیں۔

### قدیم شہر کے دروازے

انجیل مقدس اور قدیم تاریخی کتب میں بیت المقدس کے دروازوں کے ناموں کی جوفہرست دی گئی ہے وہ کچھ

یوں ہے۔(1) باب احریم، (2) باب بنیامین (3) باب الزاویہ، (4) باب یوشع، (5) باب وسطی (دوفسیلوں کے

درمیان کا) (6) باب فرس، (7) باب کہنائے یا کوہ نائے بیوادی ہنوم کی جان بتھا۔ پھیلی، کھاداور بھیڑ کے نام سے تین

دروازوں کا ذکر کیا ہے۔، (11) باب الشرق۔ چشمہ، پانی، قدیم، رندان کے ناموں سے چار دروازے تھے۔اس کے
علاوہ سورج اول، جنت اوراک نام کے چاردروازے کل بیں دروازے تھے۔

### باغ

محضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے عہد کے شاہی باغات تو غالبًا دادی النور اور وادی ہنوم کے مقام اتصال پر واقع تھے۔ جبل زیتون پر بھی اور بہت ہے دیگر مقامات پر بھی باغ تھے۔ جبل زیتون کے دامن میں کینٹسمنی کامشہور باغ تھا جس کا کر پہلے آچکا ہے۔

# فصيل ياد بوارشمر

قدیم زمانے میں شہروں کی حفاظت کے لیے ان کے اردگر ددیواریا فصیل تغییر کی جاتی تھی تا کہ اگر شہر پر کوئی نغیم حملہ آور ہوتو اس کا مقابلہ محصور ہوکر کیا جاسکے اور فصیل کے ہرجوں پڑ نجیتی بیا دیگر ہڑے ہتھیار نصب کر کے شہر کا محاصرہ کرنے والی افواج پر گولہ باری کی جاسکے۔ یہودی مورخ ہوشس کے بیان کے مطابق بیت القدس کی پہلی یا قدیم فصیل حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان نے تغیر کرائی تھی جوجبل صیہون اور جبل موریاہ کے پچھ حصوں کو گھیرے ہوئے تھی۔

دوسری فصیل شہر کے پچھ حصوں لیتی عکرایا ملوکو کا احاطہ کے ہوئے تھی۔ بیشہر کے شال میں برج مریم سے برج انطونیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری فصیل پہلی فصیل کے عمل ہونے کے تقریباً ایک سوچالیں سال بعد تقییر کی گئی تھی۔ پہلے اسے عزیاہ نے بتایا پھراس کے پچاس سال بعد بوتام نے اس کی تقییر کرائی۔ اس کے سوسال بعد منسی نے بنوائی اور تحمیاہ نے اسکی مرمت کرائی تھی محققین اس کے گھیر کا صحیح اندازہ لگانے سے قاصر رہے ہیں۔

القدس کے گرد تیسری فصیل ہیرودیس اگر پانے بنوائی تھی۔اس کا ارادہ تھا کہ وہ شالی ست میں تھیلنے والی آبادی کا بھی احاطہ کرے مگرابیا نہ ہوسکا۔اس طرح ان تین فصیلوں کے درمیان شھر آباد تھا۔ان تینوں ویواروں کا محیط تقریباً چارمیل تھا۔ پرانی دیواریس 60، دوسری میں 40اور تیسری میں 99 برج رکھے گئے تھے۔ یوں نتیوں دیواروں کے برجوں کی مجموعی تعداد 199 تھی۔

کے برجوں کی بھوی تعداد 1999 ہے۔ شہر کے گردموجودہ فصیل 1542 میں عہد عثانی میں تغییر کی گئی تھی جوجد بدزمانے تک موجود ہے۔ اس میں سات دروازے اور 34 برج میں اور اس فصیل کی بلندی میس فٹ سے 60 فٹ تک ہے۔ بلندی میں بیفرق مقامات کی مناسبت سے ہے۔



# بجيره مردار كے طومار

1947 میں ایک فلسطینی گڈر یا بحرمردار کے قریب اپنی بحریاں چرارہا تھا۔ بیمو آب بیل قران کا علاقہ تھا۔
اس کی ایک بحری کھوگئی اوروہ اسے تلاش کرتا ہوا ایک غار کے پاس پہنچا۔ اس نے ایک پھرا ٹھا کرغار بیں پھینکا کہ اگر بحری غار بیل موجود ہوتو با ہر لگل آئے لیکن غار کے اعدر سے کسی برتن کے ٹوشنے کی آ واز آئی۔ وہ گھبرا کرگاؤں واپس بھا گ گیا اور وہاں اس نے کسی اور آ دی کو برتن ٹوشنے کا قصہ بیان کیا۔ وہ آ دی اس گڈر ہے کو لے کرغار تک آ یا کہ شاید کوئی شرنا نیل اور وہاں اس نے کسی اور آ دی کو برتن ٹوشنے کا قصہ بیان کیا۔ وہ آ دی اس گڈر ہے کو لے کرغار تک آ یا کہ شاید کوئی شرنا نیل جائے گرغار میں انھیں بڑے بڑے مرتبان نظر آئے جن میں کا غدوں کے طومار بھرے ہوئے تھے۔ وہ انھیں با ہر ٹکال لائے اور انھیں ردی میں بچ دیا۔ ان طوماروں کو مختلف بچا ئب گھروں اور مختقین نے خرید لیا اور بیتمام عہد تا مہنتی کے عبر ائی کشنے خابر ان موجد سے انداز آدو ہز اربرس قدیم تھے اور یہود یوں کے لیے انتبائی متبرک۔



# كتابيات

بيت المقدس عبدالقدير بروهم ايك شهرتين ندبب كيرن آرمسرا نگ بيت المقدس مفتى محمد فيض احمداويى تاريخ بيت المقدس متازليات سفرنام روم ومعروشام شيل نعمانی تنهيم عهد هنيق الانس الجليل مجيرالدين

History of Ancient Palestine
Archaelogy of Jeruselim
Ch.W.Wilson,Jeruselm, The City of Herod & Saladin
Le Strange,Palestine Under the moslems
Saewulf, Pilgrimage to Jyruselem
Travels of Ali Baig

